جلدمشتم

فية بلي مُنفر الام مولانا فتنم محمد المرافظية فية بهيد من المرابط مولانا فتنم محمد المعان ود منت في الحديث جامعة قاسم المكوم يُلتان -



جلدمشتم

مُ فَتِيهُ مِنْ مُنْ مُعَلِّمِ اللهِ مُولاً مُا فَعَنِّى مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فِيهِ مِنْ مُنْ مُنْ الرائد اللهِ عَلَى اللهِ الله مشيخ الديث جامعة قاسم بعكوم يُلتان -



متصل مجد پائيلك مائى سكول، وحدت رود ،لامور فن : ۲\_٥٠١ ٩٠١ ٥٣٢ ٠٣٠٠

۲ \_\_\_\_\_\_ ۴

#### Fatawa Mufti Mahmood Vol.8 By Maulana Mufti Mahmood

ISBN: 969-8723-54-2

فآوی مفتی محمود کی طباعت واشاعت کے جملہ حقوق زیرِ قانون کا پی رائٹ ایکٹ1917ء حکومت پاکستان بذریعہ نوٹیفیکیشن No F21-2356/2004LOPR رجسٹریشن نمبر 17227-COPR to 17233-COPR بحق ناشر محمد ریاض درانی محفوظ ہیں۔

#### ضابطه

| فآوي مفتى محمود ( جلد مشتم )                      | : | نام كتاب    |
|---------------------------------------------------|---|-------------|
| جون ۲۰۰۲ء                                         | : | اشاعت إوّل  |
| جون ۲۰۰۸ء                                         | : | اشاعت ِ دوم |
| محدرياض دراني                                     | : | ناشر        |
| محمد بلال درانی                                   | : | بداهتمام    |
| جميل حسين                                         |   | سرورق       |
| جمعية كمپوزنگ سنشر' رحمٰن پلازه أردوبازار' لا مور | : | كمپوزنگ     |
| اشتیاق اے مشتاق پر لیں کا ہور                     | : | مطبع        |
| -/200روپي                                         | : | قيمت        |
| رحمٰن بلازه مجھلی منڈی اُردوبازار' لاہور          | : | شوروم       |
| فون نمبر 7361339                                  |   |             |

# فهرست

| ra | عرصِ ناشر                                                                                            | 公   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | قضاء، تحکیم اور صلح کا بیان                                                                          |     |
|    | کیا فیصلہ کے وقت مدعی اور مدعا علیہ دونوں کا موجود ہونا ضروری ہے، کیاباپ کی شہادت بیٹے کے            | -1  |
|    | حق میں قبول ہے، فاسق کی شہادت کا حکم ، کیا دونوں شاہدوں کے لیے الگ الگ صریح شہادت ضروری              |     |
| 12 | ہے، عاقلہ بالغدار کی کا والدا گراڑ کی کی تو کیل کے بغیر مجلس فیصلہ میں آئے گا تو فیصلہ درست نہ ہوگا۔ |     |
| 11 | مفتی کو جب تک لوگ حکم شلیم نه کریں وہ مسئلہ بتا سکتا ہے لیکن فیصلہٰ ہیں کرسکتا۔                      | -۲  |
| 79 | مدعی کے پاس گواہ نہ ہونے کی صورت میں مدعا علیہ ہے تتم لی جائے۔                                       | -r" |
| 79 | دوعلماءكرام كے فيصله پرحضرت مفتی صاحب رحمة الله عليه كامحققانه تبصره-                                | -1  |
| ۳۱ | اگرمدعاعلیفتم اُٹھانے ہے انکارکر دیتواس کے ذمہ دعویٰ ثابت ہوجائے گا۔                                 | -0  |
| ٣٢ | ثالث کامدعاعلیہ کو کہنا کہ رقم قرآن کریم پرر کھ دوتا کہ مدعی اُٹھائے بیہ فیصلہ غیر شرعی ہے۔          | -4  |
| 2  | حاکم کے مقرر کیے بغیریتیم لڑ کیوں کا نانایا چچاوغیرہ اُن کے مال میں تصرف نہیں کر سکتے۔               | -4  |
|    | ایک فریق کی رائے ہے کہ شرعی فیصلہ کیا جائے دوسر نے فریق کی رائے ہے کہ برادری کی رسم کے               | -1  |
| ٣٣ | مطابق ہوتو حق پر کون ہے۔                                                                             |     |
|    | اگر نابالغہ بچی کوساری جائداد ہبہ کی جائے اور پھر ناچاتی کی صورت میں لڑکی کا والداسی جائیداد پر      | -9  |
| ro | خلع کرے تو کیا حکم ہے۔                                                                               |     |
| ٣٧ | علماء کرام ہے فیصلہ کروایالیکن اب ایک فریق نہیں مانتا تو کیا کیا جائے۔                               | -1+ |
| 2  | علماء کرام کا مذکور ہ فیصلہ شرعی نہیں ہے لہذالا زم بھی نہیں ہے۔                                      | -11 |
| ٣9 | اگرایک فریق اپنے مقرر کردہ ثالث کا فیصلهٔ شلیم نه کرے تو دوسرے فریق پر بھی فیصلہ لا زم نہیں۔         | -Ir |
| 14 | اگر کوئی شخص غلط کوائف ظاہر کر کے عدالت سے فیصلہ کرواد ہے تو اُسے کا بعدم قر اردیا جا سکتا ہے۔       | -11 |
| 4. | قرعدا ندازی کے ذریعہ غیراہل کومنتخب کرنے کا فیصلہ کا لعدم ہے۔                                        | -10 |
| 3  | یتیم بچوں کی جائیداد کامتولی مسلمان حاکم کوان کے کسی امین رشته دار کو بنا نا چاہیے۔                  | -10 |
| 2  | عاکم کا فیصلہ جب فریقین نے تسلیم کرلیا تو اب کوئی ا نکارنہیں کرسکتا۔                                 | -14 |

| ٣٣ | محورنمنٹ کسی کی زمین میں مالک کی اجازت کے بغیر نہ تصرف کرسکتی ہےاور نہ تبدیلی۔                         | -14 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ٣٣ | ا یک مدرسه کے متعلق دوفریقوں کا اختلاف اور حضرت مفتی محمودنو رالله مرقد ه کا فیصله۔                    | -11 |
| 2  | ٹالٹوں کامدعی کی متم پر فیصلہ کرنا خلاف شرع ہے۔                                                        | -19 |
| ro | جو خص زمین کی حفاظت کے لیے دیوار کھڑی کررہا ہواور کسی کونقصان نہ پہنچا ہووہ حق بجانب ہے۔               | -10 |
|    | رشوت خوراور ظالم قاضي كاحكم أيك شخص كاسا محصال بعدميراث ميں اشتراك كا دعوىٰ كرنا ، حق مهرميں           | -11 |
| ۴۸ | دی گئی جائدادا گرکسی اجنبی کے قبضہ میں دی گئی تھی لیکن دینے والے نے دوبارہ قبضہ کرلیا کیا تھم ہے۔      |     |
|    | جب فریقین نے کسی عالم دین کو ثالث مقرر کیا اور انہوں نے موافق شرع فیصلہ کیا تو اس میں                  | -rr |
| 4  | ردوبدل جائز نہیں ہے۔                                                                                   |     |
| or | اگرنابالغ بچوں کی زمین بیچنے کی ضرورت ہوتو مجاز حاکم سے اجازت لی جائے۔                                 | -12 |
|    | شهادت اور گواهی کا بیان                                                                                |     |
| ۵۵ | اگر گواه کوکسی کام کاصرف شبه موتوشها دت درست نبیس _                                                    | -1  |
| ۵۵ | سودخوار'افیمی اورداڑھی مونڈنے والے کی شہادت مردود ہے۔                                                  | -1  |
| 24 | بےریش اور بے نمازی کی گواہی مردود ہے۔                                                                  |     |
| ۲۵ | شہادت میں اپنے نفع یا ضرر کا از الہ مقصود نہ ہونا جاہیے۔                                               | -6  |
| ۵۷ | رشتہ داری اور کنبہ پروری کی وجہ سے سچی شہادت چھیانا۔                                                   | -0  |
| ۵۷ | جب فعل بدکرنے کے جارگواہ موجود ہیں تو زانی کی متنم کا کوئی اعتبار نہیں۔                                | -4  |
| ۵۸ | ایک آ دمی کی شہادت ہے کسی کو مجرم قرار نہیں دیا جاسکتا۔                                                | -4  |
| ۵۸ | مواه كيسر رقر آن مجيدر كهواناشر عا تھيكنبيں ہاكردونوں كواموں ميں اختلاف موجائے توفيصلہ كيے كريں۔       | -^  |
| 4. | ا کے مخص کی شہادت معتزنہیں ہے اگر چہوہ تتم بھی کھا تا ہو۔                                              | -9  |
| 4. | جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے اگر چہ مظلوم کی اعانت کے لیے ہو۔                                        | -1+ |
| 71 | اذان میں جوتو حیدورسالت کی شہادت ہے یہ بغیرمشاہدہ کے درست ہے۔                                          | -11 |
|    | وكالت، كفالت اور حواله كا بيان                                                                         |     |
| 44 | جس مخص نے اپنی ذمہ داری برکسی کے ہاں مہمان مفہرایا اوراس نے چوری کرلی کیا حکم ہے۔                      | -1  |
| 41 | جس کی صفانت کشی شخص نے دی ہو،صاحب حق صفانت دہندہ سے مطالبہ کرسکتا ہے۔                                  | -1  |
| 40 |                                                                                                        |     |
| 41 | ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا کہ شتر کہ زمین سے میراحصہ جے دواور بھائی نے خود ہی خریدلیا کیا تھم ہے۔ | -1  |
| 40 | ہوی کے مال سے خریدی گئی زمین ہوی کی ملکیت ہوگی مااس کے شوہر کی۔                                        | -0  |

| <u> ارست</u> | <u>g</u>                                                                                                |     |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| 77           | ریل گاڑی دکیل مشترک ہے مال ضائع ہونے کی صورت میں مشتری ذمہ دار ہوگا۔                                    | -4  |  |
| 44           | وكيل بالشراءمبيعه اپنے لينہيں خريد سكتا۔                                                                |     |  |
| AF           | اگر کسی نے اپنے ملازم کومکان خریدنے کے لیے عاریة تقم دی اوراس نے وہاں سے ملازمت چھوڑ دی کیا تھم ہے۔     | -^  |  |
|              | كتاب الدعوي                                                                                             |     |  |
| 41           | جس شخص نے شفعہ کا ناحق دعویٰ کر کے زمین حاصل کی ہو کیا اُس زمین کی برآ مدات جا تز ہیں۔                  | -1  |  |
| ۷۱           | رقم لینے والا اگرزائدرقم کامطالبہ کرتا ہے تو وہی مدعی ہے۔                                               | -1. |  |
| 4            | مدعی کے ذہے گواہ اور مدعی علیہ پرفتم ہوتی ہے۔                                                           |     |  |
| 4            | درج ذیل صورت میں مرعی کون ہے اور مرعی علیہ کون ہے، کیا قاضی کا فدکورہ فیصلہ شریعت کے مطابق ہے۔          | -1  |  |
| 20           | ڈیڈھ سوسال قبل کا دعویٰ کرنا۔                                                                           | -0  |  |
| 20           | کیا۵اسال تک دعویٰ نہ کرنے ہے حق دعویٰ ساقط ہوجا تا ہے۔                                                  | -4  |  |
| 4            | كيساله ينتم بطينيج كے ساتھ مشتر كهذمين چچاؤں نے فروخت كردى وہ ينتيم ٢٧ سال بعدواليسى كادعوىٰ كرسكتا ہے۔ | -4  |  |
| 44           | جرائسی چیز کو قبضہ میں رکھنے سے قبضہ شارنہیں ہوتا ' مفصل فیصلہ۔                                         | -^  |  |
| . 1          | ۲۰ سال کاعرصه گزرنے ہے بھی مسلمہ حقوق سا قطنہیں ہوتے۔                                                   |     |  |
| ۸۳           | جب دو بھائی مشترک کاروبارکرتے رہاورتمام مال آ دھا آ دھ آقسیم کردیابیدرست ہاور بھائی کادعویٰ غلط ہے۔     | -1+ |  |
| ۸۵           | مدعا عليه كي جھوٹي قتم كاكوئي اعتبار نہيں مدعی حق بجانب ہے۔                                             |     |  |
| M            | جو بھائی والدکورقم واپس کرنے کا مدعی ہاس کے ذمہ گواہ ہے ورنددوسرے بھائی کے ذمہ تم ہے۔                   | -11 |  |
| 14           |                                                                                                         |     |  |
| ۸۸           | اگر کسی کے پاس زیورات امانت رکھوائے گئے لیکن اُس نے خریدنے کا دعویٰ کردیا تو کیا حکم ہے۔                | -10 |  |
| 7            | اگر فریقین نے ایک مخص کو حکم تسلیم کیالیکن فیصلہ ہے قبل ایک فریق پھرنا چاہتا ہے تو کیا حکم ہے           | -10 |  |
|              | كياتهم كے ليے اپنے فيصلہ برفيس ليناجائز ہے، كياتهم مدعا عليه كواطلاع ديے بغير كواہوں كا حال             |     |  |
|              | بیان کرسکتا ہے، کیا تھم مجلس فیصلہ برخاست ہونے کے بعد مدعا علیہ سے تتم لینے کے لیے کسی اور کو           |     |  |
|              | بھیج سکتاہے، اگرزیادہ مسافت کی وجہ ہے گواہ خود نہ جاسکے کی اور کو بھیج سکتا ہے، گواہوں کا کسی اور کو    |     |  |
| 19           | گواہ بنانا، گواہوں کا گواہی دینے کے بعدا پی شہادت میں تبدیلی کرنا۔                                      |     |  |
| 91           | جب عینی شامدموجود نه مواور مدعاعلیدا نکاری موتو جرم ثابت نه موگا۔                                       | -17 |  |
| 91           | اگرمدیون کچھرقم دینے کا دعویٰ کررہاہےاور دائن اٹکاری ہے توان میں سے مدعی کون ہے۔                        | -14 |  |
| 95           | اگرمدعی اور مدعاعلیه دونوں کے حق میں گواہان موجود ہوں تو فیصلہ کیسے کیا جائے گا۔                        | -11 |  |
| 90           | مدعی کے رشتہ دار دعوی نہیں کر سکتے اور مدعا علیہ کوشم نہ دلانے سے حق سا قطنہیں ہوتا۔                    | -19 |  |
| 90           | دعویٰ کی صورت میں مدعی پر گواہ ہوتے ہیں اور یمین مدعا علیہ کے ذمہ ہوتی ہے۔                              | -1. |  |

| 90  | اگر کسی کے گھر کے تحن میں درخت ہواوراً س پر دوسرے رشتہ دار مشترک ہونے کا دعویٰ کریں تو کیا حکم ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -11  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 94  | سن پر چوری کا دعویٰ کیا گیا تو مدعی کے ذمہ گواہ پیش کرنالا زم ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -11  |
| 91  | جب ایک زمین پرجدی پشتی ایک شخص کا قبضہ ہے تو کسی مہاجر کا ہندو کی پر اپرٹی سمجھ کر قبضہ کرنا غلط ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -12  |
|     | بالغ زمین فروخت کرنے کے بعد فوت ہو گیااس کے بیٹے نے جوان ہونے کے بعد مشتری پر دعویٰ کر دیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 99  | حق مجبول کا دعویٰ درست نبیں اور کیس دائر کرنے پرمدعی سے جوخر چہ موادہ مدعاعلیہ سے طلب نبیں کرسکتا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -10  |
| 1++ | مدعی کاکسی پر چوری کا دعویٰ بغیر گواہوں کےمعتبرنہیں ہےاور نہ ہی اُس کی قشم کااعتبار ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -24  |
| 1+1 | ح المار الما |      |
| 1+1 | دائن کا دعویٰ ہے کہ میں ؒ نے مدیوں کو اتنی رقم دی تھی اور مدیوں کم مقدار بتا تا ہے تو کیا حکم ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -11  |
| 1+1 | مفتی یا قاضی کومد عاعلیہ کی تیمین پر فیصلہ کرنا چاہیے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -19  |
|     | ایک مخض کے قبضہ میں زمین ہے دوسرے نے اس پر دعویٰ کر دیا مدعا علیہ نے دوواسطوں سے اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - ٣• |
| 1.1 | ز مین کوخر بدنے کا دعویٰ کردیا تو کیا تھم ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 1+1 | مدعا علیہ کا قاضی یا حکم کی مجلس کے بغیرتشم کھانے سے حق دعویٰ سا قطنہیں ہوتا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -1"  |
| 1.0 | جو خض زائدرقم کامطالبہ کرتا ہے وہ مدعی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 1.4 | جس شخص نے بنک خزا کچی ہے قرضہ لیا ہواوراب دینے ہے جی چرار ہا ہوتو کیا تھم ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 1.4 | ایک شخص کاایک عورت برمنکوحہ ونے کا دعویٰ ہے جبکہ عورت کے والدنے اُس کا نکاح دوسری جگہ کردیا کیا حکم ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - ٣٣ |
| 1.4 | اً گرد کا ندارکوکسی پرشبہ ہوا ہوکہاً س نے گلے ہے روپے اُٹھائے ہیں تو کیامہ عاعلیہ روپے قرآن پرر کھ سکتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -50  |
| 1.1 | اگرایک زمین کاغذات میں کسی کے نام ہے اور گواہ بھی موجود ہیں تو دوسرے کا دعویٰ غلط ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -24  |
| 1+9 | مدعی کے پاس اگرشہادت دینے کے لیے صرف عورتیں ہوں تو کیا فیصلہ ہوگا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 1+9 | جب ایک شخص کسی ہے رقم لینے کا اقر ارکرے اور ہبہ ہونا دلیل سے ثابت نہ ہوتو لوٹا نا واجب ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - ٣٨ |
| 111 | کیامدیون کاضامن مدیون ہے مقدمہ کرنے کاخرچ طلب کرسکتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -19  |
| 111 | چوری کا دعویٰ کرنے والے کے لیے گواہ پیش کرنالا زم ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 110 | مدعی کے لیے عادل ہونا شرط نہیں ہے جتی کہ غیر مسلم بھی دعویٰ کرسکتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -11  |
| 110 | جس شخص کے پاس امانت رکھوائی گئی ہواوروہ فوت ہوجائے تو اولا دیرِلوٹا نالا زم ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 117 | مسی عورت کا اپنے سسر کے خلاف بد کاری کا دعویٰ کرنا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -44  |
| 114 | سول جج کی درخواست پرحضرت مفتی صاحب کامشر که زمین کا فیصله کرنا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| IIA | عرصہ ۳۰ سال گزرنے کے بعد کسی پر دعویٰ کرنا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 119 | متوفی بھائی کی ایک بیٹی کی موجود گی میں بھائی بھی حقدار ہیں دعویٰ نہ کرنے ہے حق باطل نہیں ہوتا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 11- | ز مین کے حدوداورشرا ئط صحت ہیج ہے متعلق مفصل فتویٰ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -14  |

# اب الرشر لعدة كرمة المامين كفرمنظور صاوراذان كي تشد كتر كركو نكتر سردينا (العاذيات) الت

| 111  | اس شریعت کے مقابلہ میں گفرمنظور ہے اوراذان کی تشبیہ کتے کے بھو نکتے ہے دینا (العیاذ باللہ)۔       | -1  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ırr  | تحصی کاییکهنا'' میں قرآن نہیں مانتا'' کفریدالفاظ ہیں۔                                             | -1  |
| Irr  | مسي مخض كا''ظلم خدا كا'' كهناب                                                                    | -٣  |
| ۱۲۵  | حضورصلی الله علیه وسلم کوحا ضرنا ظرشمجه کر''یارسول الله'' کہنا۔                                   | -1  |
| 124  | ''اگراللّٰدتعالیٰخودمیرے پاس آ جائے پھربھی برادری میں نہ بیٹھوں گا''ان الفاظ کا کیا حکم ہے۔       | -0  |
| 114  | جو خص کہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تمام انبیاء کی مدد کی ہے کیااس کے پیچھے نماز جا ئز ہے۔      | -4  |
| 112  | كيا'' تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلُكُ ''ميں واقعی حضور صلی الله عليه وسلم کے ہاتھ مراد ہیں۔  | -4  |
| ITA  | قرآن کریم کولات مارنااورز مین پر پھینکنا (العیاذ باللہ)۔                                          | -^  |
| 119  | حضرت عثمان اورامير معاويه رضى الله عنهما كوعلطى برقرار ديناب                                      | - 9 |
| 119  | مولا نامودودی کی کتابیں پڑھنی جاہئیں کنہیں؟ اگرنہیں تو کیوں؟                                      | -1• |
| 11-  | سلام کی تو بین کرنے سے تو باستغفار لا زم ہے بیوی پر طلاق نہیں پڑتی ۔                              | -11 |
| 1100 | شیعہ کی دی ہوئی رقم سے مٹھائی لے کرسنیوں پڑتھیم کرنا۔                                             | -11 |
| 111  | اگر کوئی مخص علطی سے کہے کہ "حضور کے بعدامام مہدی بطور نبی آئیں گے "تو کیا تھم ہے۔                | -11 |
| ırr  | نبی کے حاضر و ناظر کاعقیدہ رکھنا ہرگز اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔                                       | -10 |
|      | مودودی صاحب نے تفہیمات میں حدود کے متعلق جو کچھ لکھا ہے کیاوہ درست ہے،مغربی پاکتانی               | -10 |
|      | کے صوبائی اسمبلی میں جوبل کیا گیاوہ بالکل درست ہے، اگر حکومت بنک کے نظام کو درست کرنے             |     |
| 122  | کے لیے وفت مانگے ، بیت المال اور چور کا ہاتھ کا ٹنا جاری نہ کرے کیا بیظلم ہوگا۔                   |     |
|      | شر کت اور مضاربت کا بیان                                                                          |     |
| 12   | کیا بیددرست ہے کہ مضاربت میں اصل سرمایی کی زکو ۃ سرماییدار کے ذہے ہے۔                             | -1  |
|      | اگرمضارب كانفع بهت تھوڑا ہواورز كوة اس كے حصہ اداكى جائے توشايد آئندہ سال بھى اس كو               | -1  |
| 12   | پچھنہ بچتو کیا حکم ہے۔                                                                            |     |
| ITA  | مشترک کاروبارکرنے والے بھائی برابر کے حصہ دارہوں گے اگر چیمل میں تفاوت ہو۔                        | -m  |
| 1179 | جب جج بدل کی وصیت اگرمیت نے مرنے سے قبل کی ہوتو دیگر شریکوں پر پورا کرنالازم ہے۔                  | -6  |
| 119  | سرکاری ملازم کو جوجی پی فنڈ ملتا ہے کیا دوسرے بھائی اس میں شریک ہوں گے۔                           | -0  |
| 100  | اگرایک بھائی نے مشتر کے زمین سے اپنا حصے فروخت کردیا تو مشتری دوسرے بھائی کے ساتھ شریک ہوجائے گا۔ | -4  |
|      |                                                                                                   |     |

| -4  | رب المال اگرمضارب سے بیشرط رکھ دے کہ ہر چیز پرالگ الگ منافع دو گے تو جا ئر نہیں ہے، کنویں                    |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     | پرز کو ہ خرچ نہیں کی جاسکتی ،سونے کے بٹن اور گھڑی کے لیے چین جائز ہیں لیکن احتیاط اولی ہے۔                   | اما   |
| -^  | تین بھائیوں کی جب مشتر کے زمین تھی ایک نے بعض جھے میں درخت باغات لگائے ابتقسیم کیے ہوگی۔                     | Irr   |
| -9  | دوسرے شریکوں کی مرضی کے بغیر کسی رشتہ دار کومشترک چیز میں شریک کرنا جائز نہیں ہے۔                            | ۳۳    |
| -1• | اگر کوئی مخص دوسرے سے کہے کہ فلال ملک کی کرنسی میرے لیے خرید لینا میں آئی رقم بطور                           |       |
|     | مضاربت استعمال کروں گا۔                                                                                      | ۳     |
| -11 | مشتر کہ مال سے خریدی گئی زمین سب بھائیوں میں مشترک ہوگی ایک کا دعویٰ کرناغلط ہے۔                             | الدلد |
| -11 | رب المال نے اگر مضارب کو خاص مال کا پابند کیا ہوتو دوسراجا ئر نہیں اور محض مشورہ دیا ہوتو جا ئز ہے۔          | 100   |
| -11 | مضارب اگررقم کواپنے ذاتی کاروبار پرلگائے تورقم اُس کے ذمہ قرض شارہوگی۔                                       | ١٣٦   |
| -11 | جب شریک مال سے کوئی بھی چیز خریدی جائے وہ سب بھائیوں میں شریک ہوگی مفصل فتویٰ۔                               | 102   |
| -10 | جب تمام بھائیوں کا حساب کتاب الگ ہوتو ایک بھائی کی خریدی ہوئی د کان مشتر کے نہیں ہو سکتی۔                    | 1179  |
|     |                                                                                                              | 10+   |
| -14 | آ ڑھتی کومضار بت پررقم وینا جائز نہیں ہے۔                                                                    | 101   |
| -11 | والدصاحب كى زندگى ميں بروے بھائيوں نے جب مكان خريداتواس ميں چھوٹے بھائى شريك نہيں ہيں                        | 101   |
| -19 | ا پناویزہ دوسرے پراس شرط ہے فروخت کرنا کہ سعودی عرب پہنچنے کے بعدوالیس کرنا ہوگا، کیاباپ                     |       |
|     | ی زندگی میں بیٹا اُس کی اجازت کے بغیر قربانی کرسکتا ہے۔                                                      | Iar   |
| -1. | مضارب کی ایک پیچیدہ صورت کی وضاحت۔                                                                           | 100   |
| -11 | اگرز مین مشترک سرمایہ سے خریدی گئی لیکن بھے نامہ بڑے بھائی کے نام ہے تو کیا تھم ہے۔                          | IDM   |
| -11 | جب ایک بھائی نے اپنا حصہ گواہوں کی موجودگی میں دوسرے پر فروخت کردیا ہے تو بیع تام ہے۔                        | IDM   |
| -12 | اگرایک بھائی نے مشتر کہ زمین فروخت کر دی تو بیچ دوسرے بھائی کی رضا مندی پرموقوف ہے۔                          | ۱۵۵   |
| -11 | جب زمین کی قیمت کی ادائیگی کے وقت دونوں بھائیوں کوشامل کرلیا تو اب زمین مشتر کہ ہے۔                          | ۱۵۵   |
| -10 | اگررب المال نے مضارب کو کپڑے کی تجارت کا پابند کیا ہوتو تیل کی تجارت کے نقصان کا وہ ذمہ دار                  |       |
|     | نہ ہوگا ،اگر راس المال میں ہی نقصان ہوجائے وہ رب المال کا ہوگا نہ کہ مضارب کا۔                               | ۲۵۱   |
| -14 | اگر بھائی شریک ہوں لیکن ایک بھائی نے خالصة اپنی کمائی سے جائیدادخریدی ہوتو وہ مشترک نہ ہوگی۔                 | 104   |
| -12 | اگر بھائی نے نابالغ بھائی کامشترک ال خرج کیا ہواور نابالغ بھائی نے بعد بلوغ کے مطالبہ نہ کیا ہوقوحق ساقط ہے۔ | ۱۵۸   |
| -11 | اگرکسی نے مضاربت پراینامال دیاہوتو خواہ مخواہ اس کوسود کہنا جائز نہیں ہے۔                                    | 109   |

|     | اگرایک شخص ملازم ہواور بیخرچ وغیرہ مشترک گھرے کرتے ہوں تو کیاوہ اپی تنخواہ میں خودمختار ہے،            | -19  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     | ملازم مخض کی تنخواہ کے حقدار والدین ہیں یا اس کے بیچے، کیا بھائی کی تنخواہ میں بھائیوں کا حصہ          |      |
|     | ہوتا ہے، کیا غیرشادی شدہ بیٹاباپ کاوارث اور جائیداد کاحق دار بن سکتا ہے، اگروالد بیٹے کی شادی          |      |
| 14. | میں بیٹی رشتہ میں نہ د ہے تو گنہگار ہوگا یانہیں؟                                                       |      |
|     | والد کے مج کی منظوری نہ آنے کی وجہ سے اگر اس رقم سے دو بھائیوں نے زمین خریدی تو دوسرے                  | -4.  |
| 145 | بھائی اس میں شریک نہ ہوں گے۔                                                                           |      |
| 145 | جب زمین پوری بستی کی مشترک ہے تو اس پر کسی کا قبضہ کرنا یا مکان تعمیر کرنا غلط ہے۔                     | -11  |
| 145 | جب مضاربت میں خسارہ موجائے تو پہلے رأس المال کو پورا کیاجائے گااور مزدور کے ساتھ کچھلی نہوگا۔          |      |
|     | جب مضارب رب المال كي مرضى كي بغير مال خريد كرنقصان أثفائے گا تو صرف و بي ذ مه دار ہوگا۔                |      |
|     | اگر کوئی شخص مسلسل ظالمانه طور پرلوگوں ہے رقم بٹورر ہا ہوتو مسلمانوں کو سمجھانا چاہیے، جب کاروباری     |      |
| 140 | شخص نے اپنی طرف سے کوئی کوتا ہی نہ کی ہوتو کاروبار کے نقصان کا ذمہ دارنہیں ہے۔                         |      |
| 144 | جس نے کسی کورقم قرض دی ہووہ اس کے منافع کا مطالبہ ہیں کرسکتا۔                                          |      |
| 174 | مضاربت اگروفت معین کے لیے ہوتو وقت کے اختیام کے ساتھ ختم ہوجائے گی لیکن مال نفتر دینا ضروری نہیں۔      | -٣4  |
|     | جب شرکاء نے زمین تقسیم کردی اور اپنے اپنے حصہ سے پیداوار وصول کرتے رہاب اس تقسیم سے                    | -12  |
| AFI | روگردانی ناجائز ہے۔                                                                                    |      |
|     | اگرمضارب نے پچھ عرصہ کے بعدا پناشامل کیا کیا ہوارو بید کاروبارے نکال دیارب المال کی رقم سے             | - ٣٨ |
| 14+ | کام کرتار ہااورنقصان ہو گیا تو کیا تھم ہے۔                                                             |      |
| 14. | كيامشتركه زمين كے درختوں كوايك شريك كاك كراستعال كرسكتا ہے۔                                            | -39  |
| 141 | بڑے بھائیوں نے جوز مین خریدی چھوٹے بھائی کااس میں کوئی حق نہیں۔                                        | -14  |
| 121 | ا گرکوئی مخص کسی کو بورنگ مشین اور زمین کے کچھ حصے میں شریک کردے تو وہ کنواں میں شریک نہ ہوگا۔         | -14  |
| 121 | بھائیوں اور باپ بٹوں کا مال کب ایک دوسرے کا شار ہوگا۔                                                  | -64  |
| 124 | مضاربت میں آگرمنا فع تقتیم ہواورنقصان کا ذمہ داررب المال کو بنایا جائے تو یہ درست ہے۔                  | - ~~ |
| 144 | دوشر یکوں میں اگر رقم کا تناز عد ہوتو فیصلہ گوا ہوں یاقتم سے ہوگا۔                                     | - ~~ |
|     | جب دو بھائیوں نے شادی کے لیے دو دو ہزار روپے لیے اور تیسرے کی شادی بغیر خرچ کے ہوگئ                    | -00  |
| 122 | اس کو بھائیوں سے رقم لینے کاحق ہے۔                                                                     |      |
| 141 | اگر مشترک ٹیوب ویل لگانے کے لیے بینک نے کمپنی سے خرید کر کچھ منافع کے ساتھ شریکوں کو دیا ہوتو جائز ہے۔ | -64  |
| 149 | کیاشراکت پرکاروبار چلانے والے نتظم ونگران کو حصہ کے علاوہ تنخواہ دینا جائز ہے۔                         |      |
| 14. | جس مشترك كاروبارمين دوجه بينك كے موں كياس ميں كوئي شخص اپنے ذاتى مال سے حصد وال سكتا ہے۔               |      |
|     |                                                                                                        |      |

97- ایک بھائی دکان میں سے اپنا حصہ دوسرے بھائی کی اجازت کے بغیر بچ سکتا ہے۔ IAI کتاب المفقود، گمشدہ شخص کے احکام جسعورت کاشوہر ہندوستان میں رہ گیا ہوأس نے یا کستان میں ڈیڑھسال بعد نکاح کرلیا IAM عارسال سے لا پیتیخص کی بیوی اگر پریشان ہوتو کیا کرے۔ IAM ز وجه مفقو دالخمر کاعقد ثانی اگرشری طریقہ ہے ہا کر کیا گیا ہوتو یہ نکاح جا ترنہیں ہے۔ INC دس سال سے لا پی پیخص کی بیوی کے لیے کیا تھم ہے۔ 110 جوعورت ہجرت کرکے یا کتان آئی ہواور جا رسال تک شوہر کاعلم نہ ہوتو کیا کیا جائے۔ IAY جو خص سات سال سے لا پنہ ہو کیا عدالتی تنسیخ کے ذریعہ اس کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ 114 ہندووغیرہ جو چیزیںمثل اینٹ کڑیاں وغیرہ حچھوڑ گئے ہیں کیا اُن کامسجد میں لگا نا درست ہے۔ IAA جسعورت کا شوہر خصتی ہے قبل ہی اغوا کر کے لاپیۃ کیا گیا ہوا باس کی جان کی خلاصی کیے ہوگی 119 جس عورت کاشو ہر دس سال یا گل رہا ہواور پھر لاپتہ ہو گیا ہوتو اس کی بیوی عقد ثانی کر سکتی ہے۔ 119 ۱۰ ۔ جو محض مقدمہ کے ڈر سے کئی سال سے رویوش ہو گیا کیااس کی بیوی عقد ثانی کرسکتی ہے۔ 19. جو تحض کچھدت سے لا پہتہ ہو گیا اُس کی جائیدا دفروخت کی جاسکتی ہے۔ 191 اگرمرگی کا بیارا یک عرصہ ہے لا پتہ ہوتو ہیوی کے لیے عقد ثانی کی کیاصورت ہوگی۔ 195 محض گمشدہ مخص کے والد کی اجازت سے عقد ثانی نکاح برنکاح اور حرام ہے۔ 190 كتاب البيوع اگر کوئی شخص فروخت کرده زمین دوسری جگه فروخت کر کے فوت ہوگیا تو کیااس نقصان کا ذمہ داراُس کا والد ہوگا۔ کیا پہاڑوں سے مزری اوروان والے یے کاٹ کرفروخت کرناجا تزہے۔ 194 جب مبیع کے قبضہ دلانے اور قابض ہے فی الفور خالی کرانے کا ذمہ شتری نہ لے تو بیع فاسد ہے۔ 194 ہے۔ کیا چینی کے شربت میں سکرین ملانا جائز ہے۔ 191 تھلوں کے باغ کواس شرط پر فروخت کرنا کہ بائع کو جتنے کھل کی ضرورت ہوی لے گا پیشرط فاسد ہے بھیڑ کے اون کو کاٹنے سے پہلے جبکہ بھیڑوں کی پشت پر ہو بیچ جا ئز نہیں ہے۔ 191 جب سی نے تیل قیمت طے کیے بغیر فروخت کر دیااور مہنگا ہو گیا تو تیل ہی واپس کرے۔ 199 2- کیابائع کے لیے فروخت کردہ باغ ہے خودگرے ہوئے کھلوں کو چننااور بیجنا جائز ہے، آگر چند بھائیوں کو وراثت میں جائیدادملی ہواور کمائی بھی مشترک ہوتو کیاسب کے جصے برابر ہوں گے، کچھ جائیدادمیراث میں ملی ہواور کچھ بھائیوں نےخود بنائی ہوتو بہنیں تمام جائیداد میں شریک ہوں گی یاصرف میراث میں۔ ۲۰۰

| 1+1  | اگرایک مکان کا پانی دوسرے مکان کی حجیت پرے گزرر ہاہوتواس کوشر عاً بندنہیں کیا جا سکتا۔                  | -^  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| r•r  | اگرمشتری سائنکل کی قیمت مقرره میعادمین ادانه کرسکاتو کیابائع کوداپس لینے کا اختیار ہے۔                  | - 9 |
| r•r  | کیا ہندوؤں کی متر و کہاشیاء کی خرید وفر وخت جائز ہے۔                                                    | -1+ |
| r•r  | اگر مشتری نے گزوں کے حساب سے زمین لی ہوتو پٹواری کرتے وقت جوزائدز مین نکلے گی وہ بائع کی ہوگی۔          | -11 |
| ۲۰۳  | اگر کسی شخص نے ایک ہی زمین دوجگہ بیجی او بیچ اوّل نافذ اور دوسری باطل ہے اوراس کے بیچھے نماز جائز نہیں۔ | 11  |
| r. r | جب مشترک مکان ہے ایک شریک نے اپنا حصہ بچے دیا تو بیجے تام ہے اب پھرنے کاحق نہیں ہے۔                     | -11 |
| r•0  | بیع سلم درج ذیل شرا نظ کے ساتھ جائز ہے۔                                                                 | -10 |
|      | جب پٹواری نے مشتری کوز مین الگ کر کے دے دی اور وہ دس سال تصرف کرتار ہاتو اب بائع کے                     | -10 |
| 4+1  | لیے کوئی حصہ واپس لینا جائز نہیں ۔                                                                      |     |
| r+Z  | چکی مالکان کا آٹاسے کٹوتی کرنااوراڑا ہوا آٹا جمع کر کے پھرفروخت کرنا۔                                   | -17 |
|      | کیا خام کپاس کی فروخت جائز ہے، کیا یہ بات درست ہے کہ بخی آ دمی پر ندز کو ۃ فرض ہے نہ جج،                | -14 |
| ۲•۸  | غیرعورت کوبہن یا بیٹی کہنے سے وہ محرم تہیں بنتی بدستور غیرمحرم ہے۔                                      |     |
| 110  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                 | -11 |
| 110  | بع میں عیب کی وجہ ہے اگر بائع اصل ہے کچھ کم رقم لینے پر رضا مند ہو گیا تواب مزید مطالبہ ہیں کرسکتا۔     | -19 |
| rir  | ا بنی ذاتی کمائی سے خریدا ہوامکان قانونی مجبوری کی وجہ سے بیوی کے نام کرنے سے بیوی کی ملکیت نہیں بنآ۔   | -1. |
|      | جب دوده میں پانی ملاہواُس کوفروخت کرناجائز ہے،دودھکواس شرط پرلینا کے کلودودھ میں ایک مادابیٹھ گیاتو     | -11 |
|      | ٹھیک ورنددودھ کا ٹیس کے، پھٹے ہوئے دودھ میں کوئی اور مادہ ملا کرفر وخت کرنا، ایک شخص گورنمنٹ سے         |     |
| rir  | مٹھائی بنانے کے لیے چینی لیتا ہے کیکن مٹھائی کے بجائے اُسے منافع پرِفروخت کردیتا ہے۔                    |     |
|      | إگر كوئى چيز أدهار پروفت مقررتك فروخت اوراس وقت مقرر پرشمن كا انتظام نه ہوسكا تو بائع كوفسخ             | -11 |
| ۲۱۳  | کرنے کا اختیار نہیں ہے۔                                                                                 |     |
| 110  | ز مین کا ما لک لوگوں کواپنی زمین برگز رہے ہوئے راستہ پرے لوگوں کو منع کرسکتا ہے۔                        |     |
| 114  | بیج سلم کی صورت میں اگر وقت مقررہ پر ہیج حاصل نہ ہو سکے تو مشتری پرانی قیمت واپس لے گایارائے فی الوقت۔  | -10 |
| 112  | کیا بیج سلم سود سے پاک تجارت ہے۔                                                                        | -10 |
| 119  | اگر کسی نے وعدہ بیج کرکے آٹھ دن کے اندر مال اُٹھانے کا کہااور شتری نہیں آیا تو دوسری جگہ بیچنا جائز ہے۔ | -14 |
| 119  | کیانقذاوراُ دھار کی صورت میں قیمت میں فرق رکھنا جائز ہے۔                                                | -12 |
| 11.  | اگراشتمال راضی میں درخت بھی زمین کے ساتھ شامل ہوئے ہیں تو درخت زمین کے مالک کے ہوں گے۔                  | -11 |
| 11.  | کرایہ دارنے اگرز مین میں درخت اورسزی کے بودے لگائے تو وہ کرایہ دار کے ہوں گے پاما لک کے۔                | -19 |

| 271 | اُ دھار کی صورت میں قیمت زیادہ رکھنا جائز ہے سودنہیں ہے۔                                                      |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     | أدهار كى صورت ميں قيمت زياده ركھنا جائز ہے ليكن بہت زيادتی مكروہ تحريمي ہے اگر بيع سلم ميں عقد                | -٣   |
| 771 | كرتے وقت قيمت ادانه كى جائے تو بيچ فاسد ہے۔                                                                   |      |
| rrr | گورنمنٹ سے حاصل کر دہ پرمٹ کوفر وخت کرنا جائز ہے یانہیں۔                                                      |      |
| rrr | ہیں سلم میں اگر کسی خاص باغ کے پھل یا خاص زمین کی فصل کی شرط لگائی گئی تو بیجے فاسد ہے۔                       | -٣٣  |
| rro | كياساز هے باره سال عمر والالز كاخر يدوفر وخت كرسكتا ہے اور دور كا چچازاد بھائى يتيم بھتيج كاوسى ہوسكتا ہے۔    | - ٣٢ |
|     | بیج سلم میں اگر وفت معلوم نہ ہوتو بیج فاسد ہے قیمت کی کمی بیشی اثر انداز نہیں ہوگی ، بیج سلم ہر مخص           | 20   |
| 277 | کے لیے جائز ہے،نماز کے بعد''الصلوٰ ۃ والسلام'' پڑھنا۔                                                         |      |
| rta | بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں کی زمین ہرگز فروخت نہیں کر سکتے۔                                                      | -٣4  |
| 779 | اگربطور بي سلم كوئى خام كهلول كاباغ خريد اور بعد مين آندهى وغيره سے نقصان موجائے تو كيا تھم ہے۔               | -12  |
|     | اگرمشتری نے زبانی طور پر کیاس خرید لی ہولیکن بروقت ندا کھانے کی وجہ سے قیمت کم ہوگئی تو                       | - ٣٨ |
|     | نقصان کا ذمہ دارکون ہوگا ، اگر خریدار نے بقیہ رقم ندادا کر کے مال وقت پر نداُ ٹھایا ہواور باکع نے             |      |
| 221 | دوسری جگہ فروخت کردیا ہوتو مشتری اوّل کی رقم واپس کرنا بائع کے ذمہ واجب ہے۔                                   |      |
| rrr | کیابیعانہ ضبط کرنا ہائع کے لیے جائز ہے۔                                                                       |      |
| rrr | مشتری نے جوز مین خریدی تھی اس میں ایک خسرہ نمبر غلط درج ہو گیا تھا اور بائع فوت ہو گیا اب کیا فیصلہ ہوگا۔     | -14. |
| rrr | فی الحال مکئی دے کرآئندہ گندم لینا جائز نہیں ہے۔                                                              |      |
| rro | جِب مشتری نے چیز خرید کر قیمت قسطوں میں دینے کاوعدہ کیاتو ہے تام ہوگئی بعد میں مشتری کا انکار کرنا جائز نہیں۔ |      |
| ۲۳٦ | مسى ثالث كافيصلها گرفريقين منظوركرين توعقدلازم ہے درنه نبيں۔                                                  |      |
| ٢٣٨ | شارع عام پراگرا يك مخص بينه كرسودا بيچا مواوراس جكه پردوسرامخص قابض موجائة كياتكم ب-                          |      |
|     | آ موں اور تھجوروں کے کیچے کھل فروخت کرنا،غیرمسلم کا مکان جو عارضی طور پرمسلمان کوالا ہے ہوا                   | -50  |
| 229 | ہے کیااس میں نماز پڑھنا جائز ہے۔                                                                              |      |
| rm  | اُدھار کی صورت میں زیادہ قیمت پر بیچنا بلاشبہ جائز ہے۔                                                        |      |
| rrr | جب بیج فاسد پر مهم سال گزر گئے اور متعاقدین فوت ہو گئے تو ور ٹا کا دعویٰ نہیں سنا جائے گا۔                    |      |
|     | لب سڑک زمین پر قبضہ کر کے مکان تعمیر کرنا جس سے لوگوں کے روشن دان اور کھڑ کیاں بند                            |      |
| ٣٣  | ہوتی ہوں جائز نہیں ہے۔                                                                                        |      |
| *   | گندم یا کیاس کو بونے سے پہلے فروخت کرنا، اگراُدھار کی وجہ سے قبمت بڑھ جاتی ہے تواس میں                        | -19  |
| 777 | کوئی قیاحت نہیں ہے۔                                                                                           |      |

|             | بازار کے نرخ سے بہت زیادہ مہنگا بیچنا مکروہ تحریمی ہے، بیچسلم میں جب جنس،صنف، وصف وغیرہ              | -0+ |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ۲۳۳         | معلوم ہوں تو جائز ہے۔                                                                                |     |
| rra         | درج ذیل صورت میں بیع نافذ ہے اور بائع کو بٹائی کے حق کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے۔                    | -01 |
|             | آ زادعورت کی بیج ناجائز اوراس کے عوض رقم حاصل کرناحرام ہے، فروخت شدہ لڑکی کی شادی میں                | -01 |
| rry         | شرکت کرنے والوں کا حکم ،اڑکی کوخریدنے والے کی دعوت ولیمہ میں شرکت کا حکم۔                            |     |
| rrz         | قربانی کے لیے خریدی گئی گائے اگر ہائع کے ہاں مرگئی تو نقصان کس کا ہوگا۔                              | -02 |
| rrz         | ماں اپنے بیٹوں کی موجود گی میں اپنی زمین فروخت کرسکتی ہے جبکہ بیٹے ناراض ہوں۔                        | -۵۳ |
| rm          | شیعہ کے ساتھ خرید وفروخت جائز ہے لیکن ان کے اعتقادات سے نفرت ہونی جا ہیے۔                            | -00 |
|             | ا گرمبیع کواشارہ سے متعین کیا جائے تو بیع جائز ہے، جو مال ٹرک بھر کر بیچا جاتا ہووہ ٹرک لوڈ کرنے     | -07 |
| 200         | ہے۔ پہلے بیچناجائز نہیں ہے، جو مال گانھوں کے ذریعہ فروخت ہوتا ہواس کی طرف اشارہ کرنا کافی ہے۔        |     |
| 10.         | جانورکوآ دھی رقم اداکر کے آ دھا حصہ پر پالنے کے لیے دوسرے کودینا۔                                    | -04 |
| rai         | کیا پھل فروخت کرنے کے بعد جب بائع نے درختوں پررہنے کی اجازت دے دی تو پھل حلال ہیں۔                   | -01 |
| rai         | گندم، چنے اور کپاس وغیرہ پکنے سے ایک ماہ قبل فروخت کرنا درست ہے۔                                     | -09 |
| rar         | نفتردینے والوں کے لیے ایک اور اُدھار والوں کے لیے دوسری قیمت رکھنا جائز ہے۔                          |     |
| rom         | جب زمین ایک صحص پرفروخت کردی تو دوسری جگه فروخت کرنا گناہ ہے وہ پہلے مالک کی ہے۔                     |     |
|             | اگر باپ نے بیوں میں تقسیم کے وقت ایک بیٹے کے ذمہ کچھر قم مقرر کردی کہ دوسرے بھائی کودین              | -45 |
| ror         |                                                                                                      |     |
|             | اگرمتناز عہ فیہز مین میں درخت ہوں تو زمین جس کے قبضے میں آئے گی درخت اس کے ہوں گے۔                   |     |
| ray         | ایک بھائی کی زمین دوسرے نے بغیراس کی اجازت کے فروخت کی ہوکیا ۱۷سال بعداس کا دعویٰ چل سکتا ہے۔        |     |
| ray         |                                                                                                      |     |
|             | جب مشتری کے نام خریدی گئی زمین سے کچھ زیادہ رجٹر ہواور بائع اس کی قیمت لینے پرراضی تھا تو            | -44 |
| <b>r</b> 02 | ور ثاز مین واپس نہیں لے سکتے۔                                                                        |     |
| ran         |                                                                                                      |     |
| ran         |                                                                                                      |     |
|             | اگراوگوں کے مکانات منہدم کر کے ذرعی اراضی میں شامل کرلیا گیا ہے واس سے ان کی ملکیت ختم نہیں ہوگی۔    |     |
| 14.         | جب ایک مخص پرمکان فروخت کر کے بیعانہ لے لیاتو ہے تام ہے کرایددارے خالی کرائے مشتری کو قبضد دیا جائے۔ |     |
| 141         | کیا کہاس کی بیع بھول نظامہ ہو نہ سقبل جائز ہے                                                        | -41 |

| 747         | والده کوشرعاً بین تنہیں کہ مشتر کہ زمین ہے کسی ایک بیٹے کومحروم کردے۔                                                                                                                                     | -41  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 747         | ز مین کوفر وخت کرنے کے بعد بائع کا دوسری جگہ اجارہ پر دینا نا جائز ہے مشتری ہی کونتقل کرے۔                                                                                                                |      |
| 745         | مبحدی توسیع کے لیے ہمبہ شدہ رقبہ جب مسجد والوں نے قبضہ نہ کیا تواب فروخت جائز نہیں۔                                                                                                                       |      |
| ryr         | عقد سلم اوروزن، قیمت وغیرہ سے متعد دسوال وجواب۔                                                                                                                                                           |      |
| 777         | خریدارکی مجبوری سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے اُدھار کی صورت میں بہت زیادہ قیمت لینا جائز نہیں ہے۔                                                                                                                |      |
| 777         | آ زادلڑ کی کافروخت کرنااورلڑ کے والوں ہے تھی گوشت آٹاوغیرہ کا مطالبہ کرناحرام ہے۔                                                                                                                         |      |
| 742         | کیاریشم فروخت کرناجا ئز ہے۔                                                                                                                                                                               |      |
|             | کسان فصل ہونے ہے تبل بیج سلم کے ساتھ فروخت کرسکتا ہے، کسی ہے مکئ لے کر گندم کی فصل ہے                                                                                                                     |      |
|             | گندم دینا نا جائز ہے، بھینس کا تھی تیار ہونے سے قبل فروخت کرنا ،اگر کسان بیچ سلم کی صورت میں                                                                                                              |      |
| 741         | د کا ندارکو مال دینے میں نا کام ہوجا تا ہے تو د کا ندار ہے وصول شدہ رقم واپس لے گایا موجودہ قیمت۔                                                                                                         |      |
|             | اگر حسب وعدہ مشتری نے بھابیر قم نہ دی اور بائع نے زمین دوسری جگہ فروخت کر دی تو مشتری                                                                                                                     | -A • |
| 12.         | اوّل کورقم لوٹا نالازم ہے۔                                                                                                                                                                                |      |
| 121         | اگر فریقین کی طرف ہے سوداٹوٹ جائے توایک فریق نے جو پچھرقم لی ہوگی اُس کالوٹا نالازم ہے۔                                                                                                                   | -1   |
|             | جب دو مخصوں نے ایک دوسرے کے ساتھ زمینیں تبدیل کیں اور قبضہ لیا دیا تو تھے تام ہے                                                                                                                          |      |
| 121         | اگرچەسركارى انتقال نەموامو-                                                                                                                                                                               |      |
|             | اس وفت میری کچی فصل گندم کی خریدلو، ہاڑ میں جتنی گندم ہوجائے آپ کی ہوگی کیا پیجا ئز ہے،اگر                                                                                                                |      |
| 121         | كوئى كے كذر آپ كو گندم كى تي اس شرط پردوں گا كه آپ كى آ دھى فصل ميرى ہوگى "تو كيا حكم ہے۔                                                                                                                 |      |
| 120         | خیارعیب کی وجہ سے مبیعہ اس وقت واپس کی جاسکتی ہے جبکہ مشتری نے مبیعہ میں تصرف نہ کیا ہو۔                                                                                                                  | -10  |
|             | یہ بیب میں ہے وہ حصہ اپنے نام کرانا جس میں درخت ہو، درخت ایک شریک کے ہو                                                                                                                                   |      |
| <b>1</b> 21 | سکتے ہیں یامشترک ہوں۔                                                                                                                                                                                     |      |
| 120         | اگرہیج سلم کی تمام شرطیں نہ پاک جائیں تو تئ فاسد ہے۔                                                                                                                                                      |      |
| 120         | عقد سلم ممل کرنے کے بعدا گر بوقت باغ کینے کے پیلوں کو بیاری لگ گئ تو کیامشتری رقم کامطالبہ کرسکتا ہے۔                                                                                                     |      |
| 124         | اگرمشترک زمین ایک شخص نے فروخت کر دی تو اس میں دوسروں کی رضامندی ضروری ہے۔<br>ا                                                                                                                           |      |
| 124         | . شارع عام کو بند کرنا۔<br>. شارع عام کو بند کرنا۔                                                                                                                                                        | 200  |
| 122         | بیع سلم سود ہے یا جا ئز تنجارت _                                                                                                                                                                          |      |
| <b>r</b> ∠∧ | ے ہو جہ یہ جہ کر درخت لگائے اور بعد میں معلوم ہوا کہ زمین کسی اور کی ہے و درختوں کا کیا حکم ہے۔<br>جس نے اپنی زمین سمجھ کر درخت لگائے اور بعد میں معلوم ہوا کہ زمین کسی اور کی ہے و درختوں کا کیا حکم ہے۔ | -91  |
| 129         | جب عین کی بیجا ہے وقبول کے ساتھ کھمل ہوجائے تو بیج لازم ہے اگر چیمشتری نے قبضہ نہ کیا ہو۔                                                                                                                 | -9r  |
|             |                                                                                                                                                                                                           | 8.5  |

| ۲۸ • | ا پنی زمین کی گندم یالوگوں ہے خرید کر پھرلوگوں کو نہ بیچنااور زیادہ نفع کی نیت ہے گھر میں رکھنا۔                      | -91  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      | ایک سودے میں دوسرے سودے کی شرط لگانا ناجائز ہے، ایک شخص اگر کسی کورقم قرض دیتا ہے کہ میں تہاری                        |      |
| MI   | فصل سے چوتھا حصہ لیتار ہوں گابیسود ہے، کاشت کارے قم لے کراس کوز مین بٹائی پردیناجا ترجیس ہے۔                          |      |
| M    | باغ میں ہے دویا تین پودے متنتیٰ کر کے فروخت کرناجا ئز ہے۔                                                             | -90  |
| mr   | بيع سلم شرط فاسد سے فاسد ہوجاتی ہے۔                                                                                   | -94  |
|      | اگر مشتری بقایار قم کی ادائیگی اور مال کینے کے لیے وقت مقررہ پرند پہنچ تو بائع کے لیے مال دوسری                       | -94  |
| M    | جگه فروخت کرنا جا ئزنہیں۔                                                                                             |      |
| MM   | کٹی یا بچھڑی کے دوسری بارحاملہ ہونے تک پرورش کر کے پھراُس کی قیمت لگانا۔                                              | -91  |
|      | بیج سلم میں اگر پچھ گندم رب السلم کودے دی اور پچھاس کی رضامندی ہے فروخت کر دی تو پہ جائز                              | -99  |
| MAM  | نہیں ہےنہ قالہ ہے۔                                                                                                    |      |
|      | اگر کسی شخص نے زمین فروخت کردی اور بعد میں معلوم ہوا کہ کچھز مین اس کے بھائی کے نام ہےوہ                              | -1•• |
| MA   | 6./                                                                                                                   |      |
|      | ہیں دینا چاہتا تو کیا سم ہے۔<br>جب ایک شخص نے اپنی زمین کسی کوفروخت کر دی تو بیٹے کا اس کو دوسری جگہ بیچنا یا زمین سے | -1+1 |
| MZ   | تبدیل کرنا جائز نہیں ہے۔                                                                                              |      |
| MA   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                               |      |
| MA   | محض اس دجہ سے کہ جانور کارنگ ڈھنگ علاقہ کے جانوروں سے نہیں ملتا جانورکومشکوک قرار نہیں دیا جاسکتا۔                    | -1+1 |
| 149  | تعلوں کا باغ فروخت کر کے اپنے لیے پچھ مقدار میں کھل مختص کرنا۔                                                        |      |
| 19.  | حکومت کے لیے کسی کی زمین ناجا ئز قبضہ کر کے سکیم میں فروخت کرنا جا ٹرنہیں ہے۔                                         | -1+0 |
| 19.  | کیا اُدھار کی وجہ ہے دوگئی قیمت وصول کرنا جائز ہے۔                                                                    |      |
|      | جب ایک مخص نے زمین دوسرے مخص کوفروخت کر دی تو جاہے وہ آباد کرے یا بنجر چھوڑے                                          | -1•4 |
| 191  | کیکن مشتری ہی ما لک ہوگا۔                                                                                             |      |
|      | گندم أدهارو براس كے عوض كندم لينا 'ايك من كندم أدهارو براس كے عوض ويره من چنے                                         | -1•/ |
|      | لینا، ٹیوب ویل اورٹر مکٹر وغیرہ کی زکوۃ کیسے اداکی جائے گی، کیا ۱۳/۱۲ سال کالڑ کا بیوی کوطلاق                         |      |
| 791  | دے اور امامت کرسکتا ہے۔                                                                                               |      |
| rgr  | ملاوٹ نہ کرنے والے سے بائیکاٹ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔                                                                   |      |
| 290  | بیع فاسد کی صورت میں مال واپس کیا جائے یا موجودہ قیمت۔                                                                |      |
| 790  | ہندوؤں کامتر وکے مکان جس نے خریداای کا ہے ناچائز قابضین کااس میں مبحدینا ناحرام ہے۔                                   | -111 |

| 190         | باغات کو پھل ظاہر ہونے ہے بل فروخت کرنا جائز نہیں ہے، باغات کومتا جری پردینا جائز نہیں ہے۔            | -111 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>79</b> 7 | کیاس کی کچی فصل فروخت کر کے رقم وصول کرنا۔                                                            |      |
| <b>79</b> 7 | اگر ما لک د کان نے کرایہ دارکو د کان چے دی اگر چہ فی الفورر جسٹری نہ ہوئی ہو ہے۔                      | -11~ |
| 191         | ڈ انجسٹ ناول وغیرہ جو جاندار کی تصویروں پرمشممل ہوفروخت کرنا۔                                         | -110 |
| <b>19</b> 1 | مشتر کہزمین سے تقسیم سے قبل اپنا حصہ فروخت کرنا ہیج فاسد ہے۔                                          | -117 |
| 199         | نصف نصف پر جانور پرورش کے لیے دینے کی متعد دصورتیں اور اُن سے متعلق شرعی ضابطہ۔                       | -114 |
| ۳••         | بائع نے جب مبیعہ کی ایک تہائی قیمت وصول کی تو بیع تام ہے اب مبیعہ کو قبضہ کیے رکھنا گناہ ہے۔          | -11/ |
|             | جب دو شخصوں نے آپس میں زمینوں کا تبادلہ کیا اور کئی سال تک کاشت کرتے رہے کیکن قانونی                  | -119 |
| ۳.,         | کارروائی نہیں کرائی تو بیع تام ہے۔                                                                    |      |
|             | آم جب چئنی بنانے کے قابل ہوں تو فروخت جائز ہے،اگر پھولوں کا باغ مالک نے فروخت کر دیا                  | -114 |
| ۳+۱         |                                                                                                       |      |
| ۳•۲         | جب تین بھائیوں نے اپنی زمین کسی کو پیج دی توسر کاری کاغذند بننے کے باوجود مشتری اس زمین کاما لک ہوگا۔ | -171 |
| ۳.۳         | زندہ جانور کا گوشت یا کھال فروخت کرنا جا ترنہیں ہے۔                                                   |      |
|             | بیٹے کی موجودگی میں جب باپ نے زمین فروخت کی تو بیٹا شفعہ نہیں کرسکتا ،اگر والدنے اپنی لڑکی کا         | -117 |
| ۳•۴         |                                                                                                       |      |
|             | آ زادعورت کوفروخت کرناباطل ہے، اگر کسی نے داماد کی دس سالہ خدمت مہر مقرر کردی تو کیا تھم ہے،          | -110 |
| ۳۰۵         | منکنی ہے نکاح منعقد نہیں ہوتا صرف وعدہ نکاح ہے۔                                                       |      |
| ۳.۷         | مشتری اگر چه بروفت خریدی ہوئی لکڑیاں ندا تھا سکے لیکن ملکیت ای کی ہے بائع منع نہیں کرسکتا۔            | -110 |
| ٣•٧         | ہندوؤں کی متر و کہ زمینیں شرعی ہیں یانہیں یہ فیصلہ الا ہے منٹ کی حیثیت پر بنی ہے۔                     |      |
| r.9         | تراضی طرفین ہے سنخ بیع جائز ہےاورمشتری کے لیے رقم پاس رکھنا جائز نہیں ہے۔                             |      |
| r.9         | تم قیمت غلے کومہنگے غلے میں ملا کرفر وخت کرنا۔                                                        |      |
|             | جب مالک مکان نے مکان جے ویالیکن خالی نہیں کیا تو مکان مشتری کا شار ہوگا بائع کا کرایہ کا              |      |
| ۳1۰         | مطالبه کرناظلم وتعدی ہے۔                                                                              |      |
| ۳۱۱         | اگر کسی نے کوئی مال چے دیااور مشتری کو قبضہ دینے ہے قبل ریٹ بڑھ گیا تواب کس ریٹ کا عتبار ہوگا۔        |      |
| <b>1</b> 11 | 7                                                                                                     |      |
|             | ایک شخص کوسوت کپڑا بنانے کی شرط پر دیا جاتا ہے کیکن وہ مہنگے داموں بازار میں فروخت کرتا ہے            | -127 |
| MIL         | كيار ملك ماركفتگ م                                                                                    |      |

| ۳۱۳ | - قبضہ دینے سے قبل اگر مبیعہ ہلاک ہوجائے تو مشتری رقم واپس لے سکتا ہے۔                                 | -122 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| -1- | · جب مشتری بیاراُونٹ کاعلاج کرتار ہاتو رضا بالعیب ہے لہذا بالَع سے قیمت کا مطالبہ ہیں کرسکتا۔          | -124 |
|     | اگرکسی کی زمین پراس کی اجازت کے بغیر مسجد تغییر کرادی گئی ہے تو اُس کوراضی کرنے کی کوشش کی             | -110 |
| ۳۱۴ | جائے ور نہ زمین فارغ کردی جائے۔                                                                        |      |
| 710 | · کیے بھلوں کی خرید و فروخت جائز ہے۔                                                                   | -124 |
|     | بالغ اگرمشتری سے پچھرقم وصول کر کے اور بقیہ مبیعہ پر قابض ہوکرخود بیچیار ہے اور نقصان ہوجائے           |      |
| ۳۱۲ | تواس كا ذمه داركون موگا_                                                                               |      |
| ۲۱۲ | تبادلهاراضی کی صورت میں ایک فریق کا مکر جانا اور زیادہ رقم کا مطالبہ کرنا گناہ ہے۔                     | -154 |
| ٣12 | سرکاری زمین کی مجازا تھارٹی کی اجازت کے بغیر آپس میں بولی لگانااور تو می خزانہ کونقصان پہنچانا۔        |      |
| 119 | کیاس اور گندم کی کچی فصل فروخت کرنا۔<br>سیاس اور گندم کی کچی فصل فروخت کرنا۔                           |      |
|     | بالغ كامشترى كودرقم كاانتظار كروجس دن رقم آئے گى زمين آپ كے نام منتقل كردوں گا" كہنے                   |      |
| ۳۲۰ | ہے بیع منعقد نہیں ہوتی۔                                                                                |      |
| rrr | مہاجرین کااپناکلیم کے حق کوفر وخت کرنا۔                                                                | -164 |
| ٣٢٣ | - پٹواری نے اگر غلطی ہے کوئی اور زمین مشتری کے نام کر دی تو وہ بدستوراصل ما لک کی رہے گی۔              | -1~~ |
| ٣٢٣ | · اُدھار کی وجہ سے لوگوں سے قیمت زیادہ لینا، گندم نخو دوغیرہ میں بیچسلم جائز ہے۔                       |      |
| rro | اگر مشتری نے کوئی چیز خرید کرتھوڑی تی رقم بائع کودی ہواور بیع فنخ ہونے کے بعد بائع وہ رقم واپس نہ کرے۔ |      |
| rry | مشتر کہ زمین تقسیم کرتے وقت جس کے حصے میں درخت آئیں گے وہ ای کے ہول گے۔                                |      |
|     | جس شخص نے ۱۰روپے من کے حساب سے روپے دیے ہوں ٹیکن فصل نہ ملنے کی صورت میں کس                            | -102 |
| 27  | قشم کی رقم کا حقدار ہوگا۔                                                                              |      |
|     | اگر باپ نے ایک بیٹے سے بیچ سلم کی اور تبرعاً دوسرے بیٹے کومسلم فیددینے کے لیے کہااورخود نوت            |      |
| 271 | ہوگیا تو مال کس کے ذمہ ہے۔                                                                             |      |
| 711 | بیوی کے نام زمین کے کاغذ بنانے سے اکیلی بیوی اس زمین کی مالکہ نہیں ہوگی۔                               |      |
|     | ا گرشو ہرنے زمین کی ایک خاص مقدار ہوی کاحق المہر لکھوایا ہولیکن انتقال کرانے ہے قبل انتقال کر          |      |
| 779 | گیا ہوتو وہ تر کہ میں شامل نہ ہوگی۔                                                                    |      |
| ٣٣. | لکڑی کوربڑسے ناپ کرفروخت کرنا جائز نہیں ہے ناپنے کا آلہ ایسا ہو کہ کی بیشی نہ ہو۔                      | -101 |
| rrr |                                                                                                        |      |
|     | ، مهاجرین کے لیے حق ''کلیم'' فروختِ کرنے پر بعض علاء کے شبہات اور حضرت مفتی صاحب                       |      |
| ٣٣٣ | رحمدالله کی فقهیا ندرائے۔                                                                              |      |
|     |                                                                                                        |      |

#### كتاب الربوا

| <b>77</b> 2 | ڈیفنس سیونگ مٹیفکیٹ پر جومنافع ملتاہے وہ سود ہے۔                                                      | -1  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 22          | جن کارخانوں میں بیرون ملک ہے سود پر منگائی گئی مشینیں لگی ہوئی ہیںان کا کیا حکم ہے۔                   | -1  |
| 224         | میری لینے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔<br>میری لینے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔                                    |     |
| <b>rr</b> 9 | ڈا کنا نہ میں رکھی ہوئی رقم پر جومنا فع ملتا ہے اُس کا کیا حکم ہے۔                                    | -1  |
| 229         | اگرآ دمی کا جائز کام بغیرر شوت دیے نہ ہوتا ہوتو کیا حکم ہے۔                                           | -۵  |
| **          | جس نے کسی سے منافع پر نفتر رقم لی اور ماہوار مقررہ منافع دیتار ہاتو وہ رقم اصل رقم سے منہا کی جائے گ۔ | -4  |
| 2           | کیا بینک سے ملنے والی رقم فیکس میں خرچ کی جاسکتی ہے۔                                                  | -4  |
| اس          | بنکوں میں رکھی ہوئی رقوم ہے حکومت کا زکو ۃ لینا                                                       | -^  |
| rrr         | بجلی لگانے والے جورقم اپنے پاس بطور صانت رکھتے ہیں اور سود پر چلاتے ہیں کیا تھم ہے۔                   | -9  |
| ~~~         | بینک میں رکھی ہوئی رقم پر ملنے والے سود کومختا جوں ومساکین وغیرہ پرخرچ کیا جاسکتا ہے۔                 | -1• |
| ۳۳۳.        | ایک مخص نے بینک سے قرضه لیا پھراپی رقم بینک میں رکھ کر ملنے والے سودکو بنک کے سود میں وضع کیا۔        | -11 |
| ساماسا      | حفاظت کی نیت ہے سیونگ بنک میں رقم جمع کرنا۔                                                           | -11 |
| rrr         | سمی ہے سود پر قم لینا، گر قرض لے کرزیادہ واپس کرنا، گندم قرض لے کرزیادہ واپس کرنا۔                    | -12 |
| rro         | بینک اوربعض دیگرا داروں کی ملازمت کاحکم بے                                                            | -10 |
| 2           | مرتبن زمین سے فائدہ اُٹھا تار ہااوراب اصل رقم پرسود کامطالبہ بھی کرتا ہے کیا یہ جائز ہے۔              |     |
| 27          | مضار بت کے لیے دی گئی رقم اگر سودی کاروبار میں لگائی گئی ہوکیااس کا نفع جائز ہے۔                      | -17 |
| rrz         | مضار بت پردی گئی رقم ہے بیع سلم کی لیکن مال نہ ملنے کی صورت میں دو گئی رقم وصول کی کیا حکم ہے۔        | -14 |
| MM          | جو بینک تین قشم کے کارو بار کرتا ہو کیااس میں رقم رکھنا اور نفع لینا جائز ہے۔                         | -11 |
| 200         | بینک ہے سود لے کر ثواب کی نیت سے خرج کرنا۔                                                            |     |
| 444         | بچوں کی تصویریں اور تصویروں والے اخبار گھر میں رکھنا اور بینک سے سود لینا۔                            |     |
| ro.         | ٹر یکٹراورزرعی آلات سود پرلینا،اُدھار کی صورت میں غین فاحش سے لیناپڑتا ہے۔                            |     |
| 201         | نے اور پرانے نوٹوں کی خرید وفر وخت۔                                                                   |     |
| 201         | بیمه ُ زندگی قیاراورسود ہے۔                                                                           |     |
| ror         | کیاسودی رقم ہے مقروض اپنا قرضہ ادا کرسکتا ہے۔                                                         |     |
| ror         | انعامی بانڈخریدنے والے کی رقم اگر محفوظ ہوتو کیا پھرنا جائز ہے۔                                       |     |
| ròr         | اگر کسی مخص پرامانت داری کا بھروسہ نہ ہوتو کرنٹ ا کا ؤنٹ میں رقم رکھی جاسکتی ہے۔                      |     |
| ror         | آج كل كميٹی ڈالنے كاجورائج طریقہ ہے ناجائز ہے۔                                                        | -12 |
|             |                                                                                                       |     |

| بەر سى <u>ب</u> |                                                                                                       |      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| raa             | بینک سے لی ہوئی قرض رقم سے تجارت کرنا جائز نہیں ہے۔                                                   | -11. |
| roo             | پراویڈنٹ فنڈ کی رقم سودنہیں                                                                           | -19  |
|                 | کیار قم منی آرڈر کر اناواقعی سود میں داخل ہے، بینک میں رقم رکھ کرسود لینے یانہ لینے میں کچھ فرق ہے    |      |
| roy             | انعامی بانڈوں کی خرید وفروخت اورانعام وصول کرنا،رشوت خورشخص کامدیہ قبول کرنا۔                         |      |
| 202             | جی پی فنڈ کے جواز اوراُس پروجوب ز کو ۃ ہے متعلق فتویٰ۔                                                | -11  |
| ran             | سودی رقم سے خریدے ہوئے جانور کا گوشت خرید نا۔                                                         | -rr  |
|                 | اگر کوئی شخص لوگوں کو گندم چھولے وغیرہ مہنگے دام بیچنا ہے اور کہے کہ دو ماہ بعدرائج بھاؤ پرلوں گا کیا | -٣٣  |
|                 | م ہے، اس شرط پر قرضہ دینا کہ واپسی پرتیری زمین کی آمدن کا چوتھا حصہ لیتار ہوں گا،کسی کواس             |      |
| 209             | شرط پرقرض دینا کہواپسی تک زمین کی آمدن کا کچھ حصہ بھی لوں گااور رقم کی واپسی پراضا فہ بھی۔            |      |
| 241             | بیمہ زندگی کی شرعی حیثیت اور حاصل ہونے والی رقم مسجد پرخرچ کرنا۔                                      | - ٣٣ |
| 241             | گور خمنٹ کی زمین فشطوں پرخر بدنا سودنہیں ہے۔                                                          | -50  |
| 241             | جس کاروبار میں سودی رقم نگائی گئی ہواُس میں ز کو ۃ ہے یانہیں۔                                         | -24  |
| 242             | سیونگ ا کاؤنٹ ،زیورات پرقرضہ لینے اور بیمہ ؑ زندگی ہے متعلق تفصیل ۔ `                                 | -12  |
| 240             |                                                                                                       |      |
|                 | کسی المجمن کا اپنے کارکنوں کی تنخواہوں سے کچھرقم وضع کرنا اوراس کے ساتھ پاس سے اضافہ کر               | -39  |
| 244             | کے بروھا ہے میں دینا۔                                                                                 |      |
| 247             | وزنی اور کیلی اشیاع کا تبادلہ ایک جانب سے اضاف ہے کے ساتھ نسیّۃ جائز نہیں ہے۔                         |      |
| 214             | صلح عن الموجل على المعجل کے متعلق جا مع الفصولین کی عبارت سے شبہاوراُس کا جواب۔                       |      |
| 749             | ڈاک خانہ میں رکھی ہوئی رقم کے سوداورز کو ۃ کاحکم۔                                                     |      |
|                 | کاروبار کے لیے دی گئی رقم گھریلوضروریات پرخرچ ہوگئی اب منافع سمیت لوٹا ناجائز ہے، کاروبار             | -44  |
| 72.             | کے لیے دی گئی رقم جائداد پرخرچ کی گئی اب اُس کا کراید آتا ہے تواصل رقم پراضافہ دینا جائز ہے۔          |      |
| 72.             | بینک کودکان کرایہ پردینا'بینک کے منیجر کامسجد پرروپے خرچ کرنا۔                                        |      |
| 121             | بینک ملازم کے گھرہے کھانا کھانا' جب تک متبادل انتظام نہ ہو بینک ملازمت کی گنجائش ہے۔                  |      |
| 727             | جوئے سے کمائی ہوئی رقم بعدازتو بہ کار خیر میں خرچ کرنا۔                                               |      |
| 727             | بینک ملازمت ہے متعلق ایک مفصل جواب۔                                                                   |      |
| 27              | میعاد ہے بل دی جانے والی رقم سے کثوتی کرنا جائز نہیں ہے۔                                              |      |
| 720             | کیاا پی رقم بینک کے ذریعہ گھر بھیجنا جائز ہے۔                                                         |      |
| 720             | کیا بیرحدیث سی ہے کے ''سود لینااپی والدہ سے زنا کے متر ادف ہے''۔                                      | -△•  |

| 724          | کیا بینک کیشئر کورشته دینا جائز ہے۔                                                             | -01         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 724          | سودی رقم کور فاہ عام کے کام میں صرف کرنا جائز نہیں ہے صرف فقراءکودی جائے۔                       | -01         |
| 722          | چندساتھی پر چی ڈال کرجس کے نام پر چی نکلے پھراس ہے مٹھائی منگواتے ہیں۔                          | -05         |
| 722          | کیا بینک ملازم پر حج فرض ہوسکتا ہے۔                                                             | -00         |
| <b>7</b> 21  | جس شخص کے پاس کچھرقم بینک کی ہو کچھذاتی ہوکیااس کے ساتھ مشترک کاروبار جائز ہے۔                  | -00         |
| <b>7</b> 21  | قرض رقم پر کس قشم کامنافع لیناسود ہے۔                                                           | -04         |
| r29          | کسی دارالعلوم کواگرسودی رقم ارسال کردی جائے تو کس مصرف میں خرچ کرے۔                             | -04         |
| r29          | کسی کوسودی کاروبار کی ترغیب دینا بھی گناہ ہے۔                                                   | -01         |
| ٣٨٠          | ڈرافٹ منی آرڈ راور بیمہ زندگی ہے متعلق احکام ،نقداورا دھاررقم میں فرق رکھنا۔                    | -09         |
| 21           | سنہرازیور بنانے کی اجرت کی رقم سونے ہے وضع کرسکتا ہے۔                                           | -4.         |
| MAT          | ۔ انعامی بانڈ اور بیمیہ پالیسی ہے متعلق مفصل جواب۔                                              |             |
| 27           | کیاغریب اورمجبور شخص کے لیے سود پر رقوم لے کر کاروبار کرنا جائز ہے۔                             | -45         |
| ٣٨٣          | کیاسودی رقم سے خریدے گئے ہاغ کوٹھیکہ پرلینااور پھول فروخت کرنا جائز ہے۔                         | -45         |
|              | کپڑااناج وغیرہ سے حاصل شدہ رقم بینک میں رکھنا، کیا زائد کی آمدنی اورسودی رقم میں کچھفرق         | <u>-</u> ۲۳ |
| 244          | ہے، کیا بینک ملاز مین ، زانیہ،شراب بیچنے اور سٹہ کرنے والوں سے چندہ لینا جائز ہے،               |             |
|              | سودی کاروبارکرنے والاضخص فوت ہو گیااس کے لڑکے اس مال سے حلال تجارت کرنا جاہتے ہیں،              | -40         |
| <b>7</b> 1/2 | سودی کاروبارکرنے والاستخص فوت ہوگیااس کے بچوں کوسہارادینے کی غرض سے اس کی بیوہ سے نکاح درست ہے۔ |             |
| ٣٨٨          | کیا کرنٹ ا کاؤنٹ ہے رقم آسانی ہے نہیں نکلوائی جاسکتی تو دوسرے ا کاؤنٹ میں رکھنا جائز ہے۔        | -44         |
| 249          | بہتنی زیورکا مذکورہ مسئلہ درست ہے۔                                                              |             |
| <b>m9</b> •  | کیادرج ذیل صورت میں پلاٹوں کا کاروبار درست ہے۔                                                  |             |
| m9.          | اگر کسی شخص نے ۲۵ سال پہلے مزدور کی اُجرت روک لی تھی اب دینا جا ہتا ہے تو کس حساب سے دے گا۔     | - 49        |
| 791          | کیامسجد کے لیے جمع شدہ رقم کو بینک میں رکھنا جائز ہے۔                                           |             |
|              | بارشوں میں منہدم شدہ مکانات کی تعمیر نو کے لیے گورنمنٹ قرضہ بلا سودفراہم کر رہی ہے لیکن         | -41         |
| 791          | كاغذات كاخر چەلے گی۔                                                                            |             |
| 797          | ا گربہنیں خوشی سے اپنا حصہ کی جائیداد بھائیوں کودے رہی ہیں تو لڑکوں کے نام رجسٹر کرانا درست ہے۔ |             |
|              | کیادلال کی اجرت جائز ہے،خریدارد کا ندارے کے کہاپنی رقم سے مال خرید کر مجھے دواور میں اصلی       | -25         |
|              | رقم پرآپ کومنافع بھی دوں گا کیا جائز ہے، دکا ندار ہے مال لیارقم نے ہونے کی وجہ ہے کسی ہے رقم    |             |
| 797          | لے کر د کا ندارکو دینا پھرشرح منافع سمیت لوٹا نا بھی مخص کے لیے تین کمیشن لینا جا ئز ہے۔        |             |

| 290         | اگرایک من گندم اُدھار لی مقررہ میعاد پرمشتری کے پاس قم نہ ہواور گندم ستی ہوگئی ہوکیا سوامن اوٹا سکتا ہے۔ | - <b>∠</b> r |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 794         | کیاز کو ہ کی رقم شیعہ کودی جاسکتی ہے، سودی رقم کو مجد کے شل خانوں پرخرچ کرنا جائز ہے۔                    |              |
| <b>797</b>  | بیر زندگی ایک خیرخوا ہانفعل اور پنتم بچوں کے لیے سہارا ہے تو پھر نا جائز کیوں ہے۔                        | -44          |
| <b>79</b> 1 | کچھلوگوں سے تھوڑی تھوڑی رقم لے کران کومشکل سوال دینااورحل کرنے والے کوتمام رقم دینا۔                     | -44          |
| <b>79</b> 1 | انعامی بانڈ کومضار بت کی طرح اشتراکی کاروبارقر ارکیوں نہیں دیا جاسکتا۔                                   | -41          |
| 799         | کسی فیکٹری میں خاص منافع پر کاروبار کے لیےرقم لگانا۔                                                     | -49          |
|             | مضار بت پردی گئی رقم اگر ما لگ جلدی واپس لینا جا ہے اور نہ ملنے کی صورت میں بینک سے قرضہ                 | -^•          |
| 1.00        | حاصل کرے تو کیا تھم ہے۔                                                                                  |              |
| 14.1        | سونا أدهار پرخريد ناجا ئرنېيں ہے۔ ·                                                                      | -11          |
| 141         | بوقت ضرورت نوٹو ل کوخرید نایا فروخت کرنا۔                                                                | -Ar          |
| 1.1         | ز مین دار کا تا جروں سے درج شرطوں کے ساتھ رقم لینا صریح سود ہے۔                                          | -15          |
| r.r         | · کیاسونے کی خرید و فروخت موجود ہ نوٹول سے جائز ہے۔                                                      | -14          |
| 4.4         | سودی کاروبارکرنے والوں کے ساتھ مشترک کاروبارکرنا جائز نہیں ہے۔                                           |              |
| P+ P        | مدرسه کی شوریٰ کا مدرسه کی رقم بینک میں رکھوا نا۔                                                        | <b>-</b> ^4  |
| 4.4         | کیابوقت ضرورت سودی رقم استعال کر کے پھرلوٹا نا جائز ہے۔                                                  | -14          |
| 4.          | ا گرسودی رقم بنک میں جھوڑنے سے کفر کی تبلیغ پرخرچ ہوتی ہےتو نکالنی جا ہیے۔                               |              |
|             | ایک شخص نے صرف امانت کی نیت ہے بینک میں رقم رکھی لیکن سودمل گیا تو کیار فاہ عام میں صرف کر               | -19          |
|             | سکتا ہے، کیاسینما والوں کوز مین کرایہ پر دینا جائز ہے، کرنٹ ا کا ؤنٹ میں بھی احتمال ہے کہ روپیہ          |              |
| r.0         | سودی کاروبار میں لگ جائے تو کا حکم ہے۔<br>· · · ·                                                        |              |
| 4.4         | مضار بت پردی گئی رقم اگر کسی اور کاروبار پرلگادی جائے وہ قرض ہےاس پرمنافع جائز نہیں۔                     | -9+          |
| r.L         | مدرسه کی زمین بینک کوکراید پردینے کے عدم جواز سے متعلق مفصل محقیق۔                                       |              |
| 14          | سودی رقم مدرسہ کے طلباء پرخرچ کرنا ہینک میں چھوڑنے سے بہتر ہے۔                                           |              |
| 41.         | اگر کوئی شخص سود لینا نہ جا ہتا ہولیکن بینک دے دیتو کیا پھر بھی گناہ گار ہوگا۔                           |              |
| الم         | بینک سے حاصلِ شدہ سودی قم کسی غریب لڑی کے لیے جہیز تیار کرنایا ادارہ کتوں کے اہلاک پرخرچ کرنا۔           |              |
| 414         | ٹریکٹرخریدنے کی مندرجہ ذیل دونوں صورتیں جائز ہیں۔                                                        | -90          |
|             | كتاب الإيمان والنذر                                                                                      |              |
| MIT         | ا گرفتیج یاد نه ہوکہ صرف زبانی وعدہ کیا یاقتم اُٹھائی تھی تواب کیا حکم ہے۔                               | -1           |
| ۳۱۳         | الله تعالیٰ کی ذات وصفات ،قر آن کریم کےعلاوہ کسی نبی یامرشد کی قتم جائز نہیں ہے۔                         | -1           |
|             |                                                                                                          |              |

| 414 | فتم کےانعقاد کے لیے قر آن کریم کاہاتھ میں لینا ضروری نہیں ہے۔                               | -٣  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| شاه |                                                                                             | -6  |
| MIY | / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /                                                     | -0  |
| MIY | اگرغیراللہ کے نام چھتر اذبح کرنے کی منت مانی تھی اب اپی طرف سے قربان کرتا ہے کیا پیجائز ہے۔ | -4  |
| MZ  | اگر مدعا علیہ مدعی کاحق تشکیم نہ کرے اور گواہ بھی نہ ہوتو تیمین مدعا علیہ کودی جائے گی۔     | -4  |
| MIA | قرآن کریم کی شم کھانے سے شم منعقد ہوجاتی ہے۔                                                | -^  |
| 19  | گزشته زمانه میں اگر گناہ ہو گیا ہواور حلف بالطلاق اٹھا کرا نکار کرے تو کیا حکم ہے۔          | - 9 |
| 19  | مدیا علیدا گرقرض دینے سے انکاری ہے اور قشم نہیں کھا تا تورقم اس کے ذمہ ثابت ہوجائے گی۔      | -1• |
|     | اگر کسی نے قشم کھائی ہو کہ مقتول کے ورثاء کواپنی زمین نہ دوں گالیکن اس کے لڑکوں نے زمین دے  | -11 |
| 21  | دى تو كياوه حانث ہوگا۔                                                                      |     |
| rrr | تعویذ وغیرہ کے شک کی صورت میں فیصلہ تم پر ہی ہوگا۔                                          | -11 |
| rrr | اگرعورت نے مباشرت سے تتم کھائی ہوتواب کیا کیا جائے۔                                         | -11 |
| ٣٢٣ | کفارات کامصرف دینی مدارس کے طلباء ہیں یانہیں۔                                               | -11 |
| ٣٢٣ | محض شک کی وجہ ہے اگر کوئی قسم اُٹھا لے تو کیا اُس پر کفارہ ہوگا۔                            | -10 |
|     | کسی ادارہ کے تمام ملازمین نے جب قرآن پر ہاتھ رکھ کرعہد وفاداری کیا ہوتو پورانہ کرنے کی      | -17 |
| rra | صورت میں کفارہ ہوگا۔                                                                        |     |
| rra | اگرکوئی شخص پیہ کہے'' فلاں بات پر مجھ ہے تشم اُٹھوالو' کیاتشم ہوجائے گی۔                    | -14 |
|     | اگر کسی محض نے پانچ صدمیں ہے کچھ روپے مکان کی مرمت اور کچھ مقدمہ پر لگایا ہواور حلف میں     | -11 |
| ٣٢٦ | صرف مکان کاذ کر ہوتو کیا تھم ہے۔                                                            |     |
| rry | مجرم بیٹے کی جگہ جھوٹی قشم کھانا۔                                                           |     |
|     | اگرایک ساتھی نے دوسرے کوکہا کہ ہمارے ساتھ رہواُس نے ناراضکی کی وجہ ہے قتم بالطلاق اُٹھائی   |     |
| 277 | كنہيں آؤں گاتو كيا تھم ہے۔                                                                  |     |
| mra | جب مدعی کے گواہ جھوٹے ہوں تو مدعاعلیہ شم اُٹھا سکتا ہے۔                                     |     |
| 449 | کیا مدعاعلیہ کی جگہ کوئی اورتشم اُٹھا سکتا ہے۔                                              |     |
| 449 | 7   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                       |     |
| 44. | کیامنت کی رقم شریک بھائی کودی جائلتی ہے۔                                                    |     |
| اسم | کیا منت کی رقم داید کی مختاج بیٹی کودی جاسکتی ہے۔                                           |     |
| اسم | جس شخص نے جاولوں کی دیگ کی نذر مانی ہو کیاوہ رقم دےسکتا ہے۔                                 | -14 |

|        | کیائسی پیر کے مزار پرمنت پوری کرنا جائز ہے،جس منت کے پوری کرنے کومزارے مشروط کیا گیا                           |       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ٣٣٢    | ہوگھر میں ادا ہوسکتی ہے۔                                                                                       |       |
|        | جس بکرے کوکسی خانقاہ یا مزار کی نذر کیا ہووہ اپنے استعال میں لایا جا سکتا ہے یانہیں اگر نماز میں               | -11   |
| ٣٣٣    | " إِتَّخَذَ اللَّي رَبِّهِ مَابًا" كَ بَجِائِ " إِتَّخَذَ اللَّي رَبِّهِ سَبِيلًا" وَمَا لَي اتَّو نما زموكن _ |       |
| سهد    | غیراللّٰد کی نذرحرام ہےاوراللّٰد کی نذر کسی کے ایصال ثواب کے لیے جائز ہے۔                                      | -19   |
| ٣٣٥    | تحمی بزرگ کے مزار پر ذرج کرنے کی منت ماننا شرک ہے۔                                                             |       |
| ۲۳۳    | جس مخض نے زمین کی پیداوار سے جالیسوال حصہ دینے کی نذر مانی ہوتو درست ہےاورعشرا لگ دینا ہوگا۔                   | -11   |
| 22     | جس مخض نے مکداور مدینہ کے مدارس وفقراء پرخرج کرنے کی منت مانی اور وہاں نہ جاسکا تو کیا تھم ہے۔                 |       |
|        | الله کے سواکسی اور کے نام کی منت مانتا بزرگ کے نام نذر کیا ہوا جانور بسم اللہ پڑھ کر ذیج کرنے                  |       |
| ٣٣٨    | سے حلال ہوسکتا ہے۔                                                                                             |       |
| ٣٣٨    | کیامزار کی آمدن کودینی مدرسه یا فقراء پرخرچ گیاجا سکتا ہے۔                                                     | - ٣٣  |
| وسم    | اگر پیر کے نام نذرشدہ مزار پر ذ بح ہواور کوئی مفتی اسے جائز قرار دے دیے تو کیا تھم ہے۔                         | -٣4   |
| 44.    | جس خص کے پاس تھوڑی زمین اور دینی کتب ہوں کیاوہ کفارۂ نمین روزہ سے ادا کرسکتا ہے۔                               | -12   |
| 2      | جس محض نے چندغریوں کو کھانا دینے کی نذر مانی ہو کیار قم دے سکتا ہے۔                                            | - 171 |
| 2      | اگر بینذر مانی ہو کہاڑ کا بیاری ہے ٹھیک ہوا تو اسے عالم دین بناؤں گا تو نذر نہیں ہوئی۔                         | -179  |
| rrr    | جس نے جانور قربان کرنے کی نذر مانی ہوجانور ذرج کرنا ضروری ہے یا قیمت کافی ہے۔                                  | -14   |
|        | جس نے بیکہا ہو جب بید دنبابر اہوجائے اللہ کے نام دوں گاوہ فقراء و مالداروں کو کھلانا جائز ہے کیا               | -1    |
|        | طلاق کے خیالات آنے سے طلاق پڑ سکتی ہے، کیا بیدورست ہے کہ حضور ورز کے بعد نفل بیٹھ کراور                        |       |
| ساماما | فجرك سنتول مين قل يا ايها الكافرون وقل هو الله پڑھتے تھے۔                                                      |       |
| ماما   | جب مدعی کے پاس سیجے گواہ موجود ہیں تو مدعاعلیہ کے حلف کا اعتبار نہ ہوگا۔                                       |       |
| mma    | جس عورت نے شوہر کی موت کے وقت اُس سے عقد ٹانی نہ کرنے کا عہد کیا ہولیکن اب نکاح کرنا جا ہتی ہے۔                | -~~   |
| rra    | جھوٹ بول کرقر آن اُٹھانا گناہ کبیرہ ہے۔<br>۔                                                                   |       |
| 4      | , 4 ,                                                                                                          |       |
|        | ا پنا مال بیوی کو بهد کر کے روز وں سے کفارہ ادا کرنا ،کسی کو کفارات ادا کرنے کے لیے رقم وے کر                  |       |
| 277    | وکیل بنانا جائز ہے، کیامسکین کی تعریف مدرسہ کے طلباء پرصادق آتی ہے۔                                            |       |
| ~~~    | جس مخص نے دومر تبہ تشم تو ڑی تو کیا تھم ہے۔                                                                    |       |
| ۳۳۸    | ''اگر میں تیرےساتھ کاروبار کروں تو میں اپنے باپ کانہیں'' کیاان الفاظ ہے تیم ہوجائے گی۔                         |       |
| ٩٣٩    | قرآن کریم پرحلفیہ معاہدہ کرنے والوں کاعدالت میں انکار کرنے سے شم ٹوٹ گئی یانہیں۔                               | -69   |

.

\*

1

.

|   | A.          |                                                                                                      |     |
|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   | 100         | کیا حلف بالقرآن نیمین ہے یانہیں۔                                                                     | -0. |
|   | ra.         | مدعی ہے تتم لے کر جو فیصلہ ہواوہ خلاف شرع ہے۔                                                        | -01 |
|   | 100         | گواہوں کے بروقت دستیاب نہ ونے کی وجہ سے اگر مدعاعلیہ نے شم اُٹھائی تو دوبارہ گواہ گواہی دے سکتے ہیں۔ |     |
|   | rar         | صرف قرآن كريم ہاتھ ميں لينے سے يمين نہيں ہوتی۔                                                       |     |
|   | ror         | قتم اُٹھانے کی نیت سے وضوکرنے یاغنسل کرنے سے پمین منعقد نہیں ہوتی۔                                   | -00 |
|   | ror         | مدعاعلیہ کی شم اُٹھانے کے بعد اگر مدعی عدالت میں گواہ پیش کردے تو مجسٹریٹ کا فیصلہ درست ہوگا۔        |     |
|   | ror         | کیا وقو عد کی سچائی کے لیے مظلوم لوگوں کا کوئی رشتہ دارتھم اُٹھا سکتا ہے۔                            |     |
|   | 200         | جب ایک شخص دوسرے کوشم کے الفاظ کی تلقین کرے لیکن وہ نید ہرائے تو قشم نہیں ہوگی۔                      |     |
|   | 200         | خدا کی شم فلاں دو شخصوں کے پسندیدہ لیڈرکوووٹ دوں گانددینے کی صورت میں کفارہ ہوگا۔                    |     |
|   | 2           | سی مجرم کی صفائی کے لیے دوسر مے خص کا حلف اُٹھا نا جا تر نہیں ہے۔                                    |     |
| 1 | <b>60</b> M | جھوٹی قشم اُٹھانے والے کا ساتھ دینا ، تعاون کرنا گناہ کبیرہ ہے۔                                      |     |
| - | rc2.        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                | -41 |
|   | ran         | اگرمیں نے فلاں کام کیا ہوتو خدا مجھے گفر پرموت دے، کیاان الفاظ ہے تتم ہوجائے گی۔                     | -45 |
|   | roa.        |                                                                                                      |     |
|   | r4.         | اگرمتعدد باتوں ہے متعلق قتم کھائی ہواورایک کا کفارہ دے دیا تو دوبارہ ضرورت نہیں ہے۔                  |     |
|   | 4.          | جھوٹی قتم کے ذریعہ غصب کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔                                                       |     |
|   | 41          | بے گناہ خص کامسجد میں کلمہ پڑھ کراپنی صفائی پیش کرنا جائز ہے۔                                        |     |
|   | الجنم       | جب دوآ دمیوں نے کسی معاملہ کے متعلق قتم کھائی ہوتو جوخلاف کرے گا کفارہ واجب ہوگا۔                    |     |
| * | 242         | نابانغ نے اگر کلمہ کی شم اُٹھائی ہوتو بلوغ کے بعدوہ کام کرنے سے حانث نہ ہوگا۔                        |     |
|   | 24          | سی بھی جائز کام کے لیے حلف وفا داری جائز ہے۔                                                         |     |
|   | 242         | کیا پتیم نیچ کودس دن کھانا کھلانے سے کفارہ ادا ہوجائے گا۔                                            |     |
|   |             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                              |     |

8

2 1

100

# عرضِ ناشر

الحمد للد تعالی فاوی مفتی محمودی آٹھویں جلدی تکیل ہو چکی ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ فاوی کا یہ مجموعہ تقریباً آٹھ جلدوں میں مکمل ہوجائے گالیکن جیسے جیسے کام بڑھتا گیائے نئے عنوا نات سامنے آتے گئے۔اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید فناوی مفتی محمود چودہ جلدوں میں مکمل ہوسکے گا۔ آٹھویں جلد میں جن ابواب کوشامل کیا گیا ہے ان میں قضاء، تحکیم صلح، شہادت و گواہی ، وکالت ، کفالت اور حوالہ ، کتاب الدعویٰ ، کتاب السیر والار تداد ، شرکت اور مضار بت ، گم شدہ محص کے احکام ، کتاب البیوئ ، کتاب الربوا ، کتاب الربوا ، کتاب الایمان والنذ رشامل ہیں۔ یہ تمام عنوا نات معاشر تی زندگی میں بنیادی حیث سے ہیں۔

گزشتہ سات جلدوں کی پروف ریڈبگ اور حوالہ جات کی تخ تئے کا کام مولا نامحمرعرفان صاحب انجام دیتے رہے۔ لیکن جلدہ شتم کی پروف ریڈبگ اور تخ کا کلمل کام مولا نامحمہ عارف صاحب استاذ جامعہ مدنیہ لا ہور نے سرانجام دیا ہے اور آئندہ آنے والی تین جلدوں کے مسودات کی پروف ریڈبگ اور تخ بھی مولا نامحمہ عارف ہی سرانجام دیا ہے اور آئندہ آنے والی تین جلدوں کے مسودات کی پروف ریڈبگ اور تخ بھی مولا نامحمہ عارف ہی سرانجام دیا ہے۔ ایس ا

یباں پر میں مولا ناعبدالرحمٰن خطیب عالی مسجد لا ہور کاشکریہ ادا کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں جن کی ذاتی توجہ اور رکچیں سے فناویٰ کا بیم مجموعہ پابیہ تھیل کو پہنچ رہا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک مولا نا موصوف کو ہر کتوں سے نواز ہے۔ معیاری طباعت کے حوالے سے ہماری کوشش بیر ہی ہے کہ بہتر سے بہتر معیار برقر ارر کھ سکیں۔اس جلد میں ہم یہ معیار برقر ارر کھ سکے ہیں یانہیں اس کا فیصلہ قار ئین ہی کر سکتے ہیں۔

الله پاک ہم سب کوخلوص دل ہے دین کی اشاعت کی تو فیق عطا فر مائے اور ہماری اس کوشش کو عاممۃ الناس کے لیے نافع بنائے۔ آمین

محمد ریاض درانی مسجد یائلٹ ہائی سکول وحدت روڈ' لا ہور ۲۲ \_\_\_\_\_عضِ ناثر

9

# قضاء بحكيم اورسلح كابيان

کیا فیصلہ کے وقت مدعی اور مدعاعلیہ دونوں کا موجود ہونا ضروری ہے، کیا باپ کی شہادت بیٹے کے حق میں قبول ہے فاسق کی شہادت کا حکم ، کیا دونوں شاہدوں کے لیے الگ الگ صرح شہادت ضروری ہے، عاقلہ بالغار کی کا والدا گرلڑ کی کی تو کیل کے بغیر مجلس فیصلہ میں مسرح شہادت ضروری ہے، عاقلہ بالغار کی کا والدا گرلڑ کی کی تو کیل کے بغیر مجلس فیصلہ میں

#### آئے گاتو فیصلہ درست نہ ہوگا

**€U** 

(۱) حکم شرعی کے سامنے مدعی اور مدعا علیہا کا ہونا ضروری ہے یا نہ۔اگر مدعی اوراس کے شاہدین کے بیانات مدعا علیہا کی عدم موجودگ میں لیے جائیں اور فیصلہ بھی مدعا علیہا کی عدم موجودگ میں کیا جائے تو کیا یہ تحکیم شرعاً درست ہوگی۔ (۲) باپ کی شہادت بیٹے کے حق میں شرعاً قبول کی جائے گی۔

(m)ایں شخص کہ جس کے فعل بد پر حد شرعی قائم ہو سکتی ہے اس کی شہادت قبول ہوگی۔

(۳) کوئی شاہر صرف بیہ کہہ دے کہ جس طرح زید نے شہادت دی ہے میری وہی شہادت ہے یا شہادت کے الفاظ خود بیان کرے کہ بیددیکھایا سناہے۔

' (۵) مدعاعلیہا جبکہ عاقلہ، بالغہ، تندرست ہوتو اس کے بجائے اس کا والد بغیر رضا مندی و وکالت تحریری یا مختار نامہ کے دختر خود کے حکم کے سامنے پیش ہوتو بیہ جائز ہے یااس مدعاعلیہا سے مختار نامة تحریری یا زبانی لے کر جائے۔

€5€

(۱) یہ قضاعلی الغائب ہےاس لیے بیج نہیں اور فیصلہ نا فذنہ ہوگا۔

(۲)نہیں۔

(۳) یہ بات قاضی یا حکم کے اختیار میں ہے اگر قرائن ہے اس کے صدق کا یقین آ جائے اور باوجو دفسق کے اس کی شہادت لے کراوراس پر فیصلہ دے دیے تو فیصلہ نافذ ہوجائے گا۔ عام حالات میں فاسق کی گواہی نہیں لینی چاہیے۔ (۴) دونوں کا اکٹھا اگر بیان ہوجائے اورائی مجلس میں دونوں اس کی تصدیق بلفظ شہادت کر کے دستخط کریں تو معتبر ہوگا۔

(۵) تو کیل ضروری ہے ورنہ یہ فیصلہ مدعاعلیہا کے خلاف صحیح نہ ہوگا۔واللہ اعلم

محمود عفاالله عند مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان ۱۰ ربیع الثانی ۲ ۱۳۷ ه

## مفتی کو جب تک لوگ حکم شلیم نه کریں وہ مسئلہ بتا سکتا ہے لیکن فیصلہ ہیں کرسکتا ﴿ س ﴾

کیا فر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ:

(۱) مثلاً زیدمفتی بن کرآیا اورفریقین میں ہے ایک فریق نے کہا کہ ہم آپ کا فیصلہ ہیں مانیں گےاور ہم آپ کو حکم نہیں مانتے بلکہ جو فیصلہ پنجایت کرے گی وہ فیصلہ ہمیں منظور ہوگا۔

(۲) یہی مفتی سرسری شہادتیں لینے کے بعدا یک شہادت کومجروح قرار دینے کے بعد مدعی علیہ سے حلف بھی نہیں لیتا جیسا کہاصول ہے البینیة علی المدعی و الیمین علی من انکو (مثلوة ص۳۲۷)

(۳) اورسب لوگوں کے سامنے یہ کہتا ہے کہ ہم فیصلہ نہیں کرتے بلکہ مسلہ سناتے ہیں اور پنچا یہ بھی کوئی فیصلہ نہیں کرتی بعد میں یہ مفتی ایک فریق کے گھر جا کر یہ مثلاً لکھ کر دیتا ہے کہ عور تیں نہیں جھوٹ ہیں اور نمازاس کے پیچھے جائز ہے حالانکہ مجمع مسلمانوں کا موجود ہے اس کے سامنے بچھ نہیں لکھتا۔ کیا ایسے مفتی کا فیصلہ از روئے شرع محمد کی جائز ہوگا یانہیں یا کیا جو چیزا سے ایک فریق کے گھر جا کرکھی ہے وہ معتبر ہوگی یانہیں ۔ بینواتو جروا میان ہوگھراں ضلع ملتان میاں احمد ولد شیر محمد ساکن چک نہر کے سامنے ملتان میاں احمد ولد شیر محمد ساکن چک نہر کے سامنے ملتان

#### €5€

(۱) مفتی فقط سائل کے مسئلہ کا جواب مطابق سوال دینے کا ذمہ دارہے۔اس کوشہادت کسی واقعہ میں لینے اوراس واقعہ جن کے فیصلہ سنانے واقعہ جن کے فیصلہ سنانے واقعہ جن کے فیصلہ سنانے کے وقت تک وہ اس اقرار پر قائم رہیں۔اگر فیصلہ دینے سے قبل فریقین میں سے کوئی بھی اس کے تھم ہونے سے انکار کردے گا تو وہ تھم نہیں اوراس کا فیصلہ شرعا معتبر نہ ہوگا۔

(۲) حکم شہادت پریابصورت عدم شہادت حلف مدعی علیہ پر فیصلہ دے گاچونکہ یہاں شہادت کومجروح قرار دیا اور مدعی علیہ کوحلف نہیں دی گئی اس لیے فیصلہ شرعاً سیحے نہیں ہوگا۔

(۳) فیصلہ میں شرط ہے کہ جس کے خلاف فیصلہ سنایا جائے وہ حاضر ہو۔قضاعلی الغائب نافذ نہیں ہوتی ۔ محذا فی کتب الفقه

محمو دعفاالله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

### مدعی کے پاس گواہ نہ ہونے کی صورت میں مدعا علیہ سے قتم لی جائے گی

€U\$

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ میں نے ایک شخص کوڈیڑھ من سلورشکتہ بابت نیا مال بنانے کے لیے دیا تھا۔ چندروز بعدوہ مال دینے سے منکر ہو گیا جس کی قیمت ۲۷۵ روپے ہاور کہتا ہے کہ مجھے آپ نے مال نہیں دیا ہے۔ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہیں۔ لہذا اس مسئلے میں شریعت کا جو تھم ہواس سے مطلع فر ما دیں۔ مسلع مظفر گڑھ مطافر گڑھ مطافر کڑھ تعلیم مظفر گڑھ

€5€

حسب قاعدہ کلیہ المدعی من توک توک۔ (در مختار ۱۳۵۳ ق۵) مال دینے والا مدعی اور مال لینے والا منکر ہے اور مدعی کے پاس گواہ نہ ہونے کی صورت میں بھکم حدیث البینة علمے الممدعی و الیمین علمے من انکو۔ (مفکلوة ص ۳۲۲) شخص مذکور منکر کو حلف (قتم) دی جائے گی کہ مجھ پراس شخص کا کوئی حق نہیں اور اگر شخص مذکور قتم اٹھانے سے منکر ہے تو پھر شخص مذکور کوشر عام ۲۵ روپے اداکر نے ہوں گے۔ واللہ تعالی اعلم

حرره محمدا نورشاه غفرله خادم الا فتآء مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲ اشعبان ۱۳۸۸ ه

دوعلاءكرام كے فيصله برحضرت مفتى صاحب رحمة الله عليه كامحققانة تبصره

€U\$

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ غلام اکبروغلام سرور کا لینے دیے میں تنازع ہوا۔ شرعی فیصلہ پر شفق ہوئے کہ شرعاً جس کو دینا ہوگا دےگا۔ دومولوی حاکم کیے انہوں نے بیان سنے اور فریقین کومجلس سے دور کر دیا۔ پھر فریقین کی عدم موجودگی میں بیان اور فیصلہ سنایا اور کہا کہ اگر فیصلہ سنایا اور کہا کہ اگر فیصلہ شرعی نہیں تو ہم رجوع کریں گے نفتی فیصلہ و بیان (جومولویوں نے فریقین کی عدم موجودگی میں تحریر کیے) وہ یہ ہیں۔

بيان فريقين

غلام سرورولدغلام رسول جاہ کمبوہ وغلام اکبرولد شمس الدین جاہ کمبوہ کی اراضیات کو حکومت نے درمیان ہمارے تادلہ کے طور پر تبدیل کیے۔ہم ہرا کی فریق اپنی تبدیل شدہ اراضی پر قابض ہیں اور برضامندی خودرو بروکرتے ہیں ہم فریقین کی اراضیات میں فصل اور درخت موجود ہیں جس کو شرع شریف علماء صاحبان ہمارے مقرر کردہ ٹالثان مولوی مشاق احمر' مولوی فیض اللہ جمالوی سنادیویں۔

محدابوالحن مشرف آبا بخصيل وضلع ذيره اساعيل خان

#### حكم كافيصله

فریقین کی تبادلہ اراضیات چونکہ شرعاً بیج ہے۔ درخت مثمر یا غیر مثمر جس کے حصہ میں آگئے وہی مالک تصور کیا جاتا ہے اور زرع ازقتم کماند وغیرہ کا بائع مستحق ہے مشتری نہیں۔ البتہ غلام سرور کی طرف ہے بہلغ ۹۵ میں وہیے قیمت کماند غلام اکبر کوئل گئے ہیں۔ اس مبلغ ۴۵۰ روپیہ کھجوروں کی قیمت مجرا کر کے ببلغ ۱۳۵۵ روپیہ غلام اکبر کودینا پڑتا ہے لیکن ہم ٹالثان فیصلہ کنندگان درمیان سے ساقط کرتے ہیں۔ فریقین اس کے طلب گار ندر ہیں۔ شیشم کے درخت جو کین ہم ٹالثان فیصلہ کنندگان درمیان سے ساقط کرتے ہیں۔ فریقین اس کے طلب گار ندر ہیں۔ شیشم کے درخت جو کہ ریفتین نے نکالے ہیں وہی فعل و مملوک درست صبح تصور کیا جاتا ہے باقی درختان جتنے ایک دوسر سے محملوکی و مقبوضہ اراضیات میں موجود ہیں ہرایک مالک و قابض تصور کیا جاتا ہے۔ پس تنازع رفع ہو کرصلح و فیصلہ ثابت ہوگا۔ بفرض تقدیرا گر حکومت نے بابت درختان کوئی دوسر اعلم ثابت کیا تو قابض درخت کوفریق آخر مبلغ ۱۵ روپیہ فی من دے گا۔

تقدیرا گر حکومت نے بابت درختان کوئی دوسر اعلم ثابت کیا تو قابض درخت کوفریق آخر مبلغ ۱۵ روپیہ فی من دے گا۔

بعدازاں غلام اکبرنے کسی مولوی ہے یو چھا کہ یہ فیصلہ شرعی ہے یانہیں تواس نے کہا کہ چندوجوہ کی بناء پرشرعی نہیں۔ (۱) تمہارے بیان تمہاری عدم موجود گی میں تحریر کیے گئے ہیں اور فیصلہ بھی۔

(۲) تمہارے قول کے مطابق تمہارے بیان صحیح و پورے نہیں لکھے گئے۔جس پر گواہ بھی موجود ہیں۔

(۳) شیشم کے درختوں کی تعداد فریقین سے نہیں پوچھی گئی۔غلام کی شیشم غلام سرور کی طرف زیادہ چلی گئی ہیں جن کاعوض بھی نہیں دلایا گیا۔

(۷) فریقین کے تبادلہ اراضیات جو کہ حکومت نے گی تھی اس کوشر عا نیج قرار دیتے ہوئے بھی حکومت کے قانون میں ردو بدل درست میں ردو بدل کرست میں ردو بدل درست میں ردو بدل درست میں ردو بدل درست میں ردو بدل درست میں کے فیصلہ کوشر عا نیج نہیں ماننا چاہیے۔اگر مانا جائے تو اس میں ردو بدل درست مہیں۔ کیونکہ حکومت نے زراعت کا مالک غلام اکبر کوقر ار دیا تھا جس کومولو یوں نے غلام سرور کی طرف واپس کیا جو موسی الجواب کی سطر ۲ میں فدکور ہے۔

اگریہ فیصلہ شرعی ہے تو ۱۳۵ رو پیہ جو کہ غلام اکبر کے ذمہ تھا کو ثالثان فیصلہ کنندگان درمیان سے کیسے ساقط کرسکتے ہیں جو کہ الجواب کی سطر ہم پر مذکور ہے۔

اب مطلوب امریہ ہے کہ یہ فیصلہ شرعی ہے یانہیں۔اگر شرعی ہے تو اس پر جواعتر اضات کیے گئے ہیں درست ہیں یانہیں۔کیامولو یوں کواس فیصلے ہے رجوع کرنا چاہیے یانہیں۔ بینوا تو جروا



ٹالثان کا فیصلہ درحقیقت صلح ہے حکم نہیں ہے۔ بلکہ حکم کے حکم شرعی میں فریقین مجبور ہوتے ہیں اور اسے لا زمأ

تشکیم کرنا پڑتا ہےخواہ وہ حکم ان کے مرضی کے مطابق ہویا نہ ہولیکن صلح میں فریقین کی رضا شرط ہے۔اگرصورت مذکور میں فریقین نے صلح مذکور کی تفصیل س کر برضا ورغبت اسے منظور کر کے اس پر دستخط کر دیے ہیں تو عقد لا زم ہو گیا ہے اور اب شرعاً کسی فریق کو (بغیرا قالہ فریقین کے )اس سے رجوع کاحق نہیں ہےاورا گرفریقین نے اسے ابتدا سے منظور نہیں کیا تو پیلے شرعاً ان پر جرا تھم شرعی کی حیثیت ہے مسلطنہیں کی جاسکتی ۔ فریقین میں سے ہرایک کو پوراا ختیار ہے کہ وہ ابتداء میں اس ملح کومستر دکر دیں اور اسے تسلیم نہ کریں۔اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔البتہ تسلیم کرنے کے بعدر جوع کاحق نہیں ہے۔واللہ اعلم

محمودعفاالتدعنهفتى مدرسهقاسم العلوم ملتان ۲۸ر پیج الاول ۱۳۹۱ ھ

اگرمدعاعلیفتم اٹھانے سے انکارکردے تواس کے ذمہ دعویٰ ثابت ہوجائے گا

کیافر ماتے ہیںعلاء دین دریںمسئلہ کہ دو مخص مسمیاں زیدوعمرو نے مشتر کہ زمین خریدی۔اب مسمی زید کہتا ہے کہ عمرونے مجھ سے پچھرقم بروفت خریدز مین نفتروسی ادھار لیتھی مسمی عمرونے انکارکردیا کہ میں نےمسمی زید ہے پچھ رقم نفتدوتی ادھارنہیں لی تھی۔زید کے پاس گواہ وغیرہ کوئی ثبوت نہیں ہے۔اب زید نے عمرو سے تنم ما تگی کہ تیری جگہ فلاں آ دمی شما تھائے۔عمرونے اس قتم ہے بھی ا نکار کر دیا۔زیدنے کہا کہ عمرورقم مسجد میں رکھ دے میں اٹھا تا ہوں مگر عمرونے بیجھی نہ کیا۔ پھر پنچایت جمع ہوئی انہوں نے دونوں مسمیان زیدوعمرو سے پوچھا کہ ہم دو چٹھیاں لکھتے ہیں۔ ایک پرخارج دوسری پرڈگری لکھتے ہیں اور قرآن شریف میں رکھتے ہیں جوچٹھی جس کے قت میں نکلے گی وہ فیصلہ ہرایک کوشلیم کرنا پڑے گا۔ دونوں مسمیان زید وعمر نے اس فیصلہ کوشلیم کرلیا۔ فیصله شلیم کرنے کے بعد خارج و ڈگری والی چٹھیاں لکھ کرقر آن شریف میں رکھ دی گئیں اور پھراٹھوائی گئیں۔زید کے حق میں ڈگری والی چٹھی نکلی اور عمر و مذکورے رقم وصول کر کے زید کو دلوا دی گئی ہے۔اب عمر و کہتا ہے کہ اس معاملہ میں جوشر بعت رسول الله صلی الله علیہ وسلم فیصلہ كرے كى مجھےوہ تتليم ہوگا۔للہذاصورت مسكولہ ميں فيصله شرعی تحرير فر مايا جائے۔ بينوا تو جروا

حافظ دوست محمر بلوج بخصيل شوركوث ضلع جهنگ

صورت مسئولہ میں جبکہ زید کے پاس گواہ نہ تھے تو اس کے لیے شرعاً یہی طریقہ تھا کہ عمرو سے حلف لیا جاتا اور جبكة عمرونے حلف (قشم) اٹھانے سے انكاركيا ہے تواس كے ذمة قرضه واجب ہو گيا ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم حرره محمدا نورشاه غفرله نائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

# ثالث كامدعاعليه كوكہنا كەرقم قرآن كريم پرركھ دوتا كەمدى اٹھائے بيە فيصله غيرشرعى ہے

کیا فر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ دوشخصوں کا آپس میں لین دین کا جھگڑا ہے۔عدالت میں دعویٰ کیا عدالت نے کہا کہ آپس میں ثالث مقرر کرلو۔ ثالث مقرر ہوئے۔ ایک ثالث نے فیصلہ دیا کہ ایک شخص قرآن شریف پررقم رکھ دے دوسرااٹھالے۔مثلاً زیدقر آن شریف پررقم رکھ دے، لینے والا بکراہے اٹھالے یازید دینے والا بکرے قتم لے تواگر بکرفتم قر آن اٹھائے تو زید پھر رقم دے دے۔ زید کی طرف سے ایک اور آ دمی مختار تھا۔ اس نے بیہ بات منظور نہیں کی۔عدات میں حاکم فیصلہ کرے گا مثلاً قرآن کے اس فیصلہ کومنظور نہ کیا۔اس سے انکاری ہوا۔اب خداوندی کلام سے منحرف ہونے کے لیے فیصلہ نہ منظور کرنے والے کے لیے شرعاً کیا تھم ہے۔

غلام صديق عفى عنه

چونکہ صورت مسئولہ میں ثالث کا یہ فیصلہ غیر شرعی وضح جے نہ تھااور معلوم بیہ ہوتا ہے کہ ثالث بے علم ہے۔ فیصلہ کی صحیح صورت بیتھی کہ مدعی اور مدعی علیہ کے بیانات سننے کے بعدوہ مدعی سے دو عادل گواہ طلب کرتا اگر مدعی دو گواہ عادل پیش کرتا تواس کاحق ثابت ہوتا اورا ہے دیا جاتا اوراگر مدعی کے پاس گواہ نہ ہوتے اور مدعی علیہ انکار کرتا تو پھر مدعی علیہ کوشم دی جاتی تو اس طرح ہے تیجے وشرعی فیصلہ کر تالیکن چونکہ ثالث نے غلط فیصلہ کیا ہے کہ زید قر آن کریم پرر کھ کر بکر اٹھالے۔اس لیے زید کااس صورت میں انکار کرنا جائز وسیح ہے شرعاً اس پر کوئی قشم و کفارہ نہیں اور نہ گنہگارہے۔ کیونکہ غیرشری فیصلہ سے زید کا انکار کرنا قرآن یاک کی ہے ادبی و بے تعظیمی نہیں ہے اور نہ قرآنی فیصلہ سے انحراف ہے۔ بلکہ بیا نکارکرنا قر آن پاک کےموافق بات ہے۔لہذا فریقین کو چا ہیے کہ سی جیدعا لم کو ثالث بنا کر جھگڑا ختم کریں اس صورت ميں فيصله بھی شرعی ہوگا۔ فقط واللہ اعلم

حاکم کےمقرر کیے بغیریتیم لڑ کیوں کا نانایا جچاوغیرہ اُن کے مال میں تصرف نہیں کر سکتے

کیا فر ماتے ہیں علماءکرام اس مسئلہ میں کہا کیشخص مرتا ہےاوراس کی پچھز مین اور پچھ بیل وغیرہ موجود ہیں اور تشخص مذکور کا کنبه موجود ہے۔ جویہ ہیں ایک عورت، تین بیٹیاں صغیر جات ۔متوفی کی زمین اتنی پیداوار نہیں دیتی کہ عیال کا گزارہ ہوجائے۔ بناءعلیہ پرورش کنندگان نے اس کا بیل اور دوجھینس فروخت کر کے اس کے عیال یعنی عورت اوراس کی بنات پرخرچ کیا ہے۔ پرورش کنندہ متوفی کاسسرال ہے جولڑ کیوں کا نانا ہےاورنہایت دیا نتدار ہےاورا ب دریافت طلب امریہ ہے کہ پرورش کنندہ کوشرعاً اس بات کاحق حاصل تھا یانہیں۔ پوچھنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ متوفی کا پچپازاد بھائی ہے متوفی کی زندگی میں اس ہے بغض رکھتا تھا اور ہر وفت کڑتا تھا۔ اب کہتا ہے کہ متوفی کا سارا مال مجھے دے دی جائیں میں خدمت کروں گا۔ مگر لڑکیوں کی والدہ سابق حالات کی بنا پر خاکفہ ہے اوران کے پاس رہنا پیند نہیں کرتی ۔ نیز وہ آ دمی دیا نتدارا ورا مانت وار بھی نہیں ہے۔ اب آپ یہ بتا کیں کہ پرورش کاحق کس کو ہے۔ نیز اس کے متر و کہ مال سے اس کے عیال پرخرچ کیا جا سکتا ہے یا نہ۔ پچپازاد بھائی پہلے سے پرورش کاحق کس کو ہے۔ نیز اس کے متر و کہ مال سے اس کے عیال پرخرچ کیا جا سکتا ہے یا نہ۔ پچپازاد بھائی پہلے سے تیموں کے مال کھانے کاعادی ہے۔ اب بھی چا ہتا ہے کہسی طرح مال کھا جاؤں براہ کرم فتو کی دیا جائے۔ بینوا تو جروا استفتی محمد بخش

€5€

صورت مسئولہ میں جبکہ ان لڑ کیوں کا باپ دا دا ان میں کسی ایک کا وصی موجود نہیں تو ان پیتیم لڑ کیوں کے مال کی حفاظت حکومت پر ہے۔نا نااور چچازاد بھائی یا دوسر ہے رشتہ دارکوئی بھی ازخود پتیم لڑکیوں کے مال کامحافظ نہیں اس لیے نا نا و چیاز او بھائی اور دیگررشتہ داروں کا فرض ہے کہا ہے علاقہ کے حاکم مسلمان کوان بیتیم لڑ کیوں کے مال کی حفاظت کے متعلق اطلاع و درخواست دیں ۔ حاکم مسلمان کابیفرض ہے کہان کے رشتہ داروں میں کسی دیا نتداراورا ما نتدار هخص کوان کے مال کی حفاظت اوران پرخرچ کرنے کے لیے مقرر کرے اور جبکہ ان لڑکیوں کا نانا نہایت دیانتدار ہے تو حاکم کو چاہیے کہاسی نانا کوان کے مال کی حفاظت ونگہداشت اوران پرخرچ کرنے کے لیےمقرر کرےاور چھازاد بھائی جو کہ زندگی میں متو فی ہے اچھاسلوک نہیں کر تا اور بتیموں کے مال کھانے کا عادی ہے اور اب بھی اس کی حالت بتیموں اوران کے مال کے متعلق قابل اعتماد نہیں کسی طرح حاکم اسے پاکسی دوسرے خائن آ دمی کوان کے مال کا محافظ ونگران مقرر نہ کرے۔ بیتم بچیوں کی پرورش کاحق شرعاً سب سے پہلے والدہ کو ہے۔اس کے بعد نانی کواس کے بعد دا دی کواس کے بعد خالہ کو بشرطیکہ لڑ کیوں کے غیرمحرم سے نکاح نہ کریں لیکن چچا زاد بھائی نہان لڑ کیوں کے مال کا ولی ہے اور نہ ا ہے شرعالژ کیوں کی پرورش کاحق حاصل ہے۔کسی طرح بھی وہ لڑ کیوں کونہیں لےسکتا پرورش کاحق ماں کو حاصل ہے۔ بعداس کے ترتیب مذکور کے ساتھ دوسروں کوتفصیلات کتب فقہیہ میں اگرمطلوب ہوتو دہ دوبارہ معلوم کرلیں اور نا نانے بوجہ مجبوری کے کہ متوفی کی زمین کی پیداواراس کی عورت اورلڑ کیوں کے لیے کافی نہیں تھی اوران کوخرچ کی ضرورت اور ان کوکوئی مال میں جائز تصرف کرنے والا باپ دا دایا ان کا وصی یا حکومت کی طرف ہے مقرر شدہ آ دمی نہیں تھا جومتو فی کے بیل اور دو پھینسوں کوفر وخت کیا ہے اور ان پرخرچ کیا ہے تو شرعاً یہ تصرف کرنا جائز تصور ہو گا اور جس شخص کو حاکم ان بچیوں کے مال کامحا فظمقرر کردے وہ اس مال ہے بفتد رضرورت ان لڑکیوں پرصرف کرتارہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم بنده احمدعفاا للدعنه نائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

۲۹ ذی الحیه ۱۳۸۳ ه

# ایک فریق کی رائے ہے کہ شرعی فیصلہ کیا جائے دوسری فریق کی رائے ہے کہ برادری کی رسم کے مطابق ہوتو حق پر کون ہے

#### · ( U )

کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ ہیں کہ ہماری برادری کی فلاح و بہبود کے سلسے ہیں ایک انجمن عرصہ ہے کام
کررہی تھی ۔عرصہ تقریباً • اماہ سے باہمی اختلافی مسائل کی وجہ سے دوگر و پول میں تقسیم ہوگئی۔ بعدازاں برادری کے
سنجیدہ افراد نے دوبارہ دونوں گروہوں میں اتفاق کرانے کی کوشش کی اور دونوں گروپوں کے سرکردہ افراد کیجا ہوئے تو فریق اول
آپس میں بات چیت کر کے باہمی اختلاف دور کریں۔ جب دونوں گروپوں کے سرکردہ افراد کیجا ہوئے تو فریق اول
نے پیشکش کی کہ وہ اپنے باہمی اختلافات اور متنازعہ فیہ مسائل کو علاء دین یا کسی معتدم فتق کے سامنے پیش کریں اور
مطبوعہ روداد دیں اور فریقین کے بیانات من کروہ شریعت اسلامیہ کے مطابق جو فیصلہ کردیں اس کوشلیم کرایا جائے
کیونکہ ہم خود فیصلہ کرتے ہیں تو اختلافات پیدا ہو کرگروہ بندیاں ہوجاتی ہیں۔ اس پرفریق دوم نے کہا کہ جہاں تک
علاء کرام ومفتیان دین کا تعلق ہے ہم ان کا تہد دل سے احترام کرتے ہیں اور پوفیت ضرورت علاء کرام سے مشورہ یا
مفتیان دین سے فتو کی لیا جا سکتا ہے لیکن ہماری برادری کے فیصلہ برادری خود کرتی ہے کیونکہ بہت سے فیصلے ایسے
مفتیان دین سے فتو کی لیا جا سکتا ہے لیکن ہماری برادری کے فیصلہ برادری خود کرتی ہے کیونکہ بہت سے فیصلے ایسے
مفتیان دین سے فتو کی لیا جا سکتا ہے لیکن ہماری برادری کے فیصلہ برادری خود کرتی ہے کیونکہ بہت سے فیصلے ایسے
مفتیان دین ہے تو بی لیا جو ہم اپنی رسم و رواج کے مطابق کرتے ہیں۔ اس بات پر فریق اول راضی نہیں ہوئے اور بغیر کسی اور فریق دوم کے جواب کے پیش نظر
سمجھوتے کے بات چیت ختم ہوگئی اور اتفاق نہ ہو سکا اب اس بات پر فریق اول کی پیشش اور فریق دوم کے جواب کے پیش نظر

(۱)ان دونوں فریقوں میں کون حق پر ہےاورکون غلطی پر ہےاور کیوں۔

(۲) بیر کہ آپ کا فیصلہ جوفریق تشکیم نہ کرے اوراپنی ضدیرِ قائم رہے تو کیاوہ دائرہ اسلام سے خارج ہوجائے گا اور اس کے ساتھ کھانا پینا اور اس کی شادی غمی میں شرکت کرنا کیسا ہے۔لہذا التجاہے کہ مناسب مفصل فیصلہ (فتویٰ) صادر فرما کیں۔

#### €5\$

(۱) رسم ورواج کے مطابق فیصلہ کرنااگر جانبین کی رضامندی سے ہے توبیش ہے اور بیسوائے چندصورتوں کے جن میں تراضی جانبین کی رضامندی کے ساتھ بغیر جن میں تراضی جانبین کی رضامندی کے ساتھ بغیر حلالہ کے اپنے پہلے خاوند کے ساتھ آباد کرانا۔ باقی صورتوں میں صحیح اور درست ہے اور اگر فیصلہ اس نوعیت کا ہے کہ

فریقین کی رضامندی پرموقوف نہیں ہے تب رسم ورواج کے ساتھ اس کا تصفیہ کرنا سیح نہیں ہے بلکہ علماء کرام سے مشورہ لینا ضروری ہے۔لہٰذا فریق اول کا کہنا سیح معلوم ہوتا ہے اور وجہذ کر کردی گئی ہے۔

(۲) شرقی فیصله اعراض کرنا بهت برا گناه به اور جوشخص بھی اس گناه کا ارتکاب کر بو مسلمان برادری کو اس سے قطع تعلق کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ تو بہ تا بب ہو جائے۔ قال تعالٰی و من لم یحکم بما انول الله فاولئک هم الفاسقون الآیة (پ۲ رکوع ۱۱) وقال ایضاً فاولئک هم الفاسقون الآیة (پ۲ رکوع ۱۱) وقال ایضاً فاؤلئک هم الظلمون الآیة. وقال النبی صلی الله علیه وسلم من رأی منکم منکراً فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبقلبه و ذلک اضعف الایمان او کما قال (مشکوة س۳۲۷) فقط واللہ تعالٰی اعلم

حرره عبد اللطيف معين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان الجواب محجم محمود عفا الله عنه مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان المجاب محمود عفا الله عنه مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان

## اگرنابالغہ بچی کوساری جائیداد ہبہ کی جائے اور پھرنا جاتی کی صورت میں لڑکی کا والداسی جائیداد پرخلع کرے تو کیا حکم ہے

€U\$

کیافر ماتے ہیں علماء دین اندریں مسکلہ کہ زید نے اپنی بیٹی مسماۃ ہندہ صغیرہ (عرتقریبا ۲-۱ سال) کو اپنے حین حیات میں اپنی کل جائیدا دہبہ کر کے لکھ کر دے دی۔ زید کی ہندہ صغیرہ کے سواکوئی اولا دہبیں تھی۔ بعد میں زید نے ہندہ صغیرہ کومسی خالد کے ساتھ مہر جلغ ایک صدر و پیہ کے عوض عقد نکاح کرادیا۔ بعد از دوسال خالد اور ہندہ صغیرہ کی آپس میں ناموافقتی پیدا ہوگئی تو زید نے اپنی بیٹی ہندہ صغیرہ کی جانب ہے سلی خالد سے ضلع کر لیا اور اپنی جائیدا د خالد کولکھ کر طلع میں دے دی۔ مزیداس نے ہندہ صغیرہ کی شادی ہونے پر جبلغ ہشت صدر و پید دینے کا بھی اقر ارکیا۔ اس رسید پر ہندہ صغیرہ سے دستبر داری جائیدا د کی ہمی انگشت لگائی کہ مجھے جائیدا دکے ساتھ کوئی واسط نہیں اور اقر ارنا مہزید لیعنی ہبہ نامہ جو کہ زید نے ہندہ صغیرہ کو جائیدا د ہبہ کی تھی وہ رسید ہندہ صغیرہ سے لیے ہوئے ۔ اس صورت میں بدل الخلع نامہ جو کہ زید نے ہندہ صغیرہ پر کیونکہ زید کو اور کوئی جائیدا د ماسوائے ہبہ کیے ہوئے کے نہیں تھی اس صورت میں زیدا پی جائیدا د ہبہ کی ہوئی۔ حائیدا د ہبہ کی ہوئی۔ سے ائیدا د ہبہ کی ہوئی۔ ساتھ کوئی سے رجوع کرسکتا ہے یانہیں۔ بروقت خلع ہندہ صغیرہ تھی بعد از یک سال بالغ ہوئی۔

€5€

زیدنے اپنی صغیرہ لڑکی کی جانب سے جوخلع کیا ہے میچے اور درست ہے لیکن بدل الخلع صغیرہ پرواجب نہ ہوگا۔

کونکہ صغیرہ کی طرف سے ضلع اس کے مال سے نہیں کیا جاسکتا۔ ہدایہ میں جمن حلع ابنة و هی صغیرة بما لها لم یجز علیها۔ اس کے آگے ہوا ذا لم یجز لا یسقط المهر ولا یستحق مالها ثم یقع الطلاق فی روایة و فی روایة لا یقع والاول اصح (س۲۸۸ ت۲)۔ ہبر میں اگر چر جوع جائز ہے لیکن اگر ذی رحم محرم پر ہبر کیا جائے تو رجوع جائز نہ ہوگا۔ عالمگیری میں ہے ولا یرجع فی الهبة من المحارم بالقرابة کالآباء والامهات وان علوا والاولاد وان سفلوا واولاد النبین والبنات فی ذالک سواء (س۲۸۲ تس)۔ خلاصہ یہ کہ طلاق تو مرد کی طرف سے واقع ہوگئ اور مہراس کودینا پڑے گا اور بدل الخلع اس کے باپ پرواجب ہوگا اور فرک چونکہ نابالغہ ہاس سے جائیداد سے دستبرداری پراگوشا وغیرہ لگوانا لغو ہے۔ کیونکہ وہ اہل تقرف سے نہیں۔ نیز اس کے جب کارجوع بھی نہیں کرسکتا۔ واللہ اعلم

سيده مسعودعلى قادرى مفتى مدرسه انوارالعلوم الجواب صحيح محمود عفاالله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

### علماء كرام سے فیصله کروایالیکن اب ایک فریق نہیں مانتا تو کیا کیا جائے

€U\$

محرسلیمان علیہ الدوغیرہ کی طرف ہے مولوی علی حن بادل گڑھی کے متعلق اشتہار بعنوان اظہارِ حقیقت یونین پر سی ساتان شہر ہے شائع کرایا ہے اور اشتہار میں مولوی علی حن کے ساتھ چنداشخاص اور بھی شامل ہیں جن کے نام بیر ہیں ساتان شہر سے شائع کر ایا ہے اور اشتہار میں مولوی علی حن کے ساتھ چنداشخاص اور بھی شامل ہیں جن کے نام بیر ہیں۔ جمالا ، ایسرہ ، سوہنا بحن ، تھمسن وغیرہ ہم حلفا تخریر کرتے ہیں کہ اس اشتہار میں جو پھودرج ہے وہ بالکل غلط ہے۔ خیرد مین ورونق علی وغیرہ نے اشتہار کھش اس لیے شائع کر وایا ہے کہ ان کی بوعزتی نہ ہواور ان کو پانچ صدر و پید مسلم کیا ہوا وہ ایس نہ کرنا پڑے ۔ فیصلہ کے روز مولوی علی حن نے جب حلفا بیان لیے وہ بیان خیرد مین وغیرہ کے فیصلہ کے خلاف سے اور پر بی خصد روپیہ بھی والیس ہونی چا ہے اور پر بی خصد روپیہ بھی والیس ہونی خالوں نے اور پر بی خصد روپیہ بھی والیس ہونی خالوں نے اور پر بی صدر و پیہ بھی والیس ہونی خالے ہونہ کہ میں ماری ہم تمہار نے فتو کی کو ہیں مولوی علی حن و دیگر ما حبان نے ان کو سمجھا کہ ایسانہ کہ اور وہ بیل کہ ہم مولو یوں کے باس نہیں جاتے ۔ ان کے پاس جانے میں ہاری ہیک ہے۔ جب وہ نہ ما نہ ہوں نے کہا کہ ہم مولوی علی حن وغیرہ پر افتراء مولوی علی حن وغیرہ کے خلاف انقامی شکل اختیار کی جو میں مولوی علی حن وغیرہ پر افتراء مولوی علی حن وغیرہ کی خلاف انقامی شکل اختیار کی جو میں مولوی علی حن وغیرہ پر افتراء مولوی وہ سے مولوی علی حن وغیرہ کی خلاف انقامی شکل اختیار کی جو میں مولوی علی حن وغیرہ کی انہوں نے مولوی وہ ساتھ اور اگر ارزایا اور اشتہار بعنوان اظہار حقیقت شائع کر وادیا اور اس فیصلہ کے متعلق خیرد ین وغیرہ کو بتاری خمولویوں کے ساتھ اقر ارکر لیا اور اشہوں نے مولویوں کے مانہ وہوں کے مولویوں کے ساتھا آخر ارزار اور اگر ارزار اور اگر ارزار امر کہ ماری ہوں نے مولویوں کے مولویوں کے ساتھا آخر ارزار اور جر مانہ بھی واپس کر دوتو انہوں نے مولویوں کے ساتھا آخر ارزار اور آخر رانامہ کھا گیا بور ہوں نے مولویوں کے ساتھا آخر ارزار اور آخر رانامہ کہا گیا ہوں کے مولویوں کے ساتھا آخر ارزار اور کر مانہ ہوگی کی واپسی میں ہاری ہی ہوگی واپسی میں ہاری ہیک و ب

عزتی ہے اس لیے انہوں نے انکار کردیا۔ ہم حلفا کہتے ہیں کہ جو پھے ہم نے کہا ہے یہ بالکل صحیح ہے۔ خیردین وغیرہ نے محض اپنی عزت کا خیال کرتے ہوئے اور پانچ صدرو پیے ہضم کرنے کے لیے یہ جھوٹا اشتہار شائع کروادیا اور علاء کرام کے سامنے جھوٹی شم اٹھا کر حالات من گھڑت سنا کرفتو کا کھوالیا اور شائع کر دیا اور جس روز فیصلہ ہوا تھا اسی روز رات کو خیردین وغیرہ نے اپنی برادری کو جمع کیا اور ان کو کہا کہ ہم کو چندہ اکٹھا کر کے دواور انگو شھے لگاؤ کہ ہم میں ہے جنہوں نے مسئلہ پوچھا ہے ان کے خلاف اشتہار شائع کریں گے انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے ان کے خلاف اشتہار شائع کریں گے انہوں نے مسئلہ پوچھا کہاں کا بدلہ ضرور لیس گے۔ گرتم ہماری ہمدردی کرتے ہوتو انگو شھے لگاؤ اور چندہ دوتو پھھ آدمیوں نے انگو شھے لگائے اور تقریبا ساٹھ رو بیدا کٹھے کرکے دیے تو جن شخصوں نے انگو شھے لگائے سے وہ بگڑ گئے کہ ہم ایسانہیں کرتے کا غذ سے ہمارے انگو شھے اکھاڑ دو کیونکہ اس میں شریعت کی بے عزتی ہے تو خیرہ ان شخصوں پر ناراض ہو کر کرتے کا غذ سے ہمارے انگو شھے اکھاڑ دویونکہ اس میں شریعت کی بے عزتی ہوتو خیردیں وغیرہ ان شخصوں پر ناراض ہو کر جس کا غذ پر انگو شھے تھے بھاڑ دیا اور جورتم وصول ہوئی تھی وہ وہ اپس نہیں کی اور خیردین وغیرہ ان شخصوں پر ناراض ہو کر کے اب ہم علاء کرام سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ایسے شخص جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے سے فتو کی کوئیس مانا بعداس فتو کی کوئیس مانا بعداس فتو کی کے سانے خلاف کیا۔ مسلمانوں کوان سے برتاؤ کرنا کیسا ہے۔

السائلين غلام نبي ،عبدالغني ،نظام لونگو دال والا ،سليمان ،سو مناولدا براجيم

ہم تقیدیق کرتے ہیں کہ اشوال اسساھ کو برادری کا اجتماع ہوا اس میں ہم بھی شامل ہوئے۔ ہمارے روبرو جب گواہوں سے حلفاً بیان لیے گئے تو وہ بیان مطابق تھے فتو کی جو کہ خیر المدارس سے نمبر ۳۸۳ کا تحریر ہوا اس مجلس میں خیر دین ورونق علی وغیرہ نے شریعت کو نہ مانا اور اپنی ہٹ دھرمی پراڑے رہے اور اس مجلس میں جو بیانات لیے گئے لڑک وجر مانہ واپس کرنا پڑتا تھا اور تجدید نکاح کروانی پڑتی تھی۔ انہوں نے اپنی عزت کو مدنظر رکھ کر شریعت کو نہ مانا اور مجلس میں عام کہددیا کہ ہم نہیں مانتے۔

ازمولوی سلمان مقیم سورج کنڈ و پیر باقرحسین شاہ مقیم خانیوال ۱۵رز والقعدہ اے ۱۳

€5€

طرفین نے جا کرعلاء کرام کے پاس اپنے اپنیانت دے کرفتوی مطابق اپنے بیان کے لیا۔ مفتی کا فتوی ہمیشہ کے لیے مستفتی کے بیان سے متعلق ہوتا ہے اصل واقعہ کے صدق کا وہ ذمہ دارنہیں۔ اب جب طرفین نے فتوی علاء کرام سے حاصل کیا اور دونوں اپنے بیان کی صحت کے مدعی ہیں وہ طرف بھی اپنی صحت بیان پر گواہ وغیرہ پیش کریں گے جیسے آپ اپنے لیے پیش کر چکے ہیں۔ اس لیے جب تک طرفین کے بیان کا تقابل نہ کیا جائے ہم کسی کے برخلاف کے جسے آپ اپنے کے ہماری تحریر کو پھر فریق مخالف کے برخلاف سے قاصر ہیں۔ ممکن ہے کہ ہماری تحریر کو پھر فریق مخالف کے برخلاف سے تاصر ہیں۔ ممکن ہے کہ ہماری تحریر کو پھر فریق مجاول کر دور مفتی کو دھو کے میں ڈال کر غلط فتو ہے حاصل کر اور مفتی کو دھو کے میں ڈال کر غلط فتو ہے حاصل کر

٣٨ \_\_\_\_\_قضاء محكيم اورسلح كابيان

کے اپنامقصد نکالتا ہے وہ اپنی آخرت تباہ کرتا ہے۔مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کی روک تھام ہرممکن صورت سے کریں ۔واللہ اعلم

محمودعفاالله عند مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان ٢ في تعدد ١٣٤١ه

### علماء کرام کامذکورہ فیصلہ شرعی نہیں ہے لہٰذالازم بھی نہیں ہے ﴿ س ﴾

موضع کی ۷۳۷ کے امام مجد حافظ اللی نے ایک اشتہار جاری کیا ہے جس کاعنوان شرقی فیصلہ ہے اور اب سب علماء سے غلط بیانی سے کام لے کردستخط کرائے ہیں ہم اصل واقع کوعلاء کرام ومفتیان عظام کی خدمت میں ظاہر کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ چک ندکورہ و چک ۲۷۲ و چک ۱۳۷۸ کے ہم لوگ موجود تھے ہمارے سامنے ایک فریق نے یہ کہا کہ ہم علماء کا فیصلہ نہیں ما نیں گے بلکہ پنچائیت جو فیصلہ کرے گی وہ ہمیں منظور ہوگا۔ کافی ردو قد ح بعد علماء نے کہا ہم فیصلہ نہیں کریں گے بلکہ مسئلہ تم کو سنا دیں گے۔ آگ آپ کی مرضی ہم فیصلہ نہیں کریں گر رک گئے۔ چنا نچہ مدعی کا دعویٰ ہوا اس پر ایک شہادت گزری اس پرشرعی حیثیت سے کوئی اعتراض نہ ہوسکا۔ دوسری گزری اس پراعتر اض ہوا چنا نچ گڑ ہو پر اس کی شہادت کورد کرے مسئلہ سنایا گیا بعد میں تین علماء میں سے اعلماء نے جو کہ فر این خلاف کے لائے ہوئے تھے انہوں نے حافظ فضل الی کے گھر جا کریا کی اور جگہ فیصلہ لکھ کر دیا جو کہ اپنے وعدہ کے خلاف ہے اور مسجد میں جہاں ہم سب لوگ تھے نہیں کھا۔

شہادت کے مجروح ہونے پرحافظ نصل الہی پرقتم آئی تھی البینۃ علی المدعی و الیمین علی من انکوفتم ہارے سامنے ہیں دی گئی اورقتم کا بھی اُس میں غلط لکھا گیا ہے۔

پنچائیت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ایسی صورت میں یہ فیصلہ شرعی رہے گا کہ نہیں اور ایسے کذب بیان پر کوئی اللہ کا قانون عائد ہوتا ہے یا کہ نہیں۔ ہم سب بالا فدکور چکوں کے جوآ دمی شریک تصابیخ اس سوال پر دسخط کرتے ہوئے اللہ اور رسول کا واسطہ دے کرعلماء کر ام سے حق کے طالب ہوتے ہیں کہ کیا فیصلہ شرعی ہوگا۔ دوسرا بیہ ہے کہ مدعی اور مدعا علیہ دونوں سے نمبر دار نے کہا کہ دونوں فریق جا کر شرعی فیصلہ کریں اور ہر فریق نے تسلیم کیا اور تاریخ بھی معین کی ۔ حتی کہ مدعی ایپ تاریخ معین پر مدرسہ قاسم العلوم ملتان میں آئے جبکہ مدعا علیہ نہیں آیا۔ الغرض وعدہ خلافی ہو چکی مدعا علیہ سے یعنی فیصلہ سے انکار کر دیا ہم نہیں فیصلہ کریں گے۔

گواه شدگان: نورخان علی محمر ، میال محمر ، شاه محمر ، میال محمر ، غلام محمر ، ولی محمر ، احمد خان

€5€

فیصلہ علماء کا شرعاً صحیح نہیں تین وجوہ ہے۔(۱) علماء کو حکم نہیں تسلیم کیا گیا بلکہ بہصراحت ان سے کہا گیا کہ فیصلہ پنچائیت کرے گی۔اس لیےان کا فیصلہ فریقین پرواجب انتسلیم نہیں۔

(۲) مرعی علیہ کو حلف نہیں دیا گیا۔ جب مرعی کے لیے دوگواہ نہ ہوں تو فیصلہ حلف مرعی علیہ پر ہوگا۔ وافہ لیس فلیس.
(۳) فیصلہ گھر میں لکھا گیا۔ وہاں فریقین کی موجودگی میں نہیں سنایا گیا۔ قصا علی الغائب نافذ نہیں جب فیصلہ شرعی نہ ہوا تو اس صورت میں فیصلہ شرعی کے عنوان سے اشتہار شائع کرنا اور جھوٹا استفتاء کھے کرعلاء کے دستخط حاصل کرکے ان کو دھو کہ دینا عظیم گناہ ہے۔ اس کے مرتکب کوعلانی تو بہ کرنالازم ہے ورنہ اس سے تعلقات منقطع کرکے اس کو بہور کیا جائے کہ وہ پھر سے اپنا فیصلہ دوبارہ کسی حکم ثالث شرعی سے کرائے اوراپی عورتوں کے ذکاح کو ثابت کرے۔ واللہ اعلم

مفتی محمود عفاالله عنه مفتی مدرسة قاسم العلوم ملتان
(۱) الجواب سیح حضرت مولا ناعبدالرحمٰن صاحب مفتی بهاولپور
(۲) الجواب سیح حضرت مولا نامحمد جراغ مدرسه عربیه گوجرانواله
(۳) الجواب سیح حضرت مفتی محمد عبدالله خیرالمدارس ملتان
(۳) الجواب سیح حضرت مولا نارشیدا حمد صاحب مدرس دارالمهدی شهیرهی سنده (۳) الجواب سیح حضرت مولا نامی شفیع صاحب مهتم قاسم العلوم ملتان شهر
(۵) الجواب سیح حضرت مولا نامحمد شفیع صاحب مهتم قاسم العلوم ملتان شهر
(۲) محمد انیس صدر مدرسه عربیه جھوک ولیس

اگرایک فریق این مقرر کرده ثالث کا فیصله تسلیم نه کرے تو دوسرے فریق پر بھی فیصلہ لازم نہیں

€U\$

کیافر ماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ہمار ہے شکع میں اشتمال اراضی ہوئی اس میں چو ہدری شمس الدین جس نے بوگس یعنی غلط الاث منٹ کرائی ہوئی تھی۔جس کی وجہ ہے قریباً سات سو کنال اراضی خارج ہوگئی اور وہ زمین ایک دوسر ہے خص فیض مجمد کے نام الاث ہوگئی ۔ اُس کو مسمی مجمد شفیع نے خرید کرلی۔جس کی وجہ ہے شمس الدین نے میر ہے خلاف ناجائز چوری کا مقدمہ کرا دیا اور ملتان میں زمین کی بحالی کے لیے اپیل دائر کر دی۔ وہاں سے خارج ہوئی اور اب لاہور ہائی کورٹ میں اپیل زیر ساعت ہے۔ اس دوران میں فیصلہ کی غرض سے پہلے دو دفعہ ثالث اس کے چنے مہر اب لاہور ہائی کورٹ میں اپیل زیر ساعت ہے۔ اس دوران میں فیصلہ کی غرض سے پہلے دو دفعہ ثالث اس کے چنے ہوگا دار سے اس کے بیار اٹالٹ جو گورز صاحب سو بہ پنجاب کا قریبی رشتہ دار تھا۔ اُس کو ثالث مقرر کیا۔ اس نے میر سے فیصلہ پر قائم رہو گے۔ اس کے بعداُ س نے میر سے ساتھ پنچائیت کے سامنے بات کی لیکن شمس الدین علیحد گی میں لے گیا نامعلوم کیا با تیں کیس۔ پھر پنچائیت میں آ کر بیا سے پہلے بھر شفیع تم شمس الدین کو آ دھ رقبہ مفت دے دیں اور بیا پیل اور مقدمہ واپس اٹھائے گا۔ اب شمس الدین اور مقدمہ واپس اٹھائے گا۔ اب شمس الدین الدین

۴۰ \_\_\_\_\_ قضاء محکیم اور سلح کابیان

مقدمہ اور اپل واپس کرنے ہے منحرف ہوگیا ہے۔اس کے علاوہ ایک اور استغاثہ بھی دائر کر دیا ہے۔الی صورت میں مجھے فیصلہ کا پابند رہنا چاہیے یانہیں۔اگر میں بھی اس کے منحرف ہوجانے کے بعد فیصلے کی پابندی نہ کروں تو از روئے شریعت کیا تھکم ہے۔مناسب جواب سے سرفراز فر ماکر عنداللہ ماجور ہوں۔

محمر شفيع مختصيل وضلع مظفر كرثه

#### €5€

صورت مسئوله میں بشر طصحت سوال یعنی اگر واقعی شمس الدین مقد مداور اپیل واپس لینے سے منحرف ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں اگر آپ اُس فیصلہ کی پابندی نہ کریں تو شرعاً آپ پرکوئی جرم اور کفارہ لا زم نہیں ہوتا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم حررہ محمد انور شاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

۲۷ر بیج الا ول۱۳۹۳ه الجواب سیج محمد عبدالله عفاالله عنه ۲۹ربیج الا ول۱۳۹۳ه

اگر کوئی شخص غلط کوائف ظاہر کر کے عدالت سے فیصلہ کروادے تو اُسے کا لعدم قرار دیا جا سکتا ہے

#### €U\$

کیافرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ اگر کوئی شخص زید اپنانام غلط ظاہر کر کے اور دوسروں کے کوا نف مثلاً رشتہ داروغیرہ بھی غلط ظاہر کر کے کسی عدالت سے اس بنیاد پر اپنے حق میں فیصلہ لے لیتا ہے یعنی کسی مرنے والے سے اپنا قریبی رشتہ ظاہر کر کے حقد ارہونے کا فیصلہ اپنے حق میں لے لیتا ہے تو کیا ایسے آ دمی کے خلاف شرعاً عدالت میں کسی وقت بھی اس فیصلہ کا کا لعدم قرار دینے کے لیے دعویٰ کیا جا سکتا ہے یا اس کے لیے کوئی مدت مقرر ہے۔ جلیل احدم عرفت احمد ربانی خطیب جامع مجدناظم آ باد کرا جی

€5€

شرعاً مخص مذکور کے خلاف دعویٰ کرنااوراس کے کیے ہوئے فیصلے کوکا لعدم قرار دینا ہروفت جائز ہے۔ فقط واللہ اعلم بندہ محمد اسحاق غفر اللہ لہنا ئب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان ۱۰ریج الا وّل ۱۳۹۸ھ

قرعهاندازی کے ذریعہ غیراہل کومنتخب کرنے کا فیصلہ کا لعدم ہے

**€**U}

کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین کہ

الهم مستعمل كابيان

(۱) کیاکسی اجماعی اہمیت کے معاملہ میں قرعداندازی جائز ہے۔

(۲) اگر قرعداندازی میں کم تراہلیت کا آ دمی کامیاب ہوجائے اوراہل تر آ دمی رہ جائے تو کیا یہ فیصلہ قابل عمل ہوگا اور کیا انکار کی صورت میں گناہ تو نہ ہوگا۔

(٣) كيا قرآن پاك پر پر چيال ركه كرقر عداندازى كرناجائز ہے اوراس پر مل كرنا كيسا ہے۔ محمليم صديق آبادماتان

#### €5€

(۱) قرعه اندازی مندرجه بالامعامله میں کوئی شرع عمل نہیں ہے۔

(۲)اور نہ ہی بیقر عداندازی شریعت کے مطابق ہے۔لہذاا نکار کی صورت میں منکرین پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ (۳) قرآن پاک پر چیاں رکھ کرقر عداندازی کرنا بھی شریعت کے مطابق نہیں ہے۔لہذا اس پرعمل کرنا بھی ضروری نہیں ہوگا۔اس سے بھی انکار کرنا جائز ہے۔

حرره بنده محمداسحاق نائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

### يتيم بچوں كى جائيداد كامتولى مسلمان حاكم كوان كے سى امين رشته داركو بنانا جا ہيے

#### €U\$

کیافر ماتے ہیں علاء دین در یں مسئلہ کہ ایک شخص عیسی خان بعداز وفات کے اپنے ہیں جھے ایک پسر عبدالرحمٰن نابالغ اور پانچ وخر ان مسما قاسم مائی بالغہ، ظہر ال مائی بالغہ، عائشہ مائی بالغہ، سرور مائی بالغہ، سکینہ مائی نابالغہ اور دو ہوگان چھوٹر کر مرا۔ متو فی عیسیٰی خان کے نام پھے جائیدا درعی چلی آ رہی ہے بعد فو سیدگی اس کی جائیدا دکا انتقال اس کے پسرو دختر ان ہوگان اور اس کی والدہ مسما قامائی مہرہ کے نام تصدیق ہو چکا ہے۔ اب چونکہ سمی عبدالرحمٰن نابالغ کی جائیدا دپر اس کا حقیقی نانامسی اللہ ڈیوایا بحیثیت سر پرست کے قابض ہے اور اس کی جائیدا دکی دیکھ بھال کرتا رہتا ہے مگر اس دیکھ بھال سے سمی اللہ ڈیوایا ناجائز فائدہ اٹھار ہا ہے۔ نابالغ ندکور کا باغ دو ہزار روپے سالانہ میں فروخت ہور ہا ہے اور آئندہ بھی مزید ترقی کا امکان ہے۔ مگر اس کا نانا اللہ ڈیوایہ باغ ندکور کو جڑ سے اکھیڑ کر نابالغ کا نقصان کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر در ختان کا ایستا دہ بھی کا ٹ رہا ہے ہر چنداس کو مع کیا گیا ہے کہ میشیم لڑے کا نقصان نہ کرو۔ مگروہ پروانہیں کے علاوہ دیگر در ختان کا ایستا دہ بھی کا ٹ رہا ہے ہر چنداس کومع کیا گیا ہے کہ میشیم لڑے کا نقصان نہ کرو۔ مگروہ پروانہیں کرتا۔ اس لیے سوال میہ ہے کہ آیا اللہ ڈیوایا سر پرست کو باغ کے کا شخا کا ختیار ہے یا نہ۔ اگر ایک سر پرست ایسے نقصان کرتا۔ اس لیے سوال میہ ہے کہ آیا اللہ ڈیوایا سر پرست کو باغ کے کا شخا کا ختیار ہے یانہ۔ اگر ایک سر پرست ایسے نقصان عبدائر کی وائی ہو مؤمر کیا جا سکتا ہے یا نہ۔ مفصل حل فر مایا جائے۔ یا دیم آئر کیا وائی کیا کوئی دوسر المخص مقرر کیا جا سکتا ہے یانہ۔ مفصل حل فرماؤ کی مفافر گڑد ھو سے باز نہ آ ئے تو میشم کی جا ئیداد کی موسول حسل مقابلہ کے موسول حسل مقابلہ کی موسول مقابلہ کی موسول میں مقابلہ کی موسول مقابلہ کی موسول مقابلہ کیا دو مؤمر کیا جا سکتا ہے باند مفافر کور موسول موسول میں مقابلہ کی موسول میا موسول میں موسول موسول میں موسول موسول موسول میں موسول موسول میں موسول میں موسول

#### €5€

صورت مسئوله میں بشرط صحت واقع نابالغ کے متولی ناناکوفوراً تولیت سے علیحدہ کرناضروری ہے اور نابالغ ندکور کے جائیدادکا متولی مسلمان حاکم ہے۔ نابالغ کا کوئی اور رشتہ دار متولی نہیں۔ لہذا حاکم کی اور دیندار امانتدار اور پابند شرع کونابالغ کے مال کا متولی بنادے یا حاکم خوداس کی حفاظت کرے۔قال فی العلائیة الوالی فی النکاح لا المال العصبة بنفسه (الی ان قال) علے ترتیب الارث والحجب وفی الشامیة (قوله لا المال) فانه الولی فیه الاب ووصیه والجد ووصیه والقاضی و نائبه فقط (در المختار ص ۲۷ ج۳) وقال فی شرح التنویر وینزع وجوباً لو الواقف فغیرہ بالاولی غیر مامون فی الشامیه (قوله فغیرہ بالاولی) قال فی البحر واستفید منه ان للقاضی عزل المتولی الخائن غیر الواقف بالاولی و ایضا فی الشامیة مقتضاہ اٹم القاضی بترکہ و الاثم بتولیة المخائن ولا شک فیه (شامی ۱۳۸۰ ج۳۹) فی الشامیة مقتضاہ اٹم القاضی بترکہ و الاثم بتولیة المخائن ولا شک فیه (شامی ۱۳۵۰ ج۳۹)

اذى قعد ١٣٨٨ اھ

### ما کم کا فیصلہ جب فریقین نے شلیم کرلیا تواب کوئی انکارنہیں کرسکتا سسیم کا فیصلہ جب فریقین نے شلیم کرلیا تواب کوئی انکارنہیں کرسکتا

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ جس وفت ہر دوفریق کسی معاملہ میں بخوشی ٹالثان مقرر کریں اور ٹالثان ان کے درمیان موافق شرع وقانون رواجی فیصلہ کریں اور بیفریقین فیصلہ کومنظور کریں بعد میں ان فریقین میں سے ایک رجوع کرسکتا ہے یانہیں۔

#### 65%

رجوع نبين كرسكا اوررجوع خلاف شرع وقانون ورواج - وفي اللباب فاذا حكم عليهما وهما على تحكيمهما لزمهما الحكم (لصدوره عن ولاية عليهما الخ) وفي البحر الرائق ص ٢٦ جك (قوله فان حكم لزمهما) لصدوره عن ولاية شرعية فلا يبطل حكمه بعز لهما الخ) وفي الفتح القدير ص ٢٠٣ ج٢ والتحكيم جائز بالكتاب قوله تعالى فابعثوا حكما من اهله الآيه الخ واما السنة فما قال ابو شريح يا رسول الله ان قومي اذا اختلفوا في شئ قانوني فحكمت بينهم فرضي عني الفريقان فقال عليه الصلواة والسلام ما احسن هذا رواه النسائي) وفي الدرالمختار ص ٣٢٩ ج٥ فان حكم لزمهما ولا يبطل حكمه بعزلهما لصدوره عن ولاية شرعية الح) اوران

٣٣ \_\_\_\_\_ قضاء بحكيم اور سلح كابيان

عبارات ہے معلوم ہوا کہ رجوع نہیں کرسکتا۔ ھذا ما ظھر عندی الخ۔ کا تب الحروف گل محرعفی عنہ۔ یہ جواب درست ہے ثالث کے حکم کے بعد کوئی فریق رجوع نہیں کرسکتا البتہ قبل از حکم ثالث اگر کوئی فریق ثالث کے ثالثی ہے رجوع کریں تو رجوع کرسکتا ہے۔ بعد از حکم اور فیصلہ ہرگز رجوع نہیں کرسکتا۔

بنده نیاز محمر عفاالله عنه مهتم دارالعلوم الاسلامیه کی مروت الجواب سیح بنده خانگل عفی عنه مهتم دارالعلوم حزب الاحناف الجواب سیح عبدالله عفاالله عنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب سیح عبدالله عنه نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب سیح بنده احمد عفاالله عنه نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان

گورنمنٹ کسی کی زمین میں مالک کی اجازت کے بغیر نہ تصرف کرسکتی ہے اور نہ تبدیلی سسی

کیا فرماتے ہیں علاء دین متین اس مسئلہ میں کہ جو گور نمنٹ برطانیہ تقریباً تیرہ چودہ قلعہ بندی زمینوں کی کرائی
اس میں بہت کٹ وٹ ہوگئ ہے۔ کسی کی زمین تباہ ہوگئ اوراس کواور جگہ ہے برآ مدگی ہوئی علی ہذا کوئی راضی اور کوئی
ناراض ہو گئے۔ آپ فرمائیں کہ کیا حاکم وفت زمینوں کواگر بلا رضاءِ رعیت الاٹ کرسکتا ہے یا کہ نہ اور تبادلہ بعد رضا
جائز ہے یا کہ نہ۔

اگرکسی خص نے قلعہ بندی کے بعد آم کسی زمین میں لگائے ہوں اس کو پٹواری وغیرہ کیے کہ زمین فلال کی ہے اب اس کوموافق شرع کیا تھم ہے کہ وہ ان آموں کی پیداوارا ٹھا سکتا ہے یا نہ۔اگراب جس کی زمین قلعہ بندی میں بھکم حکام آگئ ہے وہ ان آموں پر قبضہ کر لے۔وہ اس درخت کے آم لگانے والے کو کیا دے سکتا ہے یا کہ بلا دے دلوائے وہ آم کھا سکتا ہے۔ بینواتو جروا

€5€

حکومت کو مالک زمین کی اجازت کے بغیر تصرف جائز نہیں اور نہ کسی کی ملکیت کو دوسرے کے حوالہ کرسکتی ہے شرعاً سب کچھاس مالک کا ہے۔واللہ اعلم

محمودعفاالله عنه دارالا فتآء مدرسه قاسم العلوم ملتان

ایک مدرسہ کے متعلق دوفریقوں کا اختلاف اور حضرت مفتی محمودنور اللّہ مرقدہ کا فیصلہ کی عدرسہ کے معرصہ پہلے شہر مظفر گڑھ میں جامعہ مدنیہ کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا گیا جس کے ابھی چند کمرے تعمیر ہوئے تھے کہ منتظمین مدرسہ میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ فریقین نے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کو ثالث مقرر کیا۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کو ثالث مقرر کیا۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللّہ علیہ نے مورخہ ۲۲ رہیج الثانی ۱۳۹۱ھ کو مدرسہ قاسم العلوم ملتان کے دارالا فتاء

٣٣ \_\_\_\_\_قضاء جيم او صلح كابيان

میں ہرفریق کے منتخب کر دہ تین تین نفر کے بیانات لیے اور فیصلہ سنا دیا جس کوفریقین نے منظور کرلیا اور فیصلہ پر دستخط کر دئے نقل فیصلہ درج ذیل ہے۔

> فریق اول: مولوی محمد شفیع صاحب ، مستری الهی بخش صاحب ، قاری عبدالغفور صاحب فریق ثانی: مولوی محمد احمد صاحب ، حاجی سرور دین صاحب ، مرز امحمد انور بیگ صاحب

فریقین کی ہاتیں سننے کے بعد بیہ معلوم ہوا کہ دونوں اکٹھےرہ کر کامنہیں کرسکیں گے اور ہمیشہ کے لیے بیا ختلاف باقی رہے گا۔اس لیے حالات کے تحت بیہ فیصلہ ہوا کہ موجودہ مدرسہ چونکہ فریقین نے بنایا تھااس کی زمین دو کنال صوفی محمد ابراہیم صاحب کی تولیت میں رہے گی اور وہ لاز ما اس زمین پر مدرسہ ہی قائم رکھیں گے۔اپنے ذاتی کام میں استعال نہیں کریں گے۔

مدرسہ کی تمام املاک نصف نصف ہوں گی یعمیرات، غلہ، چندہ وغیرہ نصف مولوی محد شفیع صاحب کی تولیت میں ہوگا اور نصف صوفی محمد ابراہیم کے۔

کے بیگھہ زمین جو مدرسہ کوملی ہے۔وہ زمین کا مالک اپنے بیان کے مطابق جس فریق کو دینا چاہے گا۔ای کی ملکیت ہوگی۔دوسر نے فریق کو اعتراض نہ ہوگا۔
 ملکیت ہوگی۔دوسر نے فریق کواعتراض نہ ہوگا۔

جامعہ مدنیہ دوسری جگہ قائم ہوگا جومولوی محد شفیع صاحب کے اہتمام میں چلے گا اور رجٹریش کے مطابق ای کا نام جامعہ مدنیہ ہوگا۔

موجودہ زمین جوصوفی محمد ابراہیم کی تولیت میں ہے اس کا کوئی دوسرا نام رکھ دیا جائے گا جس کا جامعہ مدنیہ کے ساتھ کوئی التباس اور مشابہت نہ ہو۔

فریقین نے اس فیصلہ کوشلیم کرلیا۔اللہ تعالیٰ اس پرفریقین کوقائم رکھے اور خدا کرے ان کے دل بھی جڑ جا کیں۔ محمود عفااللہ عنہ خادم مدرسہ قاسم العلوم ملتان ۲۲رہیج الثانی ۱۳۹۱ھ

### ٹالٹوں کامدعی کی قتم پر فیصلہ کرنا خلاف شرع ہے ﴿س﴾

فريق اول محمد رمضان اور فريق دوم احمه بخش

فریق اول نے فریق دوم ہے ایک رقم مبلغ پندرہ ہزار کا مطالبہ کیا جس کی تحریر ہر دوفریقین کے پاس موجود تھی۔ پچھ عرصہ ہر دوفریقین کا کاروباری کام رہا۔ بوجہ ناچا کی کاروبار میں علیحدہ ہوگئے۔ فریق دوم نے اپنی تحریر کردہ رقوم کی پڑتال کر کے رقوم ندکور سے صرف آٹھ ہزار روپیت لیم کیالیکن فریق اول نے ان کی تحریر کونا جائز قرار دے کراپنا مطالبہ برقر اررکھااورا پنی تحریر سے دیدہ دانستہ منحرف ہوئے۔ بلکہ تحرم انکار کیا۔ ہرطرح فریقین کا یہ فیصلہ تین ثالثوں نے اس طرح کیا۔

#### فيصله ثالثان

ہردوفریقین کے لیے یہ طے ہوا کہ ایک فریق حلف اُٹھائے اور دوسرارقم تسلیم کرے لیکن فریق دوم نے اس پر اصرار کیا کہ تجرم بیں حلف کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس پر فریق اول حلف پر رضامند ہوگے۔ یہ فیصلہ ہر فریق نے نہیں کیا کین فریق دوم نے اس فیصلہ کو اس شرط پر تسلیم کیا اگر وو کے دوبی ابت فریق اول پر ہوگیا تو پھراس کا کیا فیصلہ ہوگا۔ تو الثان نے سات ہزار رو پیدواپس دلانے کا اسی وقت فیصلہ کیا جو کہ ابھی تک فریق اول کونہیں دیا گیا ہے۔ کیونکہ ان کی خاطر جھوٹا حلف اٹھایا مبلغ پندرہ ہزار ملنا چا ہے اور فریق دوم کا مطالبہ ہے کہ انہوں نے دیدہ دانستہ تجریر کو چھپا کر لا کچ کی خاطر جھوٹا حلف اٹھایا ہے۔ میرا رو پید مبلغ وقت فیصلہ ٹالٹان رو بروفریق اول پر معاہدہ ہوا تھا اور فریق اول کو جھوٹ کی سز املنی چا ہے۔ اس میں علی عرام اپنا فیصلہ صاور فر مادیں۔

#### €5€

جو میں کی حفاظت کے لیے دیوار کھڑی کررہا ہو ۔ است کی حفاظت کے لیے دیوار کھڑی کررہا ہو ۔

بیان نجیب شاہ ولدنصیب شاہ۔ بیان کرتا ہوں کہ میں رات کے وقت سدو خان کے بھائی محمد رضا خال کے گھر

گیا۔گھر میں آ واز دی صرف رضا خاں ملا۔ میں نے کہا کہ آپ کا بھائی محمرسدوخاں کہاں ہے۔ میں آپ دونوں کوایک بات کرنے آیا ہوں۔رضاخاں نے کہا کہ سدوخاں باہر گیا ہے۔ مجھے بات کرومیں سدوخاں کے بجائے موجود ہوں۔ میں نے کہا کہ تہمارے بھائی سدوخاں نے جود بوارشروع کی ہےاس دیوار پرمیرادعویٰ ہے۔ بھائی کودیوار ہےروکو۔ ایں ڈیوار سے رستہ تنگ ہوگا۔لوگ ہماری زمین پر آئیں گے۔دوسرایہ ہے کہنالی جو ہمارےاور تمہارے درمیان امید ۔ فعالی کے ساتھ یانی تقسیم کرتی ہے یہاں کئی زمانہ ہے آپ نے پچھرلگائے ہیں ان پچھروں پر بھی میرادعویٰ ہے بیپچھر عُلْطِ لَكُا ﷺ مِیں۔تیسرایہ ہے کہ جونالی کی مٹی آپ اپنی طرف ڈالتے ہیں اس پربھی ہمارا دعویٰ ہے۔لہذا ہمارے ں۔ ساتھ پیٹنو کارواج کرو۔رضا خال پشتو کے رواج سے انکاری تھا اورشریعت پر آ مادہ تھا۔ میں نے صرف بات کہہ دی اور پھرا ہے گھر آ گیا۔ صبح کے وقت اس کا بھائی سدوخاں ہمارے گھر آیا اور مجھے آواز دی کہ آپ نے ناجائز دعویٰ کیا ہے۔ جاری زمین آپ کے ساتھ غیر کاشت رہے گی یعنی سفیدرہے گی۔ای دوران میں رضا خان آیا کہ زمین غیر کاشت نہیں رہے گی۔ پشتو کا رواج کریں گے اور یا شریعت کریں گے۔کل رات ہم اپنے گھر خولیش وا قارب سے مشورہ کریں گے۔ بعد میں صلاحیت پر پشتو کا رواج یا شریعت کا کریں گے۔ میں نے دو دن انتظار کیا۔اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس لیے مجھے شک آیا کہ انکاری ہیں اس لیے میں نے نقصان کیا میں نقصان سے منکر نہیں ہوں۔ بیان محبرسدوخان ولدصدرک خان۔ بیان کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زمین پر امیر خاں اور ہمارے درمیان نالی کے کہنار ہے دیوارشروع کی تھی۔میرا خیال تھا کہ میرے حصہ پر نالی کے جو پیدل راستہ جاتا ہے اس راستہ کوچھوڑ دوں اور باقی زمین پر دیوار بنادوں تا کہ ہر بلاؤں ہے محفوظ رہے۔ دیوارنجیب شاہ تک نہیں آتی تھا۔ دوگز فاصلہ رہ جاتا تھا کرنجیب شاہ نے مجھ پردعویٰ کیا کہ بید دیوارمت بناؤ۔میں نے کہا کہ کیوں دیوارتو میں اپنی زمین پر بنا تا ہوں۔آپ تو شرعی نالی پر مجھ سے بند ہے۔ آپ کیسے دعوی کرتے ہیں۔ نجیب شاہ نے کہا آپ خواہ مخواہ میرے ساتھ پشتو کارواج کریں۔ میں نے کہا کہ پشتو کیا چیز ہے۔ میں نہ نالی بند کرتا ہوں اور نہ راستہ بند کرتا ہوں جومیرے حصہ پر نالی کے کنار کے گزارجاتی ہے تو پھر آپ کیٹے رواج ما تگتے ہیں۔ لہذاتب میں نے کہا کہ مجھے منظور ہے لیکن میں خدا کارواج كرول كالتي الحال ملز الجي الجميزائي خال موجود نہيں جب وہ باہرے آجائے تب آپ كے ساتھ شريعت كريں گے۔ میرا کوئی انگارنہیں اس میں دوادوزگر آگئے۔ میلرا چیانیس آبیا۔ تیسر کے دات نجیب خان نے ہماری دیوارگرادی۔خواہ مخواہ ناجائز حملہ کیا۔ہم نے قصاص چیا کے آنے تک چھوڑ ویا۔ چوتھی رات چیا آ گیا۔ میں نے ماجرابیان کیا۔ بچانے فرمایا کہ پہلے انتقام لومگر شریعت پر میں متفق ہوں۔ میں نے بدلہ لے لیا۔ اس کا کچھ زمین کا نقصان کیا۔ بعد میں شریعت شروع ہوگئی۔شریعت کے لیے جناب قاضی اُٹھر شاہ صاحب منتخب ہوئے۔نجیب شاہ نے بیان دیتے وقت کا کے سالہ کیف کر کا لیاد کے جانے کیف سے اور کا کا کا کا کا کا کا کہ سے لیاد کا کہ سے لیاد

قاضی صاحب کو نالی کی مٹی کا دعویٰ بھی ظاہر کیا اور رہتے کا دعویٰ بھی کہ میں نہ راستہ گز رنے دوں گا اور نہ نالی کی مٹی چھوڑ تا ہوں جوسدوخاں اپنی طرف ڈالتا ہے قاضی صاحب نے فر مایا کہ جونالی کی مٹی سدوخاں اپنی طرف ڈالتا ہے اور راستوں پر کھاد لے آتا ہے ہے آج کل کارواج نہیں مقرر کیا ہے کہ بیصدیوں قدیمی زمانہ سے رواج ججت مقرر کیا جاچکا ہے۔جوآپ کے دادا پر دادا پر مقررتھا۔فضول دعویٰ نہ کروپہلے آپ نے دیوار کا دعویٰ کیا ہے جوسدوخاں نے موجودہ وفت شروع کیا ہے۔اس کا فیصلہ ہوگالیکن نہ مانے خیر بیان درج کیا۔ہم نے بھی بیان سے کافی تر جائز و ناجائز دعویٰ ظاہر کیا کہاس کا تمام زمین مجھ پر گروی ہے نجیب شاہ کا دادا جب میرے ساتھ بیز مین خرید کرتے تھے تو ہارے دادا نہیں چھوڑتے تھے کہ میں خرید کروں گا۔ ہم تو دور ملک ہے آتے ہیں یہ ہماراحق ہے کیکن اس شرط پر چھوڑی تھی کہ تمہارے بال بچہ ہرگز ہماری اولا دیر دعویٰ نہ کریں گے جب بھی کوئی دعویٰ کیا تو بیز مین فورا اسی قیمت۔/۸۰۰روپے پر ہماری ہوگی جس کا ضامن سفیرالدین قوم چوڑمیل تھا۔للہذا زمین واپس کردو۔ بیتمام جائیدا دنا جائز دعویٰ جات آپس میں ایک دوسرے پر کر دیتے۔ تیسرے روز شریعت کا حکم دینا تھا۔ جب قاضی صاحب نے حکم شرعی کے واسطے ہمیں ا کٹھا کیا ہم بیٹھ گئے تو نجیب شاہ کوکسی نے کہا تھا کہ شریعت پر آپ کے تمام دعویٰ جات غلط ہیں۔ آپ کا کوئی حق نہیں رہےگا۔اب پشتو کارواج مانگو۔پشتو کےرواج پر کچھ پگڑی پاجاؤ گے۔لہٰذاوہ شریعت سےا نکاری ہو گئے ۔میرے چیا بھینائی نے فرمایا کہ ہم پشتو اور ہند کونہیں جانتے ہیں۔ میں انعوام کے روبروآپ پرسوال کرتا ہوں کہ آپ کا چیا نور شاہ جوآ پ سے پہلے بیز مین نورشاہ کی ملکیت تھی اور بیراستے بدستوراس پر بھی جاتے تھےاور بیالی کی مٹی بھی ہماری تھی۔ابھی آپ اورنورن شاہ دونوں حلف اٹھادیں ہم خدا پرصبر کریں گے اور یا مجھے اور سدوخاں کوشم دے دو کہ ہم اپنا حق قرآں سے ثابت کردیں گے۔آپ بچے ہیں آپ کی عمر۲۵،۲۰ سال ہےاورنورن شاہ کی عمر۵ کسال سے زائد ہوگی۔اس لیے یا آپ دونوں حلف اٹھادیں اور یا مجھے دے دیں۔لہذا نورن شاہ انکاری ہو گئے مشمنہیں کرتے تھے کہا کہ نجیب شاہ کوا کیلے تتم دے دو۔ میں نے کہااور قاضی صاحب نے کہا کہ نجیب شاہ کوا کیلے تتم نہیں دی جاسکتی۔ بیشم خور ہےنورن شاہ بوجہ علم شریک کیا ہے لیکن نورن شاہ وغیرہ سب انکاری ہو گئے ۔لہذا تمام شریعت ہے بھاگ گئے ۔قاضی صاحب محروم رہ گیا۔ دوبارہ کسی زور ہے شریعت پر آ مادہ کیا ہے۔ ماہ صفر کے بعد دوسرا قاضی امیر حمز ہ سکنہ وا نا شریعت پر ہوں گے۔

€0€

صورت مسئولہ میں اگرنجیب شاہ اور سدوخال رضا خال وغیرہ کی زمینوں کا نقشہ ای طرح ہے جو کہ استفتاء کے ساتھ ہے اور واقعی اپنی ہی زمین میں سدو ساتھ ہے اور واقعی اپنی ہی زمین میں سدو

خال کہدرہے تصاور جوقد کمی راستہ سدوخال کی زمین میں گزرتا ہے اس راستہ کوننگ نہیں کررہے تھے۔ پھر بلا وجہ نجیب شاه کاسدوخال کی دیوارکا گرا ناظلم ہےاور نا جائز کیا ہےاور جبکہ سدوخاں راستہ کو بھی نہیں رو کتے تو شرعاً انہیں اپنی زمین کی حفاظت کے لیے دیوار بنانے کاحق حاصل ہے۔ نجیب شاہ انہیں شرعاً اپنی زمین میں دیوار بنانے سے روک نہیں سکتا۔ نیز نالی کی مٹی کی جوقد کمی روانی ہے کہ جس کی زمین میں راستہ گزرتا ہونالی کے کنارے کے ساتھ وہی اس نالی کی مٹی کو نکالتے ہیں۔ کیونکہ عموماً بیراستے نالی کے مغربی کنارے کے ساتھ راستے سے گزرتے ہیں اوراس طرف کی زمینیں نیچی ہیں۔نالی کی مٹی سے بھر جانے پراس کے بند ٹوٹنے کی وجہ ہے بھی مغربی جانب والے اس مٹی کواستعال میں لاتے ہیں اور آس یاس کی زمینوں کا بھی یہی رواج ومعمول ہے۔تو بدستورسابق قدیمی رواج کے نالی سے مٹی نکالنے اوراستعال میں لانے کاحق سدوخال ورضا خان کا ہے۔نجیب شاہ صاحب کا دعویٰ غلط و بےاصل ہے۔ چنانچہ نجیب شاه کی زمین کا جب اس کا چیاما لک تھا نجیب شاہ ما لک نہیں تھے۔اس وقت بھی اس طرح معمول تھااب نجیب شاہ کواس وقت شرعاً اس نالی کی مٹی کاحق حاصل نہیں۔ نیز جو پھر سدو خال نے نالی میں اپنی زمین کے ساتھ لگائے زمین کی حفاظت اور نالی کی مضبوطی کے لیے اور جب کہ نجیب شاہ کا اس ہے کوئی تاوان بھی نہیں ہوتا۔ان کے متعلق دعویٰ بھی درست نہیں اور جبکہان پھروں ہے کئی کی حق تلفی نہیں تو پھر سدوخاں اور رضا خاں کا زمین کی حفاظت کے لیے پھروں کالگانا بھی شرعاً درست وسیح ہے۔لہذا وہاں ذمہ دار حضرات اثر ورسوخ والوں کا فرض ہے کہ وہ نجیب شاہ کو سمجھا ئیں کہ وہ ان غلط دعویٰ ہے باز آجائے اور سدوخان رضاخان کے کام میں بلاوجہ حارج نہ بنے ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

بنده احمرعفااللهعنه

الجواب صحيح عبدالله عفاالله عنه مفتي مدرسه قاسم العلوم ملتان

رشوت خوراور ظالم قاضى كاحكم، ايك شخص كاسا ٹھ سال بعد ميراث ميں اشتراك كا دعويٰ كرنا، حق مہر میں دی گئی جائیدا دا گر کسی اجنبی کے قبضہ میں دی گئی تھی لیکن دینے والے نے دوبارہ قبضه کرلیا کیا حکم ہے

(۱) ایک شخص کذاب، ظالم، راشی مگربے باک اور برسر بازارظلم بازی دری گرم رکھتا ہے کیااس کوشرعاً وکیل کسی کام کے لیے کر سکتے ہیں یانہیں۔اگر حکومت اس کو قاضی بنائے اور منصب قضا میں کسی غریب کی حق تلفی کرتا ہے اور ر شوت کھا کرز بردی اس کاحق کسی دوسرے کودیتا ہے اگروہ غریب مجبور ہوکر حالت غیض وغضب میں آ کراس قاضی کی بحرمتی کرے شرعاوہ مجرم تونہیں اوراس کے حکم کومستر دکردے ، تو بین کرے ایسے خص کی شاہدی قابل ساع ہے یانہیں۔

(۲) زیداورعمر کسی میراث کے حقدار ہوئے مگر زیدنے جائیدادکل پر قبضہ کررکھا ہے۔ عمر دیدہ دانستہ عرصہ ساٹھ سال تک خاموش رہا ہے۔ اب عمر مدعی ہوکرای حق کی فریاد کرتا ہے بعنی ساٹھ سال کے بعد کیا شرع جائیداد میراث کا حقدار کرے گی۔

(۳) نینب نے اپنی جائیداد ہندہ کے حق مہرادا کرنے میں کسی اجنبی آ دمی کوملک کردی گواہ وغیرہ بھی تھے گر بعد موت کے پھرتصرف اور بود کرلیا۔ جائیدا داس سے واپس لے لی۔ کیا وہی اجنبی آ دمی مرتے وفت زینب کے اس مال کے لیے دعویٰ کرسکتا ہے شرع اسے حقد ارکرے گی۔

\$C\$

(۱) موجودہ وقت میں قاضوں کی حالت واقعی نا گفتہ ہہ ہے۔لیکن پھر بھی ان کی قضا نافذ ہو جاتی ہے۔اگر رشوت کی وجہ سے ان کی قضاء کونا فذنہ سمجھا جائے تو تمام قضایارک جا کیں گی۔اس زمانہ میں رشوت سے بچنا قاضی کے لیے کارے وار تعطیل احکام کے خطرہ سے نفاذ قضاء کا حکم نافذ کیا جائے گا۔البتۃ اگروہ قاضی شہادت و بوجہ فاسق ہونے کے اس کی شہادت کوردکر دینا چا ہے علامہ شامی نے اس کو اختیار فر مایا ہے فی المکلام علی المرشو ہیں جس میں دکھی لیں۔ نیز کی شخص کوخودیہ جی تہیں کہوہ قاضی کوز دوکوب کرے بلکہ اس کے خلاف حکومت میں دعوی دائر کرے میں دکھی لین ہے۔اس کو معزول کر اناواجب ہے۔ نیز اگر اس کا جور ثابت ہوگیا بینہ سے اس کے دائشی و جابر و ظالم ہونے کو ثابت کرے۔اس کو معزول کر اناواجب ہے۔ نیز اگر اس کا جور ثابت ہوگیا بینہ سے یا قرار قاضی سے تو اس کا فیصلہ بھی نافذ نہ ہوگا۔ دیکھو شامی باب القضاء

(۲) عمر کا جب زید کے پاس فی الواقعہ شرعاً حق ہے اور زید بھی انکار نہیں کرتا تو بہت زمانہ گزرنے سے حقوق باطل نہیں ہوتے ۔عنداللہ ان کاحق باقی ہے۔مطلب فی عدم سماع المدعویٰ بعد محمس عشر ہ ستعثامی نے اس بات کوواضح کیا ہے کہ اگر چہ قاضی دعویٰ کا ساع نہ کرے لیکن حق عنداللہ ساقط نہیں ہوتا۔

(۳) اگر جائدادا بھی تک اجنبی کے پاس ہے اور اس کو ملک سے خارج نہیں کیا اور کوئی مانع من الرجوع نہ ہو کما ھو فی کتب الفقه تورجوع کرسکتا ہے۔ اگر چہ گنا ہگار ہے۔ واللہ اعلم محمود عفا اللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

جب فریقین نے کسی عالم دین کو ثالث مقرر کیا اورانہوں نے موافق شرع فیصلہ کیا تو اس میں ردوبدل جائز نہیں ہے

**€U** 

بیان فریق اول: قاری شاہ نواز ومحمد نواز ساکن مٹ ولداللہ بخش قوم لشاری زمین متناز عہ فیہ میں ہماری حصہ داری بھی ہے اوراس زمین کے کا شتکار ہم خود آبا وَاجداد سے چلے آرہے ہیں۔ لہذااس زمین متنازے کے ساتھ فریق ٹانی رحیوں وغیرہ کا کوئی تعلق نہیں ندان کی ملکیت ہے اور نہ بیکا شتکار۔اس کے متعلق ہمارے پاس ایک سندہے کہ ایک دفعہ اس زمین متنازے فیہ میں رحیموں کے بھائی قادر نے ایک دفعہ ایک درخت گھل کا ٹاتو میں نے اسے روکا کہ میری زمین سے درخت نہ کا ٹو۔اس وقت وہ رک گیا گرمیرے جانے کے بعداس نے کاٹ لیا۔ چنانچہ اس کا فیصلہ غلاموں کڑوئی نے کیا۔ان پر جرمانہ رکھا انہوں نے مبلغ یک صدرو پے جرمانہ ادا کیا۔ نوے روپیہ میں نے رحیموں وغیرہ کو واپس دے دیا اور دس روپے لے لیے۔ دستخط قاری شاہ نواز

بيان فريق ثاني رحيموں وقا دروغيره پسران مسوقوم گوندل سا كنان موضع مٺ

یے زمین متنازعہ فیہ میں نے اپ چپازاد بھائی گوندل سے خریدی تھی۔اس زمین میں چوتھائی میری ہے اور تین حصول کا مالک ثناءاللہ خان ولدا براہیم خلیل ہے۔اس زمین کا کا شتکار میں ہوں۔ چنا نچہا یک دفعہ میداللہ خان برا در ثناء اللہ خان مذکوراور ہم پٹواری کو لے گئے۔قاری صاحب ہمارے ساتھ تھاتو پٹواری اور نگ زیب خان نے کہا کہ بیز مین متنازعہ فیہ تمہماری ہے۔قاری صاحب نے اس پٹواری مذکور کے فیصلہ کو تسلیم نہ کیا۔ بلکہ عدالت میں جا کر استخافتہ کیا۔ استخافتہ کیا۔ استخافتہ کیا۔ بلکہ عدار ہمعہ پولیس آیا اور پٹواری نے جمعدار کو کا غذات دکھلائے اور موقعہ دکھلایا اور زمین متنازعہ فیہ پٹواری نے جمعدار کے سامنے پیائش کی لیکن قاری صاحب اُس وقت موجود نہ تھے۔اگر تھے بھی تو چھپ گئے یعنی موقع پر ہمارے ساتھ نہ گئے۔ نشان انگشت رحیموں مذکور

#### گواہان فریق اوّل قاری شاہ نوازمحرنواز

گواہ نمبرا: قادر ولد اللہ بخش قوم کھر ۔لفظ اشہد کہہ کربیان دیتا ہوں کہ بیز مین متنازعہ فیہ میں نے ایک سال کاشت کی جوڑے پر چنانچیز مین مذکورہ کافصل میرے ساتھ محمد نوازلشاری نے تقسیم کیا۔اس زمین کے کاشتکار محمد نواز وغیرہ ہیں اوراس زمین میں ان کا حصہ بھی ہے۔

گواہ نمبرا: ممدو ولد حسین قوم سیموسفید ریش نمازی ہے۔لفظ اشہد کہہ کربیان دیتا ہوں کہ بیز مین متنازعہ فیہ برائے کاشت محمد نواز نے مجھے دی تھی میں نے ایک سال اُسے کاشت کیا۔ جب فصل تقسیم کیا گیا تو میر ہے ساتھ محمد نواز فد کور وجمعہ خان ولد احمد خیل نے بیضل تقسیم کیا یعنی محمد نواز وغیرہ اس زمین میں حصد دار بھی ہیں اور قبضہ کاشت بھی اُن کا ہے۔

گواہ نمبر ۳۰: گواہ قاری صاحب غلاموں ولدگل قوم کڑوئی ۔لفظ اشہد کہہ کر گواہی دیتا ہوں کہ ایک دفعہ قادو نے درخت کا ٹا تھا۔ میں نے اس کا فیصلہ کیا تھا۔ جیسا کہ قاری صاحب بیان کر چکا ہے اور بوقت پیائش پٹواری اورنگ زیب بندہ موجود تھا۔

گواہ نمبر م: غلام حسن ولد محمد صدیق قوم سیال ۔لفظ اشہد کہہ کر بیان دیتا ہوں کہ زمین متنازعہ فیہ قاری صاحب وغیرہ کی حصہ داری بھی ہےاور قبضہ کاشت بھی اُن کا ہے۔ دوسرے فریق کو نہ میں نے کاشت کرتے بھی دیکھا ہےاور ندان کا کوئی واسطہ ہے۔ پہلے چچامحمرنواز کاشت کرتا تھا جب بوڑھا ہو گیا تو دوسروں کوکاشت کے لیے دے دیتا ہے۔ گواہ نمبر ۵: فیضو ولد حاجی غلام محمد سیمڑ۔ بیز مین متنازعہ فیہ محمدنواز کی ہے اور بہت مدت تک بیرکاشت کرتا رہا۔ دوسر نے فریق کا دعویٰ غلط ہے نداس کی ملکیت ہے اور ندانہوں نے بھی کاشت کیا۔ میں نے آپ آ باء واجدا دسے سنا کہ زمین فدکورہ قاری صاحب وغیرہ کی ہے۔ قادونے جو درخت کا ٹاتھا وہ بھی میں نے سناتھا۔

گواہ نمبر ۲: غلام سرورولد بہاول عرف بلاقوم سیال۔ زمین متنازعہ فیہ میں سے بندہ نے بااجازت محمدنوازعمر قاری صاحب ایک دفعہ ککڑیاں کا ٹیس تو گوندلوں نے منع کیا۔

گواہ نمبرے: غلام صدیق ولد اللہ بخش قوم کھر ۔لفظ اشہد کہہ کر گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ایک دفعہ محمد نواز چپا قاری صاحب سے بیز مین جوڑے پر لی اور میں نے ایک سال کاشت کی بوقت نالی میں نے ممدوعرف بھنڈی کریمو برادران رجیموں مذکور سے پوچھا کہ اس زمین سے تمہارا کوئی تعلق تونہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں بیز مین محمد نواز کی ہے۔ تم کاشت کرو۔

گواہ نمبر ۸: زرولی خان ولد جمال خان قوم کشاری بلوچ ۔لفظ اشہد کہہ کرمسجد کے اندر گواہی دی کہ زمین متنازعہ فیہ کی مغربی جانب میری اور برادرم فراز و کی مشتر کہ زمین واقع ہے۔ چونکہ زمین متنازعہ فیہ ہماری نٹھ کے مشرقی جانب متصل واقع ہے لہٰذا ہم سے زیادہ کوئی واقف نہیں ۔اس زمین میں میں نے بھی رجموں وغیرہ کو کاشت کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے اور اس زمین کافصل کی دفعہ محمد نواز نے اٹھایا اور دیگر زمیندار فضل خان احمد خیل وغیرہ کے ساتھ تقسیم کیا۔

خلاصہ بیہ ہے کہ محمد نواز اس زمین میں معمولی حصہ دار بھی ہے اور کاشت کا ربھی ہے۔ گواہان فریق ثانی رحیموں وقادر

گواہ نمبرا: کالوولد نازوقوم کھر۔لفظ اشہد کہہ کربیان دیتا ہوں کہ زمین متنازعہ فیہ رحیموں گوندل وغیرہ کی ہے۔ میں نے ایک دود فعہ دیکھا کہ رحیموں وغیرہ نے زمین مذکورہ میں جوار باجرہ کاشت کی ہے۔میری دانست کے مطابق اُس زمین میں رحیموں حصہ داربھی ہے اور کا شتکار بھی۔

گواہ نمبر ۲: احمد ولدسد وقوم گوندل لفظ اشہد کہہ کرگواہی دیتا ہوں کہ زمین متناز عہ فیہ میں مصد دارتھا۔ میں نے اپنا حصد اپنے چپازاد بھائی رحیموں وغیرہ پر فروخت کیا۔ میرا پچپااس زمین کو کاشت کرتا تھا۔لہذا اس زمین مذکورہ میں رحیموں وغیرہ حصد داربھی ہیں اور کاشت کاربھی ہیں۔اس زمین کے جنو بی طرف بند والی زمین میں بھی بندہ شریک تھا۔وہ بھی بندہ نے رحیموں وغیرہ پر فروخت کی ہے۔

#### تحكم كا فيصله باسمة سجانه وتعالى

مسمی محمد نواز وقاری شاہ نواز قوم مشاری بلوچ ساکنان من فریق اول وسمی رجیموں وقا دروپسران مسوقوم گوندل ساکنان مث فریق ثانی نے بات متناز عملکیت زمین و کاشت زمین محدودہ بحدودار بعہ غربا فراز ووزرولی قوم مشاری و مشرقاً حمیداللہ خان ورجیموں وغیرہ مشرقاً حمیداللہ خان ورجیموں وغیرہ مشرقاً حمیداللہ وزمیر کوندل وغیرہ وشالا فضل خان ومحمدنواز وقاری شاہ نواز وغیرہ جنوباً حمیداللہ ورجیموں وغیرہ بندہ کو تھم و ثالث شرعی مقرر کیا تھا۔ فقیر نے بعداز ساع بیانات فریقین وشہادت گواہان و دبیدن موقعہ و کاغذات سرکاری بوں فیصلہ کیا کہ ذمین مذکورہ بالا کے مالکان محمدنواز وقاری شاہ نواز وفضل خان وغیرہ ہیں۔ اس زمین کے ساتھ رجیموں و تارو گوندل وغیرہ کی ملکیت ہے اور ندان کی کاشت ہے۔ بلکہ از روئے شہادت گواہان اس زمین کا مزارع و کاشتکار محمدنواز ہے۔

نوٹ: بندہ نے مزیداطمینان وتسلی حاصل کرنے کے لیے کاغذات سرکاری تخصیلدارمحمد حیات خان سکنہ ڈیرہ حال وارد چودھواں وغلام صدیق خان پٹواری سکنہ چودھواں کو دکھائے تو ان دونوں صاحبان نے کہا کہ رجموں وقا دو محوندل کااس زمین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔

فقط خادم الشرع عبدالمنان غفرالله لبقلم خود ۲ اشوال المكرّم ۱۳۹۹ه

#### €5€

بندہ نے فریقین کے بیانوں کو پڑھا اور جب فریقین نے ایک ٹالث کوشلیم کرلیا اور پھر ٹالث نے فریقین کے بیانات کوسنا اور فریقین کے گواہوں کی گواہی بھی ٹالث نے سی اس کے بعد ٹالث نے ایک فرایق کے حق میں فیصلہ دے دیا تو ٹالث کا یہ فیصلہ شرعاً نافذ ہے۔ اس میں کسی شم کار دوبدل جا ترنبیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم بندہ محمد اسحاق غفر اللہ لیا ئب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان میں میں محمد اسحاق غفر اللہ لیا ئب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان کیے ذی قعدہ ۱۳۹۹ھ

اگرنابالغ بچوں کی زمین بیچنے کی ضرورت ہوتو مجاز حاکم سے اجازت لی جائے ﴿ س﴾

ہم اپنی جائداد کا کچھ حصہ بیچنا چاہتے ہیں۔والدصاحب فوت ہو بچکے ہیں دو بھائی بڑے ہیں اور باقی نابالغ ہیں۔ بیچنے میں فائدہ نظر آتا ہے۔اس کے لیے شریعت کیاا جازت دیتی ہے۔

### €5€

بِهائي كونابالغ كى زمين فروخت كرنے كى اجازت نبيس ہے۔ كمائى الدرص ااكر ٢٣ شامى هذا لو البائع وصيا لا من قبل ام اواخ فانهما لا يملكان بيع العقاد مطلقا۔

البتة اگرنابالغ كى زمين فروخت كرنے كى واقعى ضرورت بهوتو مسلمان حاكم ( بچ يامجسٹريث ياكوئى دوسرامجاز حاكم بو ا بو)كوورخواست دى جائے ـ كما فى الشاهيد ص ١١ ١ ٢ ج ٢٠ واذا احتاج الحال الى بيعد يوفع الامو الى القاضى ـ فقط والله اعلم

بنده محد اسحاق غفر الله له المبائل منه محد اسحاق علم المائل المجدد الله عفا الله عند الجواب مجمع محد عبد الله عفا الله عند الجواب مجمع محمد انورشاه غفرله الجواب مجمع محد انورشاه غفرله محمد الدي الثاني ١٣٩٤ ه

۵۴ مصلح كابيان

20

### شهادت اورگوا ہی کا بیان

### اگر گواه کوکسی کام کاصرف شبه هوتو شهادت درست نهیس

#### €U\$

کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ ایک آ دمی زید بوقت شب اندھیری میں ایک بھینس کے قریب گیا ہے اور اپنی آنکھوں سے اس کوزنا کرتے نہیں دیکھالیکن شبہ ضرور ہوا کیونکہ جب میں بھینس کے قریب گیا تو زید مذکور فورأ دوڑ گیا اس وجہ سے ہمیں شبہ ضرور ہے۔ اب بھینس مذکور حلال ہے یا حرام ہے۔

جیواولدگل محر مختصیل خانیوال ملتان ۲ جمادی الثانیها ۱۳۷ھ

#### \$ 5 p

جب وہ مخص بھی منکر ہےاور گواہ بھی فقط شبہ ہی کا اظہار کرر ہاہے جوکوئی گواہی نہیں یو اشتباہ سے بھینس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔واللّٰداعلم

### سودخوار،افیمی اور داڑھی مونڈ نے والے کی شہادت مردود ہے

#### &U>

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ گواہی شُرطی ، (بواخور ، بھنگی ، افیمی اور ڈاڑھی مونڈ کی شہادت از روئے شریعت ہوسکتی ہے یا نہ۔اگر ہوسکتی ہے تو کیسی ہوسکتی ہے اور ان گواہوں کو کلمہ شہادت پڑھا کے گواہی لیناٹھیک ہے یانہ اور کلمہ شہادت حلف ہوسکتا ہے یا کلمہ شہادت کے بعد اور حلف دیا جائے گا۔ گواہ کلمہ شہادت پڑھ کر بعد میں ہیہ کہ میں یقین کرتا ہوں کہ یہ چیز فلانے کی ہے۔اس یقین کے لفظ سے گواہی میں نقص آجاتی ہے یانہ۔ یعنی گواہی باطل ہو جاتی ہے یانہ۔

€5€

نوك:

اگرنینب بیشلیم کرے کہ اب میرے پکڑنے سے پہلے بیگائے زید کے قبضہ میں تھی میں نے اس سے پکڑی ہے تواس صورت میں فیصلہ مطلقازید کے تق میں ہوگا۔اگر دونوں فریق مبدیۃ پیش کر لیس۔

محمودغفاا للدعنه

### بےریش اور بے نمازی کی گواہی مردود ہے

€U\$

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایسافخص جو کہ بے رکیش اور بے نمازی اور جھوٹی گواہی دینا جس کا رویہ موتو اس فخص کی کسی مقدمہ میں شہادت قبول ہے یا نہیں۔ بینوا تو جروا ظہوراحمہ ولداللی بخش مخصیل شجاع آباد ضلع ملتان

€5\$

شرعاً ایسے مخص کی گواہی مردود ہے۔ مسلمان حاکم کے لیے (جبکہ اُسے بیٹحقیق ہوجائے) کہ بیٹخص جھوٹی گواہی ویتا ہے۔اس کی گواہی کے مطابق فیصلہ ہیں کرنا چاہیے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم بندہ محمد اسحاق غفر لہنا ئب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان بندہ محمد اسحاق غفر لہنا ئب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

### شهادت میں اپنانفع یا ضرر کا از الہمقصود نہ ہونا جا ہیے

**€U** 

کیا فرماتے ہیں علماء دین متین اس مسئلہ میں کہ جس مدعی کے پاس کسی ذاتی جھگڑے میں گواہ والداور والدہ یا جھائی یا والدیا قریبی رشتہ دار کے علاوہ گواہی نہ دیں۔ کیا فیصلہ ہے شریعت مطہرہ کا کہ جس پر دعویٰ ہے اُس سے بطور بری از جرم قتم اٹھا کی جائے۔اصل صورت یہ کہ پیپلز پارٹی کے ارکان دینی سیاسی جماعت سے ملحق ہو۔اس مذہبی جماعت کے تعاون کی وجہ سے ہروفت تھانے پر بلوانا اور مذہبی لوگوں کو مالی جانی نقصان پہنچانا جس سے وہ آ دمی تنگ آ کرعدالت میں استغاثہ کرتا ہے تو اس کے پاس مذکورہ گواہ ہیں۔

\$5\$

شہادت کی صحت کے لیے بیشرط ہے کہ گواہان کے لیے کسی منفعت کا حصول یا اپنے کسی ضرر کا از الدمحرک نہ ہو۔ اس لیے اصول مثلاً باپ دادا وغیرہ کے لیے یا فروع بیٹے اور پوتے کے لیے یا زن وشو ہرایک دوسرے کے لیے یا ۵۷ میرین کابیان

شریک کی شریک کے لیے شہادت درست نہیں۔اگر مدعی کے پاس گواہ نہ ہوتو مدعا علیہ سے حلف لینا جائز ہے۔ فقط واللہ تنالی اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۰ربیج الا ول۱۳۹۳ هه الجواب صحیح محمد عبدالله عفاالله عنه ۱۲ربیج الا ول۱۳۹۳ ه

# رشتہ داری اور کنبہ پروری کی وجہ سے سچی شہادت چھپانا ﴿ س ﴾

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ مندرجہ ذیل افراد حافظ عبدالرجیم صاحب، قادر بخش خان، خان محمد چوکیدار، غلام نبی شاہ ،سعداللہ خان ولد کریم دادخان یہاں کے ایک قبل کی واردات کے متعلق سیجے طور پر واقف سے لیکن انہوں نے رشتہ داروں اور تعلقات کے پیش نظر حق کی گواہی سے انحراف کیا۔ کیونکہ یہ افراد جانے سے کہ اگر حق کی گواہی دی گئوتو قاتل کو نقصان پنچے گا۔ براہ کرم حق سے انحراف کرنے کے متعلق ارشاد شریعت کی روشنی میں فرمادیں اور خان کا دیونا کا دیا تھا۔ کی دوشنی میں فرمادیں خان خان کا دیا تھا۔ کی خان کے خان کا دیونا کا دیونا کا دیونا کی خان کا دیا کا دیا کہ دیر تخصیل وضلع ڈیرہ غازی خان دار جان محمد دیر تخصیل وضلع ڈیرہ غازی خان

#### €5¢

اگراس واقعہ کے ثبوت کا مداران لوگوں کی شہادت پر ہوتو سمان اور انحراف عن الشہادۃ ناجائز ہے اور جھوٹی سے ابن لوگوں پر لازم ہے وہ تو بہتائب ہوجائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اپنے گنا ہوں کی معافی معافی مائکیں اور آسندہ کے لیے سچی گواہی دیا کریں ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم حررہ محمد انور شاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

٣١صفر١٣٩ه

### جب فعل بدکرنے کے جارگواہ موجود ہیں تو زانی کی شم کا کوئی اعتبار نہیں

#### €U>

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک شخص نے اپنی ساس کے ساتھ زنا کیا ہے اور جار پانچ گواہ عاقل بالغ حلفیہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن وہ انکاری ہے اور قتم کھا تا ہے تو کیا شریعت میں گواہوں کی گواہی معتبر ہوگی یا اس کی قتم۔ 400

اگر گواہوں نے شخص مذکورکواپنی ساس کے ساتھ بڈیلی کرنا ہزا نے بکھا ہے نو پھر ایس صورت میں زانی کی قتم اٹھانے کا اعتبار نہیں ہے۔ گواہوں کی بات کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ فقط واللہ اعلم بنده محمداسحاق غفرالله ليائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

۳اصفر۱۹۰۰اه

### ایک آ دمی کی شهادت ہے کسی کومجرم قرار نہیں دیا جاسکتا

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک شخص نے دیکھا کہ رات کے وقت ایک دوسراشخص بکری کے پیچھیے سر بندہوکر چڑھا بیٹھا ہے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ زنا کررہا ہے اوراس بکری کے چلانے کی آ وازس کروہ شخص دیکھنے والا پہنچا مگر وہ شخص اس کو بکڑ نہ سکا۔ بلکہ دوسر بےلوگوں کو بتلانے چلا گیا۔اتنے میں وہ شخص بھاگ گیا۔اب دیکھنے والے نے قتم اٹھا دی ہے کہ میں نے اس شخص کو پہچانا تھا اور بکری کے ساتھ زنافی الواقع ہوا ہے۔ مگر دوسری طرف اس متہم شخص نے بھی قشم اٹھا دی ہے کہ میں نے بیاکا منہیں کیا۔اب آپ فر مائیں کہا زروئے شرع شریف اس<sup>متہم شخص</sup> کا کیا تھم ہے اور بکری کا کیا تھم ہے۔ بینوا تو جروا

مولوى محدحس بخصيل بهكرضلع ميانوالي

صرف ایک کی شہادت ہے اس شخص کوشرعاً اس فعل کا مجرم نہیں قر اردیا جا سکتا اور کسی جانور کے ساتھ بدفعلی کا اگر ثبوت ہو جائے تو اس کو ذبح کر کے دفن کر دینامتحب ہے اور مندوب ہے۔ ذبح کر کے دفن کرنا ضروری اور واجب نہیں۔صرف اس لیے مندوب ہے کہ گناہ کی یاد گار کوختم کرنے سے بدفعلی کرنے والے سے عارزائل ہو جائے ۔ پس اگر ذبح نہ بھی کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ۔اس کا گوشت اور دو دھ وغیرہ بھی بلا شبہ حلال ہے اور کسی دور درا زعلاقہ میں فروخت کرنابھی جائز ہے۔مسئولہ صورت میں چونکہ بیغل ثابت نہیں اس لیے اس پر کوئی تھکم نہیں کیا جا سکتا کیکن اگر فعل کایقین ہوتواس کاحکم بھی لکھ دیا کہ گوشت دودھ وغیرہ اس جانور کا بلاشبہ حلال ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم حرره محمدا نورشاه غفرله نائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

> گواہ کے سر پر قرآن مجیدر کھوانا شرعاً ٹھیک نہیں ہے اگر دونوں گواہوں میں اختلاف ہوجائے تو فیصلہ کیسے کریں



(۱) گواہی لینے پرگواہ کے سر پرقر آن مجیدر کھوانایا اے مجد میں کھڑا کرکے گواہی لینا شرعاً لازم ہے یانہ۔ (۲) قر آن مجید سر پر رکھوائے بغیر اے مسجد میں کھڑا کیے بغیر جو گواہی لی جائے وہ شرعاً مقبول ہوگی یا نہ۔اس گواہی پرفتو کی دیا جائے گایا نہ۔

(۳) جب دوگواہوں کی گواہی میں اختلاف واقع ہوجائے تو کیا گواہ کی گواہی کوتر جیجے دی جائے گی۔مثلاً قادر بخش اور محمد حسین کی گواہی میں اختلاف ہیں۔قادر بخش کہتا ہے کہ اس نے تین بار سے زائد کہا اور مطلق اور مطلقہ کی گواہی بھی قادر بخش کی موید ہے۔

(۴) پیطلاق مغلظہ قر اردی جائے گی یا بائنہ۔ بینوا تو جروا یوم الحساب المستفتی حکیم غلام رسول ہوت والتخصیل وضلع مظفر گڑھ

#### 65¢

(۱) پیطریقه یعنی قرآن شریف سر پررکھوانا شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔

(۲) نیزمسجد میں کھڑا کرنا کوئی لازمی امرنہیں ہے۔ گواہ کی گواہی ہر مقام میں مقبول ہے۔اس پرفتو کی دیا جاسکے گا۔بشرطیکہ گواہ دیگراوصاف کے ساتھ موصوف ہو۔

(٣) قادر بخش کی گواہی کے مطابق طلاق پڑے گی۔ چونکہ طلاق دیانات میں سے ہاس لیے محض اخبار عدل اس میں مقبول ہوگا۔ شہادت کا احتیاج نہ ہوگا۔ ( مگر عندالقاضی ) اور یہاں سوال تحقیق فتوئی کا ہے نہ قضا کا بی تھم اس وقت ہے جبکہ قادر بخش عادل ثابت ہوجائے۔ اگر عادل نہ ہوتو پھر بھی چونکہ مطلقہ کوعد دطلاق یاد ہاس لیے اس کا کہنا معتبر ہوگا۔ مطلقہ کواگر ایک طلاق یاد ہاس کے اس کا کہنا معتبر ہوگا۔ مطلقہ کواگر ایک طلاق یاد ہاتو ایک طلاق پڑے گی۔ البت اگر زوجین کوعد دیاد نہ ہواور خبر دینے والا ( مخبر ) بھی عادل نہ ہو بلکہ فاسق یا مستور الحال ہوتو اس صورت میں تحری واجب ہے۔ اگر تحری ایک پرواقع ہوئی تو ایک طلاق اگر تین پر واقع ہوئی تو تین طلاق کدافی الدر المعتار باب الصریح بحث اعتبار (النیة و عدمه) والمرأة کا لقاضی اذا سمعته او اخبر عدل لا یحل لھا تمکینه آه و فی در المعتار ص ۲۸۳ ج ۳ قبیل باب طلاق غیر المدخول بھا و لو شک اطلق و احدة او اکثر بنی علے الاقل النج و قال فی کتاب الحظر و الا باحة ص ۲۸۳ ج ۲ ویتحری فی خبر الفاسق والمستور ثم یعمل بغالب ظنه انتهای کتاب الحظر و الا باحة ص ۲۳۲ ج ۲ ویتحری فی خبر الفاسق والمستور ثم یعمل بغالب ظنه انتهای کتاب الحظر و الا باحة ص ۲۳۲ ج ۲ ویتحری فی خبر الفاسق والمستور ثم یعمل بغالب ظنه انتهای کتاب الحظر و الا باحة ص ۲۳۲ ج ۲ ویتحری فی خبر الفاسق والمستور ثم یعمل بغالب ظنه انتهای

عبدالرحمٰن نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب صحیح محمود عفاالله عنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب محمود عفاالله عنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان

### ایک شخص کی شہادت معتبر نہیں ہےا گر چہوہ شم بھی کھا تا ہو ﴿ س ﴾

کیا فرماتے ہیں علاء دین وشرع متین اس مسلم میں کہ ایک نوجوان غیر شادی شدہ کے متعلق کہا گیا ہے کہ اس نے اپنی بھینس کے ساتھ زنا کیا ہے۔ دیکھنے والا ایک شخص ہے اور وہ بھی راہ گیر ہے۔ یہ نوجوان جس کے متعلق الزام لگایا گیا ہے ہے دین شم کا ہے۔ اب دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا چارگوا ہوں کی ضرورت ہوگی۔ بلکہ اگر ملزم انکاری ہے توقتم کس پر آئے گی۔ اگر الزام لگانے والاقتم کھانے کو تیار ہو یعنی قسم کھالے تو ملزم پر جرم ثابت ہوگا اور وہ عند الشرع کیا ہوگا۔ اگر ملزم بھی قسم کھائے تو فیصلہ کیسے کیا جائے۔ اس بھینس کا کیا الشرع کیا ہوگا۔ اگر ملزم بھی قسم کھانے کو تیار ہواور الزام لگانیوالا بھی قسم کھائے تو فیصلہ کیسے کیا جائے۔ اس بھینس کا کیا اللہ جائے۔

المستفتى عبدالغفور ولدفقير جان

€5€

ایک آدمی کی گواہی سے بیغل ثابت نہیں ہوگا۔اس کی شخص مذکورکو مجرم ہجھنا درست نہیں اور نہاسے تم دینے کی ضرورت ہے۔ایسی فواحش کے اثبات کے لیے اتنی کوشش کرنے کی آخر کیا ضرورت ہے ایسی فواحش کے اثبات کے لیے اتنی کوشش کرنے کی آخر کیا ضرورت پڑی۔انعیاذ ہاللہ۔ویسے اس شخص کو تنبیہ اور نصیحت کی جائے کہ اس قتم کی حرکات انسانیت کے خلاف ہیں۔ اس سے احتیاط لازم ہے۔واللہ اعلم

محمودعفااللهعنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۸امحرم ۱۳۸۱ ه

### جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے اگر چیمظلوم کی اعانت کے لیے ہو سسک

کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ بندہ نے ایک بارعدالت میں ناجائز (حجوثی) گواہی دی۔ بعد میں اپنے کیے پرنادم ہوکر بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوکر بایں الفاظ اے میر برب العزق تحقیے حاضر جان کر اور علمی کل شی قدیر مان کر التجا کرتا ہوں کہ میرے مالک مجھے اپنے فضل وکرم اور محبوب علیہ الصلوق والسلام کا صدقہ اس جرم کی معافی عطافر ما کیں اور آئندہ آپ کی ذات اقدس کے ساتھ آپ کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ ایک غلطی پھر نہیں کروں گا۔ شومی قسمت۔

حال ہی میں میرے ایک پڑوی کے تین مردوں نے مل کرایک دوسرے پڑوی کورات کے وقت مارا۔مجروح

(مصروب) کی والدہ نے واویلا کیا۔ میں اپنے ایک ملازم کوساتھ لے کراس کے گھر پہنچا۔ اس کی والدہ سے بو چھااس نے بتایا کہ کسی ( کھالہ) پر ہیں۔ ہم وہاں پہنچے مار نے والے مار کر بھاگ چکے تھے۔ ہم نے کسی کو مارتے ویکھااور نہ ہی بھا گئے ویکھا۔ اٹھوا کر گھر لا یا دوسر سے دن شہر لا کر معاملہ عدالت میں بیش کیا۔ عارضی بیان مجروح (مصروب) کی حالت قابل رحم ویکھی کرمضروب کی امداد ہو اور ظالم کوسرا لیے خلط ملط کر کے دیے۔ افسر متعلقہ نے ان بیانات پر اعتراض کیا کہاں ہی کہ ان بیانات پر بھی کہا کہ ان بیانات پر کہا کہ ان بیانات کی کوئی گرفت نہیں۔ بلکہ یوں کہو کہ ہم نے فلال فلال کواس اس طرح مارتے ویکھا یعنی سب کچھے ہم نے آئی کھوں سے دیکھا اور مصروب کو خود آ کر چھڑ وادیا۔ حالانکہ آئی کھوں سے بچھے ہمی نہیں دیکھا۔ صرف مجروح کی زبانی سب بچھے معلوم ہوا کہاس کوس نے مارا ہے۔ اس وقت مصروب کی حالت نہایت قابل رحم دیکھ کراس خیال سے کہ مظلوم کی امداد ہو اور ظالم کوسرا ملے افسر متعلقہ سے کہا کہ ہم بیان اس طرح دیں گئیس نے ہم ایک ہم بیان اس طرح دیں گئیس نے ہما نہیں ہو آئی سے کیا تھا کے ماتحت نادم ہو نا پڑا۔ کیا مجروح کی امداد اور ظالم کی مین ایک عالم کوسرا مین خور آ کہوں کی امداد اور ظالم کی میں جھوٹی شہادت کی تقصیل مزاسے بھی مطلع فر مادیں۔ تا کہ بجورکر نے والوں کودکھا کران سے نجات حاصل کی جاسکے۔ کریں جھوٹی شہادت کی تقصیل مزاسے بھی مطلع فر مادیں۔ تا کہ بجورکر نے والوں کودکھا کران سے نجات حاصل کی جاسکے۔ کریں جھوٹی شہادت کی تقصیل مزاسے نادم ہونا کران سے نجات حاصل کی جاسکے۔ کریں جھوٹی شہادت کی تقصیل مزاسے نادم ہونا کہ ان ایک ان سے نجات حاصل کی جاسکے۔ کریں جھوٹی شہادت کی تقصیل مزاسے نادہ ہونا کی دوسر نادوں کودکھا کران سے نجات حاصل کی جاسکے۔ کم میں میں میں کا سال میں حاصل کی جاسکے۔ کم میں میں میں میں میں کی دوسر کی میں میں میں میں میں میں میں کو دیا کہ ان سے نہوں میں میں میں میں میں کی دوسر کے میں میں کیا کی میں کی میں کی دوسر کی دوسر کی دور کی کو اس کے میں کی دوسر کی کی دوسر کی دوسر کی کریں کی دوسر کی کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی کو کرنے کے دور کی دوسر کی کو کریں کی کو کری کو کریں کی دوسر کی دوسر کی کو کریں کی دوسر کی کو کریں کی کو کری کو کریں کی دوسر کی کریں کو کریں کی دوسر کی کو کریں کی دوسر کی کریں کی دوسر کی کریں کی دوسر کی کریں کی کو کریں کی دوسر کی ک

#### \$5\$

جموئی گواہی دینا گناہ کمیرہ ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے۔ فقال عدلت شہادۃ الزور . بالاشراک بالله ثلاث مرات ثم قرأ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غیر مشر کین به۔ (رواہ ابوداؤرمشکلوہ ۱۳۲۸) یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبار شادفر مایا کہ جموئی شہادت شرک کے برابر ہے۔ پھریہ آیت تلاوت فرمائی بطوراستشہاد کے فاجتنبوا الرجس الآیه۔ سواگر آپ مار نے والوں کوخود نہیں دکھے میں تو آپ مفروب کے قول پراعتاد کر کے شہادت شرعانہیں دے سکتے۔ ہوسکتا ہے کہ بے گناہ آدمی کوسر اہوجائے۔ لہذا الیی شہادت سے احتر از ضروری ہے۔ جموئی گواہی دینا نہایت بہت بڑا گناہ ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

### اذان میں جوتو حیدورسالت کی شہادت ہے بیابغیر مشاہرہ کے درست ہے ﴿ س ﴾

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ گواہ کی تعریف ہے کہ انسان ایک چیز کو دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں شہادت دیتا ہوں کہ بیقصہ ایسے ہے۔اگر آئکھوں سے نہ دیکھا ہوا وراس کو یقین ہو کہ ایسے ہوا ہے تو بھی وہ گواہی نہیں دے سکتا۔ بلکہ یہ کہ گا کہ مجھے یقین ہے کہ ایسے ہوایا ایسے ہے۔ اذان میں اللہ اکبر کے بعد ہم کہتے ہیں کہ میں گواہی ویتا ہوں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول میں ہیں۔ ہم نے اللہ کے رسول کوئیس ویکھا۔ ہم نے اللہ کودیکھا نہیں بلکہ عقل سے سمجھا اور ایمان لائے کہ اس کے سواکوئی نہیں ہے۔ ای طرح ہم نے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کورسول بنتے نہیں ویکھا۔ بلکہ من کر ایمان لائے اور یقین کہا۔ جب دونوں جگہ من کر یقین کرنے اور ایمان لانے کی بات ہے تو پھر ہم اذان میں کیوں کہتے ہیں کہ میں گواہی ویتا ہوں بلکہ یوں کیوں نہیں کہتے کہ میں یقین رکھتا اور ایمان رکھتا ہوں کہوئی نہیں سوائے اللہ کے اور حضرت محمد (صلی اللہ علیہ ویک کوئی نہیں سوائے اللہ کے اور حضرت محمد (صلی اللہ علیہ ویک کہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کہنا کہ میں گواہی ویتا ہوں تو غلط بیانی ہوگئی اور ہماری عبادت کا شروع ہی غلط ہو اللہ علیہ بہت پریشان کے ہوئے تھے۔ برائے مہر بانی اس پر پچھروشنی ڈالیس۔ تا کہ ایمان درست رہے۔ گیا۔ مجھے یہ مسئلے بہت پریشان کے ہوئے تھے۔ برائے مہر بانی اس پر پچھروشنی ڈالیس۔ تا کہ ایمان درست رہے۔ اذان کے آخر میں ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ وائے اللہ کے کوئی نہیں یہ ٹھیک ہے یہاں بینیس کہا جارہا کہ میں گواہی ویتا اور کہاں کہ کی گواہی ویتا وی کہوئی نہیں سے میاں بینیس کہا جارہا کہ میں گواہی ویتا ہوں کہوئی نہیں سے میوائے اللہ کے کوئی نہیں سے میاں بینیس کہا جارہا کہ میں گواہی ویتا

#### €5€

واضح رہے کہ شہادت کے لیے ہر جگہ دیکھنا اور دیکھ کرشہادت ضروری نہیں ہے۔ یہ آپ کو مغالطہ لگا ہے کہ شہادت بغیر دیکھے جائز نہیں ہے۔ نسب میں بغیر دیکھے شہادت جائز ہے۔ ہم اپنے محلے کے لڑکوں کے بارے میں شہادت دے سکتے ہیں کہ فلال لڑکا فلال کا بیٹا ہے۔ حالا نکہ اس لڑکے کی پیدائش کے وقت سوائے دایہ اور ایک آ دھ عورت کے وئی موجود نہیں ہوتا۔ اس طرح اور چیزیں ہیں جن کی تفصیل کتب فقہ (اسلامی قانون) میں موجود ہے کہ وہاں بغیر دیکھے صرف تسامع (شہرت) پرشہادت دینا جائز ہے۔ جب یہ بات طے ہوگئی تو اب تو مبداور سالت پر ہمارا ایمان اور یقین ہے جو کہ مانند دیکھی ہوئی چیزوں کے قطعی اور یقین ہے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ البذا یہاں اشہد کے ساتھ اذان وا قامت میں لا الہ الا اللہ اور مجمد رسول اللہ کہنا جائز ہے اور اس میں کسی قشم کا کھڑی نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم محمول اللہ عفا اللہ عنا اللہ عن اللہ عنا ال

۲ ذی قعده۱۳۹۲ه الجواب صحیح محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲ ذی قعده۱۳۹۲ه

### وكالت، كفالت اورحواله كابيإن

جس شخص نے اپنی ذمہ داری پرکسی کے ہاں مہمان تھہرایا اوراس نے چوری کرلی کیا تھم ہے

€U>

کیا فرماتے ہیں علماء شرع متین اس بارے میں کہ ایک شخص نے کسی آ دمی کومیرے پاس مہمان کھہرایا اور کہہ دیا کہ میں ذمہ دار ہوں ان کے اس مہمان نے چوری کرلی اور کہیں بھاگ گیا۔ کیا اب میں اس شخص سے اس سرقہ کا مطالبہ کرسکتا ہوں۔

بنده سيف الرحمٰن متعلم مدرسه عربية قاسم العلوم ملتان

€5€

صورت مسئولہ میں برتقدیر صحت واقعہ آپ کا مطالبہ شخص ندکور سے درست ہے۔ ولو قال الآخو ماغصبک فلان او ما سر قک فلان فانی ضامن تصح الکفالة فقط واللہ اعلم بندہ محمد اسحاق نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان بندہ محمد اسحاق نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان کذوالحجہ ۱۳۹۸ھ

جس کی ضانت کسی شخص نے دی ہو، صاحب حق ضانت دہندہ سے مطالبہ کرسکتا ہے

€U\$

کیافرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک شخص نے دیگر شخص کی تیسر ہے شخص کی صنانت میں کہا کہ اگراس نے کوئی گڑ ہڑ کی تو وہ شخص ذمہ دار ہوگا۔ بعد میں جس شخص کی صنانت دی گئی اس نے پچھر قم دبالی جو تیسر ہے شخص نے اس سے وصول کرلی۔ آیا ایمی وصولی جائز ہے مطلع کیا جائے۔

حاجى سر دارمحد ولدحاجي ميان محمد ملتان

€5€

صورت مسئولہ میں برتقد برصحت واقعہ تیسر ہے محض کی رقم اگر دبالی گئی ہے تو وہ اس محض سے جس نے صانت دی تھی اس قدررقم کا مطالبہ کرسکتا ہے۔ اگر صانت دہندہ نے اس قدررقم تیسر ہے محض کوا داکر دی ہے تو وہ اپنی رقم کا مطالبہ دوسر ہے محض سے کرے۔ فقط واللہ اعلم

محداسحاق غفرله نائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

### جب ایک شریک نے دوسرے کی اجازت سے مال فروخت کیا تو بائع دوسرے ساتھی کاوکیل ہے۔ ﴿ س ﴾

برزید حصد داران کے مشورہ سے چندمن کیاس کی شخص کو بیج کرتا ہے۔ کیاس خریداروزن کرواکر لے گیالیکن قیمت ادانہیں کی۔ اب زید حصد داران بکر سے قیمت کیاس طلب کرتے ہیں۔ کیاشرع محمدی میں بکر سے زید حصد داران قیمت وصول کرنے کے مستحق ہیں۔

السائل عطاءالله مهاجرموضع بنج تستخصيل كبير والضلع ملتان

#### €5€

بمرنے جب زید سے پوچھ کراوراجازت لے کر کیاس فروخت کی ہے تو یہ گویازید کی جانب سے وکیل بن کر اس نے فروخت کردی ہے۔ اب جب مشتری سے بکررو بے وصول کرے گااس میں سے زید کو بھی اپنا حصہ مانگنے کاحق ہوگا ورنہیں ۔ بکراپی جیب سے دینے کا ذمہ دارنہیں ہے۔ البتہ بکر پروصول قیمت میں کوشش لازم ہے۔ کہما ھو مبین فی کتب الفقه واللہ اعلم

محمودعفاالتّٰدعنہ ساصفر

### ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا کہ مشتر کہ زمین سے میراحصہ ﷺ دواور بھائی نے خود ہی خریدلیا کیا تھم ہے ﴿س﴾

کیافر ماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ زید ، عمر ، بحر تین بھائی ہیں۔ انہوں نے مل کرایک زمین خریدی جس کا رقبہ ۲۰۰۰ مرلہ ہے۔ زمین خرید تے وقت چندلوگوں سے قرضہ لیا گیا تھا۔ پچھ مدت گزرنے کے بعد زید نے بکر کو کہا کہ جو قرضہ میں نے اور عمر نے دینا ہے اس کے عوض میری زمین کا حصہ فروخت کرلیں اور قرضہ دے دے۔ بکرنے اس لیے اس کی زمین کسی اور کے ہاتھ فروخت کرنے کے زمین خود خرید لی۔ زید سے تحریر گواہوں کی موجود گی میں کھوائی گئے۔ اس کی زمین کسی اور کے ہاتھ فروخت کرنے میں تھوائی گئے۔ ویڑھ سال بعد عمر نے اپنے دس مرلے میں جو اس کا حصہ بنتا تھا اپنا مکان بنالیا۔ اس کے بعد صرف ۲۰ مرلے رقبد رہ گیا۔ جو بکر کا تھا اس کے بعد زید نے ایک دن بکر کو کہا کہ آپ کے میں مرلے ہیں۔ آپ کو پندرہ مرلے کا فی ہیں۔ آپ میں جو اب سے۔ زید آپ مرلے دے دیں۔ وی کہا کہ میں آپ کو یا نج مرلے زمین دوں گالیکن جنو بی جانب سے۔ زید

نے کہا کہ بیں مشرقی جانب سے مجھے دے دیں۔اس پراختلاف ہوگیا۔اب زید بکرکو کہتا ہے کہ بیٹ آپ کو زمین نہیں دیتا بکر کہتا ہے کہ فیٹ آپ کو زمین نہیں دیتا بکر کہتا ہے کہ زمین میری ہے۔تقریباً دوسال پہلے خرید چکا ہوں۔تحریم وجود ہے۔گواہ موجود ہیں۔ قیمت اداکر چکا ہوں زید کہتا ہے کہ زمین اب میں نہیں دوں گا۔کیااز روئے شریعت بیز مین بکرکو ملے گی جوز مین کاخریدار ہے یا واپس زید کو ملے گی۔

#### €5¢

اگریہ بات درست ہے کہ بکرنے زید کے حصہ کی زمین خرید نے کے لیے زید ہے تحریراً لکھوایا ہے اوراس تحریر پر گواہ موجود ہیں تو زید خود بائع بن گیا اور بکر مشتری ۔ اس لیے یہ بچے تام ہوگئی ہے۔ اب زید کا اس بچے سے انکار کرناکی طرح درست نہیں ۔ زید کا یہ حصہ بکر کا ہوگیا اور اگر زید کوخود بائع نہ بنایا جائے بلکہ موکل ہے لیکن اگر موکل وکیل کو یہ اجازت دے دے کہ مبیعہ کوخودو کیل بھی کرخرید سکتا ہے تو ایسی صورت میں وکیل کا مبیعہ کا اپنے لیے خرید نا ایک روایت کے مطابق درست ہے۔ شامی میں ص ۵۲۲ جسوان امرہ المؤکل ان یبیعه من نفسه و او لادہ الصغار او ممن لا تقبل شہادته فباع منهم جاز ۔ بزازیہ فقط واللہ تعالی اعلم مندن شہادته فباع منهم جاز ۔ بزازیہ فقط واللہ تعالی اعلم مندن شہادته فباع منهم جاز ۔ بزازیہ فقط واللہ تعالی اعلم مندن ایک مفتی المدرسة اسمالعلوم ملتان

بنده محمداسحاق غفرالله له ما ئب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان اا ذی قعد ۱۳۹۵ه

## بیوی کے مال سے خریدی گئی زمین بیوی کی ملکیت ہوگی بیااس کے شوہر کی

#### **€U**

چهی فرمایندعلماء دین دریس مسئله که مسما قرزیب مالک زمین و نخیلات واموال واملاک دیگری جم باشدوعام دین اموال واملاک چهار ثااز طرف والدین بوی رسیده است یا املاک که بعنوان مهر وصداق از جانب شو هرمسمی عبدالله و تعلق گرفته است با جازت واذن زن فدکوره درقبض و تصرف زوج او مسمی عبدالله بوده جست و زوج مزکوراز محصول و عوائد آن املاک و زمین برزوه واولا دانفاق نموده است و به ماجمی از خراج و نفقه دیگر املاک و زمین خرید نموده است - حالاً منظور در استفتاء این است که آیا این ملک و زمین خرید شده مال و ملک مالک اصلی که زینب است می باشد که از محصول و جنس او خریده است یا مال مشتری که عبدالله است می باشد که از خروا

حاجی ملا ملک دا دمجا مدسراواں بلوچستان ایران وسیله مدرسه مجمع العلوم

€5€

اگرعبداللّٰدازطرف زینب وکیل مقرر کرده شده است \_وعبداللّٰدازطرف زینب تمام تصرفات رامیکند \_پس این

تصرف آل یعنی خریداملاک و زمین نیز از برائے زینب خواہد بود و در ملک آل شار مے شود۔ واگر از طرف زینب وکیل نیست یا وکیل است مگر در تصرفات مخصوص که در آل خریداملاک و زمین نیست پس ایس زمین واملاک در ملکیت عبدالله میباشد و مالیت او بر ذمه عبدالله قرض خواہد بود که ادائیگی آل بر ذمه عبدالله واجب است فقط والله تعالی اعلم میباشد و مالیت او بر ذمه عبدالله قرض خواہد بود که ادائیگی آل بر ذمه عبدالله واجب است مفتی مدرسه قاسم العلوم ماتان میباشد و میبالله والی ایسال میبالله و میبالله و

### ریل گاڑی وکیل مشترک ہے مال ضائع ہونے کی صورت میں مشتری ذمہ دار ہوگا سس

کیا فرماتے ہیں علاء دین در یں مسئلہ کہ کریم بخش وعبدالعزیز اور حاجی محمد جمن ومجداشرف آپس میں عرصہ سے
تجارتی کاروبار کرتے تھے آپس میں لین دین رہتا تھا۔ حاجی جمن وغیرہ حیدر آباد میں رہتے ہیں اور کریم وغیرہ مان میں رہتے ہیں۔ حاجی جمن وغیرہ نے ملان میں کریم بخش وغیرہ کو اطلاع دی کہ ہمیں رہتے ہیں ور کریم بخش وغیرہ نے حاجی جمن وغیرہ کوریثے کاریثے کا ایہ بھاؤ ہے۔ اگر آپ کو بدر یہ منظور ہوتو ہم بھیج دیں حاجی جمن وغیرہ کوریثے کاریثے کا ایہ ملال میں کریم بخش وغیرہ کوا طلاع بھیج دی کہ ہمیں مال بھیج دو۔ جب بلی گے۔ چنا نچہ انہوں نے ریٹ منظور کر لیا اور ملتان میں کریم بخش وغیرہ کو اطلاع بھیج دی کہ ہمیں مال بھیج دو۔ جب بلی بہتی جائے گی ہم آپ کو قرق اوا کر دیں گے۔ چنا نچہ کریم بخش وغیرہ کوراستہ میں آگ گگ گی جس ڈ بہیں مال بھا ای کوآگ گئی جس ڈ بہیں مال تھا ای کوآگ گئی اور مال سارا کا سارا کا سارا جا گیا۔ اُس ڈ بہیں دوسر سے لوگوں کا مال بھی ملتان وغیرہ شہروں سے کراچی وغیرہ شہروں کے تاجروں کا جارہا تھا وہ بھی جل گیا۔ اس ڈ بہیں دوسر سے لوگوں کا مال بھی ملتان وغیرہ شہروں سے کراچی وغیرہ شہروں کے تاجروں کا جارہا تھا وہ بھی جل گیا۔ اس ڈ بہیں دوسر سے لوگوں کا مال بھی ملتان وغیرہ شہروں سے کراچی وغیرہ شہروں کے تاجروں کا جارہا تھا وہ بھی جل گیا۔ اس خابی جمن وغیرہ کہتے ہیں کہ ہم مال کی قیت ادائمیں کرتے کیونکہ مال نہیں اور رہے وغیرہ بھی طے ہو چکا ہے۔ البذار قم دو۔ کیا جاجی جمن وغیرہ مالک مال یعنی کریم بخش وغیرہ کورقم ادا کریں یا نہ۔ وغیرہ بھی اور کرنی جات جروں کے مال شے انہوں نے مالکان مال کورقیں ادا کر دی ہیں۔ ای طرح حاجی جمن وغیرہ کوبھی ادا کر دی ہیں۔ ای طرح حاجی جمن

دوسری بات میہ ہے کہ ریلوے پرنقصان کا جو تھم کرنے کاحق پہنچتا ہے۔ وہ بھی حاجی جمن وغیرہ کو قانو نا بھی ان کو پہنچتا ہے۔ کیونکہ مال کی بلٹی ان کے نام تھی۔ کریم بخش وغیرہ نے حاجی جمن وغیرہ کو کہا کہ آپ ریلوے پر تھم کریں گ یا ہم کریں گے۔انہوں نے کہا کہ ہم کریں گے کیونکہ بلٹی ہمارے نام تھی۔ حاجی جمن وغیرہ نے تھم کیا ہوا ہے۔ ریلوے کی غفلت سے جونقصان ہوا ہے محکمہ ریلوے نے اس کا ذمہ دارا بینے محکمہ کی غفلت کو تھبرایا ہے اور اپنا قصور تسلیم کرلیا ہے۔ محکمہ ریلوے کے فیصلہ کے بعد حکم کی جورقم وصول ہو گئ سارے نقصان کی رقم ہے۔ آ دھے مال کی رقم جتنی بھی ملے گی وہ حاجی جمن وغیرہ لیں گے۔ کیونکہان کاحق ہے کیکن ان حالات میں حاجی جمن وغیرہ ما لکان مال کریم بخش وغیرہ کو مال کی قیمت ادا کریں یا ند۔ بینوا تو جروا

معلوم رہے کہ محکمہ ریل مشتر کہ وکیل کی حیثیت رکھتا ہے لیکن صورت مسئولہ میں جب مشتری نے ریٹ طے کر کے بلٹی کے ذریعہ ریل سے مال بھیجنے کا آ رڈر دیا ہے تو اس سے بظاہریہی سمجھا جائے گا کہ ریل مشتری کی طرف سے وكيل ہے۔ پس بنابريں مال ضائع ہونے كى صورت صان مشترى (مال خريد نے والے ) ير آئے گا۔ مال كے مالك ير ضان واجب نہیں۔

علاوہ ازیں جبکہ محکمہ ریل نے حکم وصول کرنے کاحق مشتری کو دیا ہے تو اس سے بھی بظاہر سمجھا جائے گا کہ ریل مشترى كى طرف ہے وكيل ہے۔قال في النهاية ولو ان رجلاً بعث رسولا الى بزاز ان ابعث الى بثوب كذا فبعث اليه البزاز مع رسوله او مع غيره فضاع الثوب قبل ان يصل الى الآمر وتصادقوا على ذلك فلا ضمان على الرسول وبعد ذلك ان كان هو رسول الآمر فالضمان على الآمر وان كان رسول رب الثوب فلا ضمان على الآمر حتى يصل اليه الثوب واذا وصل اليه فهو ضامن كذا في الخلاصة (عالمكيرية ص٣ ج٣) \_ فقط والله تعالى اعلم

حرره محمدا نورشاه غفرله نائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب صحيح بنده محمداسحاق غفرالله ليائب مفتى مدرسه خيرالمدارس ملتان

الجواب فيجح محمرعبداللدعفااللدعنه

### وكيل بالشراءمبيعه اييخ لينهين خريدسكتا

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زید کے زیر قبضہ ایک دکان تھی محکمہ نے دکان مذکور کی نیلامی کی تاریخ مقرر کردی۔زیدا جا نک اس تاریخ کوشدید بیار ہو گیا۔مجبوراً زیدکود کان کی بولی پراپنے ایک قریبی رشتہ دار کو بھیجنا پڑا۔ دکان مناسب قیمت میں مل گئی۔ رشتہ دار لا کچ میں آ گیااس نے بولی میں اپنانام لکھوا دیا۔ دکان اپنے نام کروالی۔واپسی پررشتہ دارنے زیدکومبارک بادپیش کی کہ دکان مل گئی ہے۔تقریباً ایک ماہ کے بعد کسی دوست نے بتایا کہ آپ کے رشتہ دارنے دکان اپنے نام کروالی۔وہ کہتا ہے کہ زید جتنی دیر چاہے بطور کرایہ داررہ کر کرایہ ادا کرتا رہے۔ رشتہ دار کا بیمل شریعت کے مطابق کیسا ہے۔رشتہ دار کو نیلا می کے لیے رقم بھی دی ہو گی تھی۔ قاضی محمظہورالدین غلہ منڈی ٹوبہ فیک عظمہ

#### \$5\$

صورت مسئولہ میں زیدکارشتہ داراس کا وکیل بالشراء ہاوردکان جس کی نیلا می خرید کے متعلق زید نے اپ رشتہ دارکووکیل بنایا ہووہ معین وخاص ہے۔اس لیے شرعاً اس رشتہ دارکااس دکان کواپ لیے خریدنا جا ترنہیں۔اس پر لازم ہے کہ شریعت کے فیصلہ کے مطابق عمل درآ مدکرتے ہوئے اپ موکل (زید) کویددکان اپ نام کروائے اور خود اس دکان سے دستبردار ہوجائے۔البتہ جودام زید نے بتلائے ہیں اس سے زیادہ میں خریدلیا تو درست ہوجا تا اور اگر زید نے پھے دام نہ بتلائے یوں تب بھی کسی طرح اس کا موکل اس دکان کواپ لینہیں خرید سکتا۔ولو و کلہ بشی او شی بعینه لایشتریه لنفسه فلو اشتراہ بغیر النقود او بخلاف ما سمی له من الثمن وقع للوکیل کما اذا و کلہ بان یشتری بالف در هم فاشتراہ بالف دنیار (زیلعی شیلی سمی له من الثمن وقع للوکیل کما اذا و کلہ بان یشتری بالف در هم فاشتراہ بالف دنیار (زیلعی شیلی سے ۲۲۳۳) فقط واللہ اعلم العلوم ملتان کر تا کہ دو اللہ الله کو اس الله کو کیا سے دیار اللہ کا مولی اس دائل کی دو اللہ بان در میں العلوم ملتان کر تا کہ دو اللہ بان دو تا کہ دو اللہ اللہ کا مولی اللہ کا مولی کا میں دو اللہ کا میں العلوم ملتان کر تیا کہ دو کا دو کا کہ بان دو تا کہ دو اللہ کا دو تا کہ دو اللہ کا میں النہ دو تا کہ دو اللہ کا دو کیا کہ دو کا دو کیا ہوں کا دو تا کہ دو تا کہ دو کا دو کا دو کا دو کا دو کہ دو کہ دو کا دو کہ د

اارمضان۱۳۹۵ه الجواب سیح محمدعبدالله عفاالله عنه ۱۲رمضان۱۳۹۵ه

### اگر کسی نے اپنے ملازم کومکان خریدنے کے لیے عاریۃ رقم دی اوراُس نے وہاں سے ملازمت چھوڑ دی کیا تھم ہے

#### **€**U**>**

کیافرماتے ہیں علاء دین عرصہ تقریباً ۱۹۱۵ سال کے میاں صاحبان کے ملازم چلا آرہا تھا تقریباً ۹ روز سے ملازمت ترک کر چکا ہوں۔ ملازمت کے دوران میں مذکورہ صاحبان نے ایک مکان خرید کرنے کے لیے بھی رقم دی اور شرا لکا بی مقرر ہوئے کہ مکان مذکورہ صاحباں کے نام رہے گا اور بندہ ۵۰ روپے ماہوار تنخواہ سے کثوا تارہے گا۔ مکان بعد از اقساط بندہ کے نام انقال چڑھا دیا جائے گا۔ اب صورت حال بیہ ہے کہ میں ملازمت ترک کر چکا ہوں اوروہ مجھ بعد از اقساط بندہ کے نام انقال چڑھا دیا جائے گا۔ اب صورت حال بیہ ہے کہ میں ملازمت ترک کر چکا ہوں اوروہ مجھ سے کرایہ مکان مقرر کرکے رقم لینا چاہتے ہیں حالانکہ بیشرائط ہرگز نہیں تھیں۔ مناسب حل بذریعہ شریعت نبوی دے کر مشکور فرما کیں۔

محرائكم

€5€

مکان جن کے لیے خریدا گیا وہی مکان کا مالک ہے۔ رقم کی امداد جس نے دی ہے وہ مکان کا شرعی مالک نہیں ہو سکتا۔اگر چہ کاغذات میں بظاہر مکان ان کے نام درج ہے۔ مالک مکان پرلازم ہے کہ وہ بالا قساط رقم اداکر تارہے۔ مالک مکان سے کرایہ وصول کرنا شرعاً جائز نہیں۔واللہ اعلم

محودعفاالله عنه مفتى قاسم العلوم ملتان كيم محرم ١٣٨١ه ٠٥ \_\_\_\_\_وكالت، كفالت اورحواله كابيان

ž s<sup>e</sup>

### كتاب الدعوى

جس شخص نے شفعہ کا ناحق دعویٰ کر کے زمین حاصل کی ہوکیا اُس زمین کی برآ مدات جائز ہیں

€U\$

فتوی ۱۲۸۱۳/۲۷۵ کے بارے میں عرض اینکہ جیسا کہ بحوالہ فتوی مذکورہ'' ح''اور'' کی' ہر دوکوشر عاشفعہ حاصل نہ تھا۔ گرعدالت حاضرہ نے مدعی'' کی'' کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب مدعا علیہ'' ر'' کے لیے سوائے رقم وصول کر کے زمین چھوڑنے کے کوئی جارہ نہ تھا۔ اگروہ ایسانہ کرتا تو پھر کیا کرتا۔

موجودہ قانون شفعہ جواسلامی فقہ کے مطابق نہیں ہے، کے ذریعہ حاصل کی ہوئی اراضی شرعی لحاظ سے جائز ہوگ یا نہاوراس زمین سے حاصل جائز ہے یا نہ۔

محدرمضان ولدنورمحرمحلّه ماهیانوالهخصیل وضلع میانوالی ۱۰ جب ۴۰۰۰ه

### €5€

صورت مسئولہ میں برتفزیر صحت واقعہ مدعا علیہ نے جب رقم وصول کرلی اور حکومت کے فیصلہ کے مطابق مدعی نے زمین لے لی تو مدعی کی ملکیت میں آگئی اب مدعی کے لیے اس کا حاصل لینا جائز ہوگا۔ پیطریقہ کارچونکہ غلط ہے اس لیے اس پرتو بہواستغفار لازم ہے۔فقط واللہ اعلم

بنده محمداسحاق غفرالله ليائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

### رقم لینے والا اگرزائدرقم کا مطالبہ کرتا ہے تو وہی مدعی ہے

**€U** 

کیافرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک فخص نے مجھ سے پچھرقم لینی تھی۔ بوقت ہا ہمی حساب فہمیدیہ بات سامنے آئی کہ جس شخص کی میں نے رقم دینی ہے وہ زائدرقم کا دعویٰ کرتا ہے جبکہ میں نے اپنے حساب کے مطابق رقم دینی ہے۔ فیصلہ اس بات پر آ کر ہوا کہ حلف کی رو سے فیصلہ کر دیا جائے۔ اب دریا فت طلب مسئلہ یہ ہے کہ حلف اس فخص نے دینا ہے جوزائدرقم کا مطالبہ کرتا ہے یا میں نے دینا ہے جس نے کم رقم دینی ہے۔

453

صورت مسئولہ میں جو شخص زائدر قم کا مطالبہ کرتا ہے وہ مدعی ہے اور جس شخص نے رقم دین ہے وہ مدعا علیہ ہے اورای مدعا علیہ (رقم دینے والے شخص) کو حلف دیا جائے گا۔

البيته للمدعى واليمين علے من انكر (الحديث) وفي عالمگيرية ص ٣ ج ١ المدعى من لا يحبر علے الخصومة وهذا حد عام صحيح وقال محمد في الاصل المدعى عليه هو المنكر وهذا صحيح لكن الشان في معرفته والترجيح بالفقه عند الحذاق من اصحابنا رحمهم الله تعالى لان الاعتبار للمعانى دون الصور والمبانى فان المودع اذا قال رددت الوديعة فالقول له مع اليمين وان كان مدعيا للرد صورة لانه ينكر الضمان هكذا في الهداية وفي المغنى هو منكر للضمان ولذا يحلفه القاضى انه لا يلزمه رد ولا ضمان ولا يحلف انه رده اذا ليمين يكون على النفى ابدا وفي الدرالمختار ص ٥٥٥ ج ٥ ضمان ولا يحلف انه رده اذا ليمين يكون على النفى ابدا وفي الدرالمختار ص ٥٥٥ ج ٥ ادعى المديون الا يصال فانكر المدعى ذلك ولا بنية له على مدعاه فطلب يمنيه فقال المدعى المعلى حقى في الختم ثم استخلفنى له دلك قنيه والله المعلى المدعى في الختم ثم استخلفنى له دلك قنيه والله المدعى المديون الا يصال فانكر المدعى ذلك قنيه والله المدعى في الختم ثم استخلفنى له دلك قنيه والله المدعى في الختم ثم استخلفنى له دلك قنيه والله المدعى في الختم ثم استخلفنى له دلك قنيه والله المدعى في المديون الا يصال فانكر المدعى في المديون الا يصال فانكر المدعى في المديون الا يصال فانكر المدعى فلك قنيه والله المدعى في المديون الا يصال فانكر المدعى فلك قنيه والله المديون الا يصال فانكر المديون الا يصال فانكر المديون الله المديون الا يصال فانكر المديون الله والله المديون الا يصال فانكر المديون الله المديون الا يصال فانكر المديون الا يسلم المديون الا يصال فانكر المديون الله المديون الا يصال فانكر المديون المديون المديون المديون المديون المديون المديون

حرره محمدا نورشاه غفرله خادم الافتاء مدرسه قاسم العلوم ملتان

# مدعی کے ذہے گواہ اور مدعی علیہ پرقتم ہوتی ہے

#### **€**U**}**

کیافرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ رمضان مرجنٹ نے محمد بشیر مرجنٹ سے مبلغ تیرہ سورو پہلے ہیں گرمحمد بشیر کلا قامر چنٹ نے رو پہلے لینے کی وجہ سے الٹاکونسل چیئر مین کے ہاں سات صدر و پے کا دعویٰ کر دیا۔ چیئر مین صاحب نے قرآن شریف پر فیصلہ چھوڑ دیا اور محمد بشیر قرآن مجید اٹھانے پر تیار ہو گیا اور میں نے کہہ دیا ہے کہ میں قرآن مجید اٹھانے پر دو پے دے دوں گا۔ اب آپ کی خدمت اقدس میں عرض بیہ ہے کہ آپ قران شریف اٹھانے کا اصلی طریقہ اور فتویٰ عنایت فرمادیں۔

محدرمضان بوث ہاؤس بازارموضع لیضلع مظفر گڑھ

€5€

قتم ہمیشہ مدی علیہ پر آیا کرتی ہے اور مدی پر گواہ پیش کرنا ضروری ہوتا ہے۔صورت مسئولہ میں فیصلہ کا سیح طریقہ یہ ہے کہ محمد بشیر مدی ہے۔سات صدرویے کا پیشخص گواہوں سے جودیا نتدار اور نمازی عادل ہوں ثبوت پیش کرے اور بصورت ثبوت نہ ملنے کے محمد رمضان پر شم آئے گی اور فیصلہ ہوجائے گا اور اگر شم کھالی کہ واللہ یا اللہ کی شم میرے ذمہ محمد بشیر کی رقم نہیں ہے تو محمد رمضان بری ہوجائے گا اور بصورت انکار کرنے کے محمد رمضان پر سات صد رویے لازم ہوجائے گا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

عبدالله عفاالله عنه ۱۲ جمادی الاولی ۱۳۸۳ ه

# درج ذیل صورت میں مدعی کون ہے اور مدعی علیہ کون ہے کیا قاضی کا مذکورہ فیصلہ شریعت کے مطابق ہے

# €U\$

کیا فرماتے ہیں علماء کرام ومفتیان عظام اس مسئلہ کے بارے میں کہ

(۱) زیداورعمرآپس میں دوست ہیں۔دونوں دکاندار کے پاس گئے۔عمر نے کپڑاخریدااورزید نفیل بنا۔بعد میں ان کا آپس میں تنازع پیدا ہو گیا۔اب بعد تنازع کے نفیل نے پیسے مانگے کہ دکاندار کوادا کریں تو عمر نے کہا کہ میں نے نفیل کوادا کردیے ہیں۔اب شریعت کی روسے فرمائیں کہ مدعی کون اور مدعی علیہ کون ہے۔

(۲) زیداور عمر آپس میں دوست تھے اور ان کا خرج وغیرہ اکٹھا تھا بعد میں ان کا تنازع پیدا ہو گیا۔ تنازع کے بعد زید نے بحثیت مدعی ہونے کے قاضی کے سامنے بغیر گواہوں کے تحریر ذاتی پیپوں کا دعویٰ کر دیا۔ اب قاضی نے بحثیت قاضی کے عمر سے تنم ما تکی تو عمر نے انکار کیا تھا زید برمشتر کہ پیپوں کا دعویٰ کر دیا۔ بغیر گواہوں کے اب قاضی صاحب وہی تنم جس تنم سے عمر نے انکار کیا تھا زید سے طلب کی تو زید نے تنم اٹھا دی کہ میں نے مشتر کہ پیپے خود خرج نہیں کیے بلکہ مشتر کہ طور پر خرج ہوئے۔ اب قاضی صاحب نے فیصلہ زید کے حق میں کر دیا اور عمر پر پیپے کی ڈگری کر دی۔ اب فرما ئیں کہ یہ فیصلہ شریعت کی روسے تھے جبے یا غلط۔ مہر بانی فرما کر دونوں مسئلتے کر برفر ما دیں۔

€5€

(۱) صورت مسئولہ میں عمر مدعی ہے اور زید مدعا علیہ ہے۔ (۲) شریعت کی رو سے یہ فیصلہ سے ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

بنده احمد عفاالله عنه نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب سیح عبدالله عفاالله عنه ۱۸ جما دی الا ولی ۱۳۸۳ ه

# ڈیڑھسوسال قبل کا دعویٰ کرنا ﴿ س کھ

کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ زید وغیرہ برا دران زید کے نام زمین زمانہ قدیم سے دفتر میں تحریر شدہ ہے۔ بذر بعیہ وراثت تقسیم شدہ ہے۔ آباء واجدا دکے حقوق کے علاوہ کوئی تحریر موجود نہیں۔

برنے دعویٰ کیا ہے کہ بیز مین ایک معد پچاس سال کے عرصہ سے میری ہے حالانکہ کوئی قبضہ وغیرہ بکر مدعی کے پاس موجو ذہیں۔ زید وغیرہ سے مالیہ اراضی وصول کیا جاتا ہے۔ نیز قبضہ زید وغیرہ کے لیے ہے کیا بکر مدعی کا دعویٰ صحیح ہوسکتا ہے یا نہ۔ بحوالہ کتب معتبرہ حل فر ماکر مشکور فر ماکیں۔

### €5€

جب تک بکرا پنے دعویٰ کوشر عی ثبوت سے پیش نہیں کرے گااس وفت تک اس کا دعویٰ مسموع نہیں ۔ فقط واللہ اعلم حررہ محمد انور شاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

# کیا۵اسال تک دعویٰ نہ کرنے ہے حق دعویٰ ساقط ہوجا تا ہے ﴿س﴾

کیافر ماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ مولوی شہاب الدین جب فوت ہوگئے تو اس کا ایک لڑکامحمراسحات اور دو لڑکیاں بی بی رابعہ وشرافت النساء رہ گئیں تو جائیدا دبھائی کے پاس تھی۔ بعد میں بہنیں فوت ہوگئیں۔ بی بی رابعہ کے دو لڑکیاں اکوجانہ بابوجانہ رہ گئیں اور شرافت النساء کے دولا کے حسین خان اور بہا درخان رہ گئے۔لڑکا جب زندہ تھا تو ان وارثین نے اپنے حق کا مطالبہ نہیں کیا۔ اس لیے کہ وہ ان کی خدمت کرتا تھا۔ اب وہ بھائی فوت ہوگیا تو اس کا ایک دور کا چچاز او بھائی عبدالنبی وارث ہوگیا۔ کیا بہنوں کی اولا دکو اپناحق مل سکتا ہے یا نہیں جبکہ ۱ سال سے زیادہ کا عرصہ گرر گیا ہے اور انہوں نے اپنے حق کا مطالبہ نہیں کیا ہے۔ یہاں ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ بندرہ سال تک دعویٰ گیا ہے اور انہوں نے اپنے حق کا مطالبہ نہیں کیا ہے۔ یہاں ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ بندرہ سال تک دعویٰ

کرنے کی وجہ سے اب اپنے حق کا دعوی کرنا ان کامسموع نہیں۔ ان کا حق ساقط ہے کیا سقوط حق کے لیے اگر ضائع نہ ہومیعاد کی کوئی شرط ہے یا نہیں۔ نیز واضح رہے کہ عبدالنبی نے اپنے حصہ کو ۵۵ء میں روشن خان کوفر وخت کیا اور بہنوں کا حصہ محمود الحسن پر فروخت کیا۔ پھر دونوں پر شفعہ ہوگیا۔ چنا نچہ دونوں نے عدالت میں بیشلیم کیا کہ روشن خان نے عبدالنبی کا حصہ اور محمود الحسن نے بہنوں کا حصہ خرید لیا ہے۔

پھر جب شفعہ ہوگیا تو شرع طور پر فیصلہ ہوا کہ محمود الحن پر شفعہ نہیں ہوسکتا اور روشن خان پر شفعہ ہوگئے ہے۔ چنا نچے شفع جہا نگیر نے پھر عدالت میں تمام جائیداد کاروشن خان پر شفع کیا اور محمود الحن کولکھ دیا تھا کہ میں آپ پر شفعہ نہیں کروں گا۔ چنا نچے روشن خان نے عدالت میں تسلیم کیا کہ محمود الحن کا حصہ میر ہا او پر رہمن ہے جو کہ اس نے بہنوں کا حصہ لیا ہے۔ اس کے بعداب روشن خان رہمن سے منکر ہوگیا۔ میں ان کورہمن کی رقم دے کرزمین واپس کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ کہتا ہوں لیکن وہ کہتا ہوں لیکن وہ کہتا ہوں لیکن وہ کہتا ہوں کی نہیں اور نہ بہنوں کا کوئی حق ہے اور دلیل میپیش کرتا ہے کہ بہنوں نے پندرہ سال تک دعو کی نہ کیا۔ اب دعو کی مسموع نہیں۔ نیز رہمن کی رقم کا بھی مطالبہ کرتا ہے اور دلیل میپیش کرتا ہے کہ بہنوں نے پندرہ سال تک دعو کی نہ کیا۔ اب دعو کی مسموع نہیں۔ نیز رہمن کی رقم کا بھی مطالبہ کرتا ہے اور دمین کو اپنا حق ثابت کرتا ہے۔

### €5€

واضح رب كدنقادم عهد كى وجد عدم ماع وى كار چاك مسلم امر بيكن صورت مسئوله مين چنداموركالحاظ المحناط ورى ب فقهاء كاية قاعده مفيد ب انكار قصم كماته كما قال علامة شامى فى و دالمعتال ص ٢٠٠ ج ٥ فى ضمن هذه المسئله (تنبيهات) الثالث عدم سماع القاضى لها انما هو عند انكار المخصم فلو اعترف تسمع كما علم مما قد منا (الى ان قال) ان لا تزوير مع الاقراد اورصورة مسئوله المخصم فلو اعترف تسمع كما علم مما قد منا (الى ان قال) ان لا تزوير عالاقراد اورصورة مسئوله مين چونكرعبدالني اورروثن فان دونول يتليم كرت بين كرز مين ان كم مورث اعلى كى مليت باوريوثن فان دونول يتليم كرت بين كرز مين ان كم مورث اعلى كى مليت باوريوثن مان كوتسليم تاريخ باوجود فس تقادم عهد كومقط حق شار كرتا ب عالانكد يوسيح تهين قال الشماه و غيرها من ان الشمامى فى التنبيه الاول وسبب النهى قطع الحبل و التزوير فلاينا فى ما فى الاشباه و غيرها من ان المسموع بول تو اس مين حزن ب اس عافتهاء كامطلب يه به كداكر باوجود تقادم زمان اس قيم كوو كالمن و التمكن يدل مسموع بول تو اس مين حزن ب المناه عن المبسوط لان توك الدعوى مع التمكن يدل خلاف واقعه كما يفهم من عبارة التنقيح نقلا عن المبسوط لان توك الدعوى مع التمكن يدل على عدمه ظاهراً اس عملوم بواكرتقادم علي نود مقط نين كا حد تنام كارتقادم عبد نود مقط باتوشامي كالهورة شامي في جوشنيد عدمه ظاهراً اس كانكاركاكوكي اعتباره مان في جو يهلي بهنول كا حد تسليم كيا بهاب صرف تقادم عبدكي وجه عدم كارت الكارك كاكوكي اعتبار نهيس.

نیزاکش فقہاء نے اس قاعدہ سے ارث کومتنیٰ قراردیا ہے۔ کما قال فی الدرالمختار ص ۲۰ م ج ۵ الا فی الوقف والارث و وجود عذر شرعی وبه افتی المفتی ابو السعود فلیحفظ۔ پس احتیاطای میں ہے کہ دعویٰ مموع ہوگا۔ نیز نقادم عہدمقط حق تب ہوگا کہ بادشاہ حکم دے کہ پندرہ سال کے بعد کا دعویٰ مموع نہیں کمافی ر دالمختار (تنبیهات) الاول قد استفید من کلام الشارح ان سماع الدعوی بعد هذه الممدة انما هو للنهی عنه من السلطان الخ اور چونکہ آج کل بادشاہ نے بی کم جاری نہیں کیااس لیے یہ دعویٰ باوجود نقادم عہد مموع ہوگا۔ خلاصہ بیکہ صورت مسئولہ میں نقادم عہد یعنی پندرہ سال سے زیادہ عمرصہ گزرنے کی وجہ سے بہنوں اور بہنوں کی اولاد کاحق سا قطنہیں ہوتا۔ فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله خادم الافتاء مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب صحيح محمود عفاالله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

# یک سالہ بتیم بھتیج کے ساتھ مشتر کہ زمین چپاؤں نے فروخت کردی وہ بتیم ۲۲سال بعدوا پسی کا دعویٰ کرسکتا ہے

**€U** 

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ مراد خان ،گل خان ،مہر خان بیتینوں سکے بھائی ہیں سب سے بڑا مراد خان اس سے چھوٹاگل خان اور سب سے چھوٹا مہر خان تھا۔

ان میں سے ان کا بھائی گل خان فوت ہو چکا تھا اور اس کا ایک بیٹا تھا۔ جس کا نام نصیرخان اور اس وقت یعنی والد
کی فوتگی کے وقت اس کی عمر ایک سال تھی ۔ گل خان کے دو بھائیوں (مرادخان اور مہرخان) نے اس کی وفات کے بعد
اپنے کل رقبے (مشتر کہ) میں سے نصف فروخت کر دیا تھا۔ جس میں گل خان کا حصہ بھی تھا۔ لہذا اب گل خان ک
میٹے کی عمر ۲۲ سال کی ہے اور وہ سودا گر ہے جس نے زمین خریدی تھی اس پر دعویٰ کر کے، زمین واپس لینا چاہتا ہے اور
اس معاملہ میں سودا گر کا جوا ہے ۔ کہتم زمین یا پیسے یعنی رقم اپنے چھاڑا دو بھائیوں سے لینے کے حقد ار ہو ۔ علاوہ ازیں
بقایار کی ان تینوں بھائیوں نے آپس میں تقسیم کرلی ہے۔ لہذا اب نصیرخان ولدگل خان سودا گر پر دعویٰ کا حقد ارہے یا
خان کا کیاحق ہے۔ مینواتو جروا

ضلع ملتان تخصيل كبير والامعرفت مبرمحد رمضان

65%

واضح رہے کہ اس مسلد میں قدر نے تفصیل ہے اور وہ یہ کہ اگر گل خان نے اپ دونوں بھائیوں کو یا کسی ایک کو وصی بعنی فو سید گی کے بعد اپنے مال کی نگرانی کے لیے اپنی نابالغ اولا دکی حفاظت کے لیے مقرر کیا ہواور شب اس وصی نے اس مشتر کہ زمین کو جس میں نصیر خان میتیم کا بھی حصہ تھا فروخت کر دیا ہواور مندرجہ ذیل ضروریات میں ہے کسی خاص ضرورت کے لیے فروخت کر چکا ہومٹلا گل خان متونی پر کوئی قر ضہ ہواس کی ادائیگ کے لیے یا اس یتیم کے خرچہ کے لیے جبکہ زمین کے دوئی تیمت پر فروخت کر دی ہوتو ایسی صورت میں تیج درست ہوگئی ہے اور نصیر خان اس خریدار پر بعد از بلوغ اپنے حصے کا کوئی دعوی نہیں کر سکتا اور اگر ان ضور ریات کے بغیر وہ زمین انہوں نے فروخت کی ہوت میتیم کے حصے کی بچے موقوف ہے۔ بعد از بلوغ اس کی اجازت میں وہ پر اگر بلوغ کے بعد اس نے اجازت دی ہوتو تیج ہوگئی ہے اور اگر اس نے اس بچے کو نامنظور کر دیا ہوتو ایسی صورت میں وہ اپنا حصہ خریدار سے لیا تر بدار اس حصے کی تر مقرر نہ کیا ہوت زمین کی بچے میتیم کے حصہ میں وہ اپنا حصہ خریدار سے واپس کر لے گا اور آگر ان کوگل خان نے وصی مقرر نہ کیا ہوت زمین کی بچے میتیم کے حصہ میں درست نہیں ہوت زمین کی بچے میتیم کے حصہ میں وہ درست نہیں ہوت زمین کی بچے میتیم کے حصہ میں وہ درست نہیں ہوت زمین کی بچے میتیم کے حصہ میں وہ درست نہیں ہوت زمین کی تھے میتیم کے حصہ میں وہ بیا منظور کی خورت کیا ہوت زمین کی تھے میتیم کے حصہ میں وہ بیا منظور کی خائیداد میں کی خائیداد میں سے اور یکیم کے وہ ایک کے وائیوں سے اور ان کی فو سید گی کی صورت میں اس کی جائیداد میں سے اور تیا سے دار تو سے دارتوں سے وارتوں سے واپس لے لے گا اور خریدار اس حصہ کی بیچے والوں سے اور ان کی فو سید گی کی صورت میں اس کی جائیداد میں سے دورت سے دورت سے دارتوں سے وارتوں سے وارتوں سے وارتوں سے وارتوں سے وارتوں سے واپس لے لے گا اور خریدار اس حصہ کی بیچے والوں سے اور نورق سے دورتوں سے واپس لے لے گا ور خور کی وارتوں سے واپس لے لے گا ور خور کے اس کے گا ور خور کیا منظور کی کے والوں سے واپس کے والوں سے واپس کے والوں سے واپس کے گیا گیا کہ کو اس کے والوں سے واپس کے گا گور نور کیا منظور کی کے والوں سے واپس کے گیا کی والی کی کی کورت کی کی جو کی کے والوں سے واپس کے کی والوں سے واپس کے والوں سے

كما قال فى الدرالمختار مع شرحه ردالمختار ص ا ا 2 ج ٢ وجاز بيعه عقار صغير من اجنبى لامن نفسه بضعف قيمته او لنفقة الصغير اودين الميت او وصية مرسلة لا نفاذ لهام الامنه او لكون غلاته لا تزيد على مونته او خوف خرابه او نقصانه او كونه فى يد متغلب دار و اشباه ملخصاً قلت وهذا لو البائع وصياً لامن قبل ام او اخ فانهما لا يملكان بيع العقار مطلقاً الح فقط والله تعالى اعلم

حرره عبداللطيف غفرله عين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان الجواب صحيح محمود عفاالله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان ٢ ذوالحجية ١٣٨١ه

جبرأكسى چيز كوقبضه ميں ركھنے سے قبضه شارنہيں ہوتا

**€U** 

عندالدریافت بیان کیا کہزمین جس میں ہمارا تنازعہ ہے میرے قریبی عزیز جس کی میراث خور میں تھی وہ بقضاء الہی فوت ہو چکا ہے اور مقدمہ عدالت سرکار میں باقی دعویداروں سے دائر کیا تھا آخر کار مقدمہ کا فیصلہ بروئے شرع شریف ہوااور تمام باقی ماندہ ورثاء کوحسب حقوق شرعیہ ان کو دیا گیا۔متوفی کی عورت کا حصہ میرے یاس آیا چونکہ میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہوا تھااوراس کی ہمشیرہ کا حصہ بھی میرے پاس قبضہ میں تھا جو کہ وہ بھی میرے نکاح میں تھی۔ بوقت مقدمہ سرکارمتوفی کی ہمشیرہ اور میری زوجہ نے مجھے کہا کہتم ایک لڑکی دوتا کہ میں اپنے بیٹے امام کے بدلہ میں دے کراس کی شادی کردوں۔ باقی میراث کے متعلق تم جانو تمہارا کام۔ چنانچہ میراث میرے قبضہ میں آئی اوروہ میری زوجہ حیات تھی لیکن اس نے بھی میرے ساتھ دعویٰ نہیں کیا اور اس کی بعد وفات اس کے اور میرے بیٹے امام نے بھی میرے ساتھ دعویٰ نہیں کیا تھا بعنی عرصہ بچاس سال کا ہو گیا ہے کہ میراث مذکور میرے قبضہ میں ہے لیکن اندریں میعاد کسی اہل حق نے میرے ساتھ دعویٰ نہیں کیا بعد میں میرے بیٹے امام نے عارضی طور پر مجھے سے زمین کاشت کرنے کے لیے مانگی تھی۔جس وقت وہ دوسروں کی مزدوری ہے قاصر اور کمزور تھا اور میں نے اسے عارضی طور پر دوٹکڑہ اراضی كاشت كرنے كے ليے ديے تھے۔ چنانچدامام انہيں كاشت كرتار بااور كھا تار ہا مگر بدشمتى سے امام اوراس كے بيٹے كے درمیان لڑائی واقع ہوئی تھی اورلڑائی کے چندعرصہ بعد میرے گھر آیامسمی امام روبروئے کلیم اللہ و بختیار وصحبان اوراس کے بیٹے نے مجھ سے کہا کہ زمین تم سے میں نے عارضی طور پر لی تھی اور ابتہبیں واپس کر دی ہے۔ ممکن ہے کہ میں فوت ہوجاؤں اورمیر ابیٹا دعویٰ نہ کر سکے ۔میر ااس زمین میں کوئی لین دین نہیں ۔اس کے بعد کلیم اللہ نے تحریر کا کہاا مام نے جواب دیا کتحریر کی کیا ضرورت ہے تم لوگوں کے سامنے کا اقرار کافی ہے۔مغربی قطعہ میں دوحصہ میرے ہیں پیہ میراث کامال نہیں بس میرااس قدر بیان ہے۔

شاہدکلیم اللہ: کلمہ شہادت پڑھ کا بیان کیا کہ ساون بھادوں کا ماہ تھا کہ امام نے آ کر جھے اور بختیار کو کئے کے گھر بلا یا اور وہاں ہم کو کہا کہ جوز مین میں کاشت کرتار ہایہ زمین میں نے عارضی طور پر اپنے والد سے لی تھی اس زمین میں میر اکوئی حق نہیں اور نہ بعد میں میر لے کے کا کوئی دعویٰ ہوگا اور آپ گواہان کے سامنے زمین عاریت والد صاحب کو والی کے سامنے اور کی عاریت والد صاحب کو والی کردی ہے۔ آپ گواہ رہیں میں نے تحریر کا کہا تو اس نے کہا کہ آپ لوگوں کے سامنے کا اقر ارکافی ہے۔ تحریر کی ضرورت نہیں (شہادت صحبان) کلمہ شہادت پڑھ کر بیان کیا کہ میں اور کلیم اللہ اور بختیار کئے کے گھر بیٹھے تھے کہ کئے نے کہا مارکہ میر الڑکا امام کہ در ہا ہے کہ میری زمین تمہاری ہے۔ کلیم اللہ نے تحریر کا کہا امام نے کہا تحریر کی ضرورت نہیں یہ اقرار کا فی ہے۔

(شہادت بختیار) کلمہ شہادت پڑھ کربیان کرتا ہوں کہ میں اور کلیم اللہ کئے کے گھر گئے تھے وہاں امام بیٹھا تھا امام نے ہمارے سامنے اقر ارکیا تھا کہ جوز مین میں کاشت کررہا ہوں میرے والد کی ہے۔ کلیم اللہ نے تحریر کا کہالیکن اس نے تحریز ہیں کی کلیم اللہ نے کئے کو کہا کہ بیئہ یہ ہے تمہارا کتحریز ہیں کردیتا۔

### بيان مدعى عليه عبدالله جعفر بختيار رمضان ولدامام جعفر

شہادت اللہ بخش ولد مانہہ: کلمہ شہادت پڑھ کربیان کرتا ہوں کہ امام ولد کئے نے ایک دن مجھے کہا کہ میر انگلزا موصولہ دھاراس کوآپ کاشت کریں گرچل کی ٹھیک کوشش کریں۔ جیسے کہ اپنی زمین کی کرتا ہے گرمیں جب صحرا کی طرف پوری طرح تیاری کروں گاتو مال پورا کروں گا۔القصہ امام چلا گیا میری طرف ظاہر نہیں ہوا۔ بعد میں میں نے کہا تو وارس کالڑکااس کوبل دے رہا ہے جبکہ امام واپس ہواتو میں نے کہا کہ اچھا ہوا میں نے بل دینا شروع نہیں کیا ورنہ تو رمضان میرے ساتھ جھگڑا کرتا۔امام نے کہا کہ میری اور رمضان کی آپس میں سلے ہوگئی ہے۔ میں اس سے راضی ہوں رمضان جانے رمضان کے کام۔

شہادت روزی: کلمہ شہادت پڑھ کربیان کرتا ہوں کہ جس موقع پرخواجہ غلام مرتضی برائے فیصلہ موی خیل جان کی تیاری کو میں بھی تیار ہوامسمی امام نے کہا میں بھی آتا ہوں۔ تو جب ہم دونوں امام کے گھر سے باہر ہوئے تو امام نے کہا کہ میں حال دوں۔ آج میں نے اپنے والدصاحب کو کہا کہ میں اپنی زمین تجھے دیتا ہوں۔ تو کلیم اللہ نے کہا کہ تھانہ میں تحریر کردے مجھے اس بات پر غصر آیا۔ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا ہوں۔ دیکھ میر سے والداور کلیم اللہ کے دل میں بی خیال آیا ہے کہا کہ تین میر سے رمضان کی ہے کی کونہیں دیتا۔ آیا ہے کہا ہے تا ہوں۔ زمین میر سے رمضان کی ہے کی کونہیں دیتا۔ شہادت مٹھو: کلمہ شہادت پڑھ کربیان کیا کہ میں اور امام نے تو نسہ میں اس وقت گفتگو کی چند دنوں کے بعد بیہ شہادت مٹھو: کلمہ شہادت پڑھ کربیان کیا کہ میں اور امام نے تو نسہ میں اس وقت گفتگو کی چند دنوں کے بعد بیہ

فوت ہوگیا۔امام نے کہا کہ رمضان میرافر مانبر دار ہے اور نہ سمی محمد تیرافر مانبر دار ہے۔ میں اپنے بیٹے سے والد کی وجہ سے پچھ ناراض رہتا ہوں۔ مگر جائیدا داس کی ہے۔اس سے لے کر کسی کونہیں دیتا خدا اس کونصیب کرے۔اگر میری اطاعت کرے تو میری جائیدا دوغیرہ اس کی ہے۔

شہادت صوفی میل خان: کلمہ پڑھ کربیان کیا کہ امام ولد کئے گی زمین میں بیان شوق ہوا توامام سے روبروئے روزی قبضہ طلب کی تو امام نے کہا کہ میں تجھے دیتا ہوں لیکن رمضان سے مشورہ کروں گا۔ دوسرے دن میں نے رمضان کود یکھااس کو کہا کہ بیز مین تیرے والد نے مجھے پیاز کاشت کرنے کے لیے دی ہے کیا تیری رضا ہے۔ تو اس نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے۔ بیمیرا طلب کرنا اور بل چلانا اس وقت تھا جبکہ گندم کاشت ہو چکی تھی۔

منکہ مسماۃ جنوبنت مٹھوز وجہ کے ولد عظیم جعفر اقر ارکر کے ثبوتی عقل وحواس خسہ بلا جروکرا ہت تحریر کردیتی ہوں کہ میں حق جائیدا داز میراث برا درم عبدالحق شرع شریف ثابت ہے۔ یعنی جائیدادعبداللہ تین حصوں پر بروئے شرع شریف تقسیم کی گئی۔ اس میں سات جھے باقی ورثاء لے گئے اور چھے جھے مسماۃ مذکور کے جھے میں آئے۔ لہذاوہ جملہ حقوق اراضی بمعہ حق شرب آپ اپنے لیے مسمی امام ولد کئے کے تصرف میں من مقرہ نے دیے۔ میں من بعد ازیں اس جائیدادعبداللہ میں سواکسی قشم کاحق نہیں ہوگا اور نہ اس میں مقرہ کوئی تصرف کرے گی اور نہ ہی قبل ازیں مقرہ نے کسی حائیدادعبداللہ میں دی ہے۔ لہذا یہ چند حروف بطوریادگار کی دیے تا کہ شدر ہے۔ (نقل تحریر)

شہادت ملک رمضان: کلمہ شہادت پڑھ کر بیان کیا کہ واقعی ہمارے روبرومسماۃ جنوں نے اپنی حق وراثت از بھائی عبداللّٰدا پنے بیٹے کو ججت وثبوتی عقل بلا جبر واکراہ کل زمین بمعہ آب شرب کل حقوق تحریر کردی اور زمین اس وقت کٹے کے قبضہ میں تھی چونکہ شریک بیٹے تھے اور جب پتحریر ہوئی تو مسماۃ جھے ماہ سے بھی زائد تک زندہ رہے۔

شہادت فقیر ولدمہر: بوقت دریافت بیان کیا کہ کئے نے میر ہے اور کلڑا موصولہ شاہ والافر وخت کیا تو اس کی گھر والی مساۃ جنوں نے جاکر تحصیلدار پر رپورٹ کی تحصیلدار نے مجھے بلایا اور کہا کہ تو نے بیڈ کلڑا کیوں دیا بیٹ کلڑا کسی کانہیں مساۃ کا اپنا حق ہے کہ اس کو بھائی کی وراثت میں مل چکا ہے تو آخر کار کئے نے کہا کہ اس کے عوض میں اپنا حکڑا دیتا ہوں۔ تو مساۃ ندکورہ نے اپنے خاوند ہے کہا کہ مجھے دے پھر آپ کو بیفر وخت کرنا دیتی ہوں تو تھی لے کرشاہ والا فروخت کرنا دیتی ہوں تو تھی لے کرشاہ والا فروخت کرنا دیا تو تحصیلدارصا حب مساۃ برغصہ ہوا۔

شہادت اللہ بخش: کلمہ شہادت پڑھ کربیان کیا کہ مسماۃ جنونے مجھے بیان کیا کہ کٹے نے میراٹکڑا موصولہ شاہ والا فروخت کیا تو مجھے اس کے بدلہ میں اپناٹکڑا موصولہ نقتی دی جبکہ پھر تبادلہ کیا تو نفتی اس نے فروخت کی اور بدلہ میں مجھے اپناٹکڑا موصولہ دھاردیا بس میرااس قدر بیان ہے۔

### فيصله شرعي

نحمدہ و تصلی علیٰ رسولہ الکویم فریقین سے بیانات اخذکر کے ہر دوفریق سے شاہرطلب کیے۔ گواہوں کے بیانات ساعت کر کے فریقین کو باہمی فیصلہ کی ترغیب دلائی گئی فریقین نے باہمی فیصلہ کرنے سے انکار کیا تو بموجب شریعت محدی کمی الله علیه وسلم جو بچی فقیرے اقتباس موااس کے مطابق فیصلہ دیا گیا کہ مدی سے کا پیسوال کہ بچاس سال سے میرے قبضہ میں رہی میرے ساتھ کی نے دعویٰ نہیں کیا۔اول تو اس کا بیکہنا غلط ہے کہ کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ کیونکہ مسمی ملک رمضان وصاحب وغیرہ کی شہادت کو ملاحظہ کیا جائے تو عورت مسماۃ جنوبار بارفریا داور جھکڑا کررہی ہے حتیٰ کہ حکومت تک جھگڑا پہنچایا کہ میں نے اپنی زمین مختیے نہیں دی۔ مڈعی کا پچاس سال کا کہنا صاف طور پر غلط ہے۔ کیونکہ تحریر کوموجودہ سال عیسوی بائیسواں سال ہے تو بچاس کہاں ہے آئے۔اگر بالفرض والتقدير پچاس سال تسلیم بھی کیے جا کیں تو بھی اس قبضہ کوشرعاً قبضہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ مسماۃ ندکور نے اپنی خوشنو دی سے بطور تحریر قبضہ وتصرف اینے بیٹے سمی امام کودیا۔اگرچہ جراکٹے کے قبضے میں رہی۔جبکہ جبراز پر قبضہ رہنے سے ملکیت ثابت نہ ہوئی تو کئے کا بیر کہنا کہ میں زمین امام کو عارضی طور پر برائے کاشت دی ہے یا گویا استقلال ہویا نہ شرعاً غیر معتبر ہے۔ علے ہزالقیاس امام کاعارضی کہنا بھی نا قابل بحث ہےاور نہاہے غیر ثقہ شاہدوں سے جو کہ مدعی نے پیش کیے ہیں ملکیت امام کا انتقال بسوئے پدرش ہوگا۔شہادت شاہدان مدعی چندوجوہات کی بنا پرغیر مقبول وقابل ساع نہیں ہے۔ (۱)عدم تزكيه وعدم عدالتهم بنابرار تكاب كبائر علانيه-(٢) اختلاف شهادت جوكه صاف طوريران كي تقرير يمعلوم موريا --ایک کہتا ہے کہ باہر سے امام نے مجھے کئے کے گھر بلایا اور امام نے بیتقریر شروع کی دوسرا کہتا ہے کہ ہم کئے کے گھر بیٹھے تحےتو صاف طور پرمعلوم ہوتا ہے کہ شاہدوں کی شہادت کا ذب واز خودسا ختہ ہے نہ کہ ساعی ہے تو ایسے غیر ثقبہ شاہدوں ے ملکیت امام کا انتقال بسوئے پیرش نہ ہوگا اور نہ اس قبضہ ہے جو کہ مدعی کا تھا بنا ہر جبر دعویٰ ساقط ہوتا ہے۔ شامی ص ١٩ ٣ ج ٥ قلت فلا تسمع الآن بعدها الا بامر في الوقف والارث ووجود عذر شرعي وبه افتى المفتى ابو السعود الخ توبنابرآ ل مدى كى ملكيت ثابت نه دوگى تواب جا ہے تھا كه مدى عليه كى ملكيت ميں كل حق وراشت والده كا داخل ہوكر كيونكہ والدہ نے اسے تحرير كر دى اور تصرف كا ما لك بناكر آپ كو بے دخل كر ديا تو ہبہ ہوا اور بنابر ہبکل جائیدادمسما ، مذکورہ موہوب لہ کی ملکیت میں داخل ہولیکن موہوب لہ کے قبضہ تام نہ ہونے سے مدعی علیہ کی ملکیت میں داخل نہ ہوئی کیونکہ ہبہ قبض تا م لازی ہے تو یہاں پر قبضہ میں بطور جبر قبضہ میں رہی اور مدعی علیہ کو قبضہ نہ ديا توجب قبضه ندموا توبه غيرتام ربار وتصح بالايجاب والقبول والقبض الخ ولنا قوله عليه السلام لا يجوز الهبة الا مقبوضة الخبراية جلد ثالث كتاب الهبرص ٢٨١ بخلاف ما لكان اورمعضو بااورمبيعابيعاً نافذ لا منه في ید غیرہ اونی ملک غیرہ النے ہذالقیاس باقی فقہ کی ہر چھوٹی بڑی کتاب میں مفصلاً موجود ہے جبکہ نہ مدی کے جراور قبضہ سے قبضہ وملکیت مدعی ثابت ہوئی اور نہ وا ہبہ کا ہبہ کرنا اور تحریر کر دینا کر دینا ہبہ پختہ موجود فدکورہ بالا نہ ہوا تو مسماۃ مائی جنوکی کل جائیدا دز مین بمعہ آب ومنقولہ لینے جو پچھ ہے اس کو اپنے بھائی عبداللہ کی وراثت سے حاصل ہوئی ہے۔وہ بمطابق ارث علی ورثانقسیم ہوگی۔

مولوى لعل محمر الجواب صحيح محمود عفا الله عنه

# ۲۰ سال کاعرصه گزرنے ہے بھی مسلمہ حقوق ساقط ہیں ہوتے

# **€U**

کیافر ماتے ہیں علاء دین مسئلہ ہذاہیں کہ محد اعظم تین حقیق ہمشیرگان اور ایک زوجہ کو چھوڑ کرم اجو مال تھا وہ زوجہ مذکورہ لے کرا ہے جیتیج کے ہاں چلی گئی اور عرصہ ۲۰ سال زندہ رہی۔ اس عرصہ میں ہمشیرگان نے وراشت کا کوئی مطالبہ نہ کیا اور فوت ہوگئیں۔ اب زوجہ ندکورہ اپنے جیتیج کے ہاں فوت ہوئی اولا دہمشیرگان ندکورین نے دعویٰ کیا کہ ہم وارث بیں ہمارے ماموں کا ترکہ ہے ہمیں دیا جائے جونفذی تقریباً تین ہزار اور زیور چار پائیاں بستر وغیرہ ہیں۔ محمد اعظم کی زوجہ ندکورہ کے بجیتیج نے کہا کہ عرصہ ۲۰ سال ہوگیا ہے وہ سب کچھ کھا گئی ہے اور تمہاری والدہ نے مطالبہ نہیں کیا تھا۔ اب تمہارا کوئی حق نہیں اور مال غیر معین تھا یعنی مجہول تھا تمہارے پاس کیا شوت ہے اب اس کا شرعاً کیسے فیصلہ کیا جائے اور کون وارث ہے کیا ہمشیرگان کا مطالبہ نہ کرنا حق کو فنخ کر دیتا ہے یا نہ اور مال کا مجبول ہونا اور مدت ۲۰ سال گزرنا دعویٰ کو فنخ کر دیتا ہے یا نہ اور مال کا مجبول ہونا اور مدت ۲۰ سال گزرنا دعویٰ کو فنخ کر دیتا ہے یا نہ اور مال کا مجبول ہونا اور مدت ۲۰ سال گررنا دعویٰ کو فنخ کرتا ہے یا نہ اور کا کوئی حق اسے یا نہ۔

### €5€

ہمشےرگان کو تین حصے محمد اعظم کی وراشت میں سے ملتے ہیں اور ایک حصد اس کی بیوی کو ملتا ہے جو اس کے مرنے کے بعد اس کے بقیجوں کو ملے گاباتی ہے کہ دعویٰ مجبول کا ہے جے نہیں جبکہ مدعی اشیاء کی فہرست پیش کر کے مطالبہ کر رہے ہیں۔ پھر جہالت کیسے باقی رہی اور مدت مدیدہ گزرنے سے حق کسی کا ساقط نہیں ہوتا جبکہ فریقین کو مسلم ہے کہ ہمشیرگان اس کی وارث ہیں اور یہ بھی مسلم ہے کہ ان کو پھھ آج تک نہیں گیا تو بیان کے حق کو تسلیم کر لیا گیا۔ مدت مدیدہ کر رہے ہے سام حقوق ساقط نہیں ہوتے اور خدوسراکوئی حق ساقط ہوتا ہے بلکہ عبارات فقہاء کا مطلب ہے کہ قاضی ایسے قدیم دعووں کو خدسے نہ یہ کہ عنداللہ اس کا حق ساقط ہوجاتا ہے اور عنداللہ مدعی علیہ کو دینا واجب نہیں۔ شامی نے اس کی تصریح کر دی ہے۔ اس لیے ہمشیرگان کا حق ساقط ہرگز نہ ہوگا۔ البتہ جتنے مال کا وہ ثبوت کریں گیا تو دو

گواہوں سے ہوگا اور یاعورت کے بھتیجوں کو حلف دیا جائے گا۔ان کے انکار کرنے پر ثبوت سمجھا جائے گا اورا گر حلف اٹھالیا تو ان کا دعویٰ خارج اس چیز میں ہو جائے گا باتی ہیں سال تک خرچ اور نفقہ اگرعورت نے کیا ہے تو اس کا نفقہ ہمشیرگان پر تو فرض نہ تھا اور نہ ان کے جصے میں خرچ کرنے کا اس کو شرعاً حق تھا۔ اس لیے میت کے مرنے کے دن جو مال ہوگا ورا ثبت اس میں جلے گی۔واللہ اعلم

محمود عفاالله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان • اصفر ۲ سات

# جب دو بھائی مشترک کاروبارکرتے رہے اور تمام مال آ دھا آ دھاتھ میم کردیا پیدرست ہے اور بھائی کا دعویٰ غلط ہے

### €U\$

کیا فرماتے ہیں علماءاس مسئلہ میں کہ مثلاً زید کے یانچ لڑ کے ہیں زید کے فوت ہونے براس کا تر کہ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ان میں دوعلیحدہ علیحدہ کام کرتے رہےاور تین بھائی انٹھے کاروبار کرتے رہے۔ پچھ عرصہ بعدان تینوں میں ایک بھائی علیحدہ ہو گیا اور کاروبار علیحدہ کرنے لگا اور باقی دو بھائی کا مل کرکرتے رہے۔ دس بارہ سال تک بعدان دو بھائیوں میں ایک کی شادی ہوگئی شادی ہوجانے کے بعدید دو بھائی آپس میں علیحدہ ہونے لگے اور کاروبار کی جو چیزیں تھیں ان کونصف نصف تقسیم کر دیا۔ نیز گھر میں جومشتر کہ زیورات اور روپے تھے وہ بھی نصف نصف تقسیم کیے۔ نیز شادی کے وقت دلہن کو گھر لانے کے وقت معروف ڑسم کے وقت بڑے بھائی نے ایک مشتر کہ گائے کا اپنا حصہ چھوٹے بھائی کے اس دلہن کو بخش دیا۔عرصہ سال گزرنے کے بعد بھائیوں میں پچھاختلاف ہوا۔اختلاف ہوجانے کے بعد بڑا بھائی کہتا ہے چھوٹے بھائی کے کاروبار چونکہ میں کرتار ہااور آپ یعنی چھوٹا بھائی بطور حصہ دار میرے ساتھ شر یک نہیں تھے بلکہ آ بہم صرف روٹی میں اکٹھے تھے لہذا جو چیز کاروبار میں حاصل کیے اور تقسیم کیے ہیں وہ مجھے واپس دو۔ نیز وہ گائے جو کہ بڑے نے اپنا نصف حصہ مشتر کہ گائے چھوٹے بھائی کے بیوی کو بخش دیا تھا اس گائے کا بھی نصف حصہ دو ۔ گائے بڑے بھائی کے بخش دینے کے چھوٹے کے پاس رہی وہ اسے پالتار ہا۔اس کا بچھڑا ہوا تو برا ابھائی اس بچھڑے میں بھی حصہ مانگتا ہے بلکہ وہ کہتا ہے کہ مشتر کہ جو چیزیں ہیں تقسیم کیے ہیں وہ سب واپس دو۔ نیز گائے بھی سالم بچھڑے سمیت واپس دو۔ پہلے وہ گائے میں نصف حصہ طلب کرتار ہالیکن جوں اختلاف زیادہ ہواتو وہ سالم گائے طلب کرنے لگا بمع بچھڑے۔اب دریافت بیہے کہ جبکہ دونوں بھائی باپ کے فوت ہوجانے کے بعدا کٹھے رہے اور کاروباربھی انتھے کرتے رہے تو جو کاروبار ہے حاصل شدہ اشیاء ہیں وہ دونوں بھائیوں کےمشترک ہیں یا جیسے بڑا

بھائی دعویٰ کررہا ہے بیاشیاء شرعاً لے سکتا ہے یانہیں۔کاروباران کا بیتھا کہ بڑا بھائی امامت کرتارہااور چھوٹا بھائی حافظ تھالڑکوں کو پڑھاتارہا۔ نیز بڑے بھائی کے زوجہ کو والدین نے تھالڑکوں کو پڑھاتارہا۔ نیز بڑے بھائی کے زوجہ کو والدین نے ایک بھینس دی تھی جو کہ مشتر کہ گھاس و چارہ وغیرہ کھاتی تھی اس کی ایک بڑی بڑے بھائی نے ہمارے دوسرے دو بھائیوں کودے دی تھی اور جبکہ ہمارا تیسرا بھائی علیحدہ ہوگیا۔تو چھوٹے بھائی نے اپنانصف حصداس پر ڈھائی سورو پے بھائی وخت کردیا۔وہ ڈھائی سورو پے ہمی جو کہ میرا ذاتی تھا گھر میں مشتر کہ طور پر خرج ہوا کیا میں شرعا اس ڈھائی سوکا مطالبہ کرسکتا ہوں۔

### €5€

صورۃ مسئولہ میں چونکہ دونوں بھائی اکٹھے رہتے تھے اور دونوں کا روبار کرتے تھے نفع ونقصان میں روٹی میں دیگر اشیاء میں وہ ہی اشیاء میں وہ شریک تھے۔ اس لیے جو اشیاء مشترک تھیں نیز دونوں کے کا روبار سے جو حاصل شدہ اشیاء ہیں وہ ہی دونوں بھائیوں کے مابین مشترک ہیں۔ چنا نچہ انہوں نے ان اشیاء مشتر کہ کونقسیم کر دیا ہے۔ تو جو انہوں نے نصف و صف تقسیم اشیاء کی ہیں وہ تقسیم درست ہے۔ ہرایک بھائی نصف حصے کا حقد ارہے۔ لہٰذا علیحہ ہونے کے بعد اختلاف ہوجانے کی وجہ سے بڑے بھائی کا دعویٰ نہ کورہ غلط ہے اور چھوٹے بھائی سے بڑے بھائی کا مشتر کہ اشیاء کے دیے ہوئے کی وجہ سے بڑے بھائی کا دعویٰ نہ کورہ غلط ہے اور چھوٹے بھائی نے جومشتر کہ گائی انصف حصہ بخش دیا تھا تو ہوا بھائی اس کے کے اگر اس وقت میں گائے جھوٹی تھی اور چھوٹے بھائی نے اس کو پال کر بڑی ہوگئی اور پھڑ اجنا تو بڑا بھائی اس کا کے کو واپس نہیں لے سکتا یا پہلے کمز ور ہوا ور چھوٹے بھائی کے پالنے ہوئی ہوگئی ہو پھڑ بھی واپس نہیں لے سکتا کیا گئی دیا ہم کے ایک نے موٹی ہوگئی ہو پھڑ بھی واپس نہیں لے سکتا کیا گئی دیا ہم کے ایک نے موٹی ہوگئی ہو پھڑ بھی واپس نہیں لے سکتا کیا گئی در ہوا ور چھوٹے بھائی کے پالنے ہوئی ہوگئی ہو پھڑ بھی واپس نہیں لے سکتا کیا گئی در ہوا ور چھوٹے بھائی کے پالنے سے موٹی ہوگئی ہو پھڑ بھی واپس نہیں لے سکتا کیا گئی دیا تھڑ کر ایا ہیں کر مافتیج کر بین امر ہے۔

چھوٹے بھائی کا جوڈ ھائی سورو ہے بھینس کا مشتر کہ طور پرخرج ہوا اور بڑے بھائی نے کہا ہو کہ آپ کو اپنے روپے واپس کریں گے تو مشتر کہ مال سے ڈھائی سورو ہے چھوٹا بھائی لینے کا حقد ارہے اور اگر مشتر کہ مال نہ ہوتو ایک سو بھیس رو ہے بڑے بول تو چھوٹا بھائی اس بھیس رو ہے بڑے بھائی پر چھوٹے کو ادا کرنا لازم ہے اور اگر قرض کے طور پرخرج نہ کے گئے ہوں تو چھوٹا بھائی اس روپے کا حقد ارنہیں اور بہتر اس صورت میں بیہ ہے کہ دونوں بھائی آپس میں مصالحت کرلیں اور زیادتی و کی حقوق ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ وہاں کے جید دیندار علماء کے ذریعہ سے یا وہاں کے دیندار و جھیدار لوگوں کے ذریعے مصالحت آپس میں کریں۔ فقط واللہ اعلم

بنده احمد عفاالله عنه نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب صحیح محمود عفاالله عنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۴ اربیج الاخر ۱۳۸۳ ه

# مدعاعلیہ کی جھوٹی قشم کا کوئی اعتبار نہیں مدعی حق بجانب ہے ﴿ س ﴾

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ فریق اوّل: محمد اسحاق ولد خدا بخش قریشی ساکن منوآ با دنواب شاہ۔ فریق دوم: محمع عثان غنی ولد حاجی حبیب الرحمٰن قریشی ساکن منوآ با دنواب شاه ان ہر دونوں فریق نے ایک زرعی زمین ٹھیکہ پرعرصہ یانچ سال کے لیے عبدالتارولد حاجی حبیب الرحمٰن قریشی ساکن منوآ با دنواب شاہ کو دی تھی۔معاہدہ نامہ یر ہر دوفریق نے گواہوں کے روبر ولکھ کر دیا تھا۔اس کے علاوہ بھی گواہ جم غفیر ہیں۔ پچھ ہی عرصہ گز را تھا کہ فریق اوّل نے غنڈوں کے ذریعہ پوری زمین پر دوبارہ قبضہ کرلیا۔اس طرح فریق اوّل نے ٹھیکیدار عبدالستار قریشی کو کافی نقصان پہنچایا کہ تیارشدہ فصل اُٹھائی۔زمین پر پڑانفذ مال واسباب سب پر قبضہ کرلیا۔ مدعی نے فریق اوّل کے خلاف قانونی کارروائی کی اورموجودہ حکومت کا دروازہ کھٹکھٹایا بار بارکوششوں کے باوجودفریق اوّل نے زمین ٹھیکہ پردینے کا صاف ا نکار کیا۔ مدعی نے گواہ اور لکھے ہوئے دستاویزات ثبوت کے طور پر پیش کیے۔ فریق دوم نے بھی گواہی دی کہ ہم دونوں فریقین نے مدعی کوز مین عرصہ یانچ سال کے لیے ٹھیکہ پر دی ہے۔اس میں کوئی شہادت کی گنجائش نہیں ہے لیکن پھر بھی فریق اوّل نے زمین ٹھیکہ پر دینے کا صاف انکار کیا۔ مدعی نے آئی بی پولیس سندھ سے ملاقات کی اور تمام حالات ے آگاہ کیااور بتایا کہ پولیس نے اب تک میری کوئی مدنہیں کی تو آئی جی پولیس سندھ نے پولیس کو پھر تھم دیا کہ فوری کارروائی کی جائے توایس بی صاحب نے فیصلہ کے لیے ایک عوامی تمینی مقرری کے تمینی کوفریق اوّل نے کہا کہ میں صلف دے کر کہنے کو تیار ہوں کہ میں نے مدعی کوز مین ٹھیکہ پرنہیں دی۔اس پرعوامی کمیٹی نے کہا کہ پہلے اپنے اپنے ثبوت پیش كرير \_اگركوئي ثبوت نه ملاتو بعد ميں حلف ليا جائے گا-آخر كارعوا مى كميٹى كے سامنے تسليم كرليا كەميى نے مدعى كوز مين ٹھیکہ پر دی ہےاورنقصان بھی بہت کیا ہے۔ آئندہ تاریخ مقرر کر کے حساب وفیصلہ کرلیا جائے۔عوامی تمیٹی نے تاریخ دے دی اور دوبارہ حاضر نہ ہوا عوامی تمیٹی نے نوٹس جاری کیا پھر بھی حاضر نہ ہونے کی صورت میں عوامی تمیٹی نے مدعی کے حق میں فیصلہ دے دیا اور ایس بی کے روبروگواہی دی۔ ایس بی صاحب نے پھرنوٹس جاری کیا تو فریق اوّل نے ایس بی صاحب کے یاس قرآن یاک اٹھا کر حلف دیا کہ میں نے مدعی عبدالتار قریش کوز مین ٹھیکہ برنہیں دی۔ گواہ وغيره سب غلط ہيں۔

حلف دیتے وقت فریق دوم حاضر نہیں تھا۔اس طرح حلف کر کے فریق اوّل نے جان چھڑالی اور مدعی کوکافی حد تک نقصان پہنچایا۔مقروض ومفلوج کر دیا ہے۔اب ان تمام حالات کے پیش نظر جبکہ فریق اوّل نے حلف دیا۔ کیا مدعی کوحق حاصل ہے کہ دوبارہ قانونی کارروائی کرے اور اس طرح جھوٹی حلف دینے کی شرعاً سزا کیا اور فریق اوّل کا

ساتھ دینے والے کا شرعاً کیا حکم ہے۔

فریق اوّل کے بارے میں شرعی حدود کیا ہیں ۔امیر المونین کی تشریح کی جائے ۔امیر المونین کون ہے اور اس کی حثیت کیا ہے۔ بینوا تو جروا

## €5€

مدعی عبدالستار ولد حاجی حبیب الرحمٰن اب بھی قانونی جارہ جو کی میں حق بجانب ہے۔محمد اسحاق کے کا ذبا حلف اٹھانے سے اس کا دعویٰ خارج نہیں ہوا اور اسحاق حجو ٹی قشم اٹھانے سے سخت گنہگار ہے۔ اس پرتو بہ و استغفار لا زم ہے۔ کفارہ اس پرنہیں ہے۔فقط واللہ اعلم

محمراسحاق غفرالله لمائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب سيح محمر عبدالله عفاالله عنه سار بيج الثاني ١٣٩٧هـ

جو بھائی والدکورقم واپس کرنے کامدعی ہےاس کے ذمہ گواہ ہے ور نہ دوسرے بھائی کے ذمہ تم ہے ﴿ س ﴾

کیافرماتے ہیں علاء دین در ہیں سئلہ کہ خالد موچی کی وصیت کی روسے اس کے سرعمرو کے ذمہ کچھ نقد رقم بطور قرض واجب الا دا ہے۔ از طرف خالد موچی وصیت نامہ تحریر ہے کہ جو نقد رقم عمرو کے ذمہ واجب الا دا ہے ہرسہ پسرانم بعد وفات خالد موچی بحصہ برابر سوئم سوئم ہوں گے۔ جبکہ خالد موچی کی زندگی ہیں ایک پسر بقضا الٰہی فوت ہو گیا اور باتی دوسرے ورثا کو اپنے باپ خالد کے فوت ہونے پراس وصیت پر کوئی اعتراض نہیں بلکہ بخوشی منظور کر لیا۔ اب ہر دو پسر زید وعمر و ندکورہ بالا نقد رقم برابر سرابر ہے عمرواب اس واجب زید وعمر و ندکورہ بالا نقد رقم بروئے وصیت نامہ جو عمرو کے ذمہ واجب الا دا ہے بحصہ برابر سرابر ہے عمرواب اس واجب الا دا نقد رقم کوغیر واجب الا دا گردانتے ہوئے نہ کوئی تحریری شوت پیش کرتا ہے اور نہ بی کوئی گواہ پیش کرتا ہے جبکہ وصیت نامہ خالد موچی کی روسے عمرو کے ذمہ تحریری طور سے نقد رقم ندکورہ واجب الا دا ہے اور اپنے بھائی زید کو حصہ وصیت نامہ کی روسے عمرو کے ذمہ تحریری طور سے نقد رقم ندکورہ واجب الا دا ہے والد کو والی کر دی ہے۔ وسیت نامہ کی روسے اپنے والد مرحوم مغفور کی نقد رقم ندکورہ بالا سے زید اپنے حقیق بھائی عمرو سے فیصلہ حصہ لینے کا حقد اربنا ہے۔ اس معاملہ کے لیے ہر دوفر بین کی طرف سے متفقہ ثالث مقرر کے گئے ہیں جنہوں نے فیصلہ حصہ لینے کا حقد اربنا ہے۔ اس معاملہ کے لیے ہر دوفر بین کی طرف سے متفقہ ثالث مقرر کے گئے ہیں جنہوں نے فیصلہ دیا ہے کوئم پر معاملہ نقد لین دین کوئم کیا جائے۔ صورة ندکورہ میں تسم شریعت کی روسے زید کے ذمہ واجب ہے یا ممرو

### €5€

وفى العالمگيرية ص٧٠ ج٣ ولو ادعى القرض او ثمن المبيع فقال رسانيده ام لا يقبل قوله ويعتبر يمين البائع والمقرض انه لم يصل فالحال ان فى كل موضع كان المال امانة فى يده فالقول قوله فى الدفع مع اليمين وكذا البينة بينته وان كان المال مضمونا عليه فالنبية بينته على الايفاء ولا يكون القول قوله مع اليمين كذا فى الفصول العماديه ـروايت بالا معلوم بواكهال الايفاء ولا يكون القول قوله مع اليمين كذا فى الفصول العماديه ـروايت بالا معلوم بواكهال واقع مين زيرى من في في الفرود يندار واله بين كرد ـ ـ توفيها ـ ورندز يد علف ليا جائد فقط والتدتيال المما

بنده محداسحاق غفرالله له نائب مفتی مدرسه خیرالمدارس ملتان الجواب محیح محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۸ار جب ۱۹۳۱ه

# عورت اگراپنے شو ہر کی طرف کسی کی نسبت کرتی ہے لیکن گواہ نہیں ہیں تو وہ عورت گنہگار ہے ﴿ س ﴾

کیافرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ مسماۃ جنت بی بی کیائری مسماۃ اللہ وسائی کوچش ماہواری بندہوگیا ہے۔
پہلے بھی بوجہ بیماری بندہوجا تا تھالیکن بغیر علاج کے تندر سی ہوجاتی تھی لیکن جو ماہواری بندہوئی اوردائی کو دکھایا گیا تو دائی نے جواب دیا کہ حمل نہیں ہے۔ یہ بوجہ بیماری ہے لیکن مسماۃ جنت بی بی اپنے خاوند لالوخان پرالزام لگاتی ہے کہ میرے خاوند ندکورہ نے اپنی بیٹی کے ساتھ حرام کاری کی ہے لیکن خاوند حلفاً انکار کرنا ہے اور مدعی جنت بی بی کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے اور لڑکی حلفاً کہتی ہے کہ میرے والد نے حرام کاری نہیں کی اورلڑکی نامینی ہے اور بیمارہے۔ ازروئے شریعت کیا تھم ہے کہ آیا والد صاحب مجرم ثابت ہوتا ہے یا نہیں اور مسماۃ جنت بی بی جواس افواہ کو پھیلانے والی ہے اس کے لیے ازروئے شرع کیا تعبیرات ہیں تو بہرے یا نہیں بصورت عدم شہوت۔ بینواتو جروا حال کے طفائی بیش مضع بلوچ تحصیل میلی

### €5¢

# اگر کسی کے پاس زیورات امانت رکھوائے گئے کین اُس نے خرید نے کا دعویٰ کردیا تو کیا تھم ہے ﴿س﴾

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ زید نے اپنے گھر کے زیورات طلائی وزنی ۱۳ تولہ لے کراپنے ایک رفیق نامی دوست کے پاس بطورامانت رکھے کیونکہ زید حج پر جار ہاتھا واپسی مانگنے پروہ وعدے کرتار ہا مگراس نے کئی بہانے بنائے کیکن زیورات واپس نہ کیے۔

ای طرح نال مٹول کرتے کرتے عرصہ ڈیڑھ ماہ گزرگیا۔ پھر وہ انکاری ہوگیا اورصاف کہد دیا کہ میرے پاس زید نے کوئی مال زیورات وغیرہ نہیں رکھے۔ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اب زید نے اپنے سردار شہر کے پاس جا کردعویٰ دائر کیا اور اس کو تھم بنایا۔ سردار نے بمر سے بیان لیے تو بمر نے کہا کہ بیس نے زیورات زید سے خرید کیے ہیں۔ میر سے پاس اس کے ہاتھ کی رسید ہے۔ اس نے قیمت زیورات کی وصولی کر لی ہے۔ وہ گواہ بھی تحریر کے موجود ہیں۔ تھم صاحب نے گواہ طلب کیے تو انہوں نے بیشہادت دی کہ ہم لین دین کے وقت یارسید کی تحریر کے وقت موجود نہیں۔ بمر رسید تحریر شدہ لایا ہے کہ یہاں پر دسخط اپنے کردو ہم دونوں نے بمر کے کہنے پر وسخط کردیے ہیں اور کی بات کی ہمیں خرنہیں ہے تھم صاحب نے پھر پوچھا کہ دسخط کرانے کے لیے زید و بمر دونوں آئے تھے یاصرف بمر آیا ہے۔ انہوں نے بہلے تو کہا کہ دونوں تھے پھر حکم صاحب نے فر بایا کہ دخوا کرانے کے لیے دونوں کا آنا حافا کہو گے۔ انہوں نے کہا کہ حالی بہلے تو کہا کہ دونوں تھے پھر حکم صاحب نے فر بایل کہ دخوا کرانے کے لیے دونوں کا آنا حافا کہو گے۔ انہوں نے کہا کہ حالی بہلے تو کہا کہ دونوں تھے تھر تو اور سید تا کہ اس مقدمہ کا فیصلہ ہو سے تھر بھر جھڑ ہے گوئی جیہ باتی ندر ہے۔ بینواتو جروا

#### \$5\$

صورة مسئولہ میں جبکہ بکرنے ہاقر ارکرلیا کہ بیز یورات زید کے ہیں تو بیز یورات زید کی ملکیت ہیں اور چونکہ بکرز یورات کے خرید نے کا دعویٰ کرتا ہے اس لیے زیورات ان سے لے کرثالث کے حوالہ کیے جا کیں گے اور بکر سے گواہ طلب کیے جا کیں گے۔ اگر بکر نے زید سے زیورات خرید نے پر گواہ پیش کیے تو زیورات بکر کے حوالہ کر دیے جا کیں اوراگر گواہ پیش نہ کرسکا تو زید کو حلف (قتم) دی جائے گی کہ میں نے بکر پراپنے زیورات فروخت نہیں کیے اور حلف اٹھانے کے بعد زیورات زید کے حوالہ کیے جا کیں۔ باتی سوال میں تحریر شدہ گواہ چونکہ مینی شاہر نہیں ہیں اس لیے معتر نہیں۔

السائل محمد بخش ڈیرہ غازی خان

اگرفریقین نے ایک شخص کو حکم سلیم کیالیکن فیصلہ سے قبل ایک فریق پھرنا چاہتا ہے تو کیا حکم ہے

کیا حکم کے لیے اپنے فیصلہ پرفیس لینا جائز ہے، کیا حکم مدعا علیہ کوا طلاع دیئے بغیر گواہوں کا

حال جان سکتا ہے، کیا حکم مجلس فیصلہ برخاست ہونے کے بعد مدعا علیہ سے قتم لینے کے لیے کسی

اور کو بھیج سکتا ہے، اگرزیا دہ مسافت کی وجہ سے گواہ خود نہ جا سکے کسی اور کو بھیج سکتا ہے

گواہوں کا کسی اور کو گواہ بنانا، گواہوں کا گواہی دینے کے بعد اپنی شہادت میں تبدیلی کرنا

گواہوں کا کسی اور کو گواہ بنانا، گواہوں کا گواہی دینے کے بعد اپنی شہادت میں تبدیلی کرنا

# €U\$

کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع عظیم اندریں مسئلہ کہ

(۱) ایک شخص کو حکم تسلیم کر لیااور تسلیم کرنے کے بعد جس شخص نے حکم تسلیم کیا ہے وہ پھرنا چاہتا ہے۔

(۲) تھم کے لیے فیس لینا جائز ہے یا نہ۔اگرخود بخو دطلب کرے اور کے کوئی مجھے برا کیے یا بھلا میں فیصلہ کے لیے فیس لیے فیس ضرورلوں گاور نہ میں فیصلہ نہیں کرتا۔

(٣) مدى عليه كے طلب كيے بغير حكم حال مشہود سے متعلق سوال كرسكتا ہے يا نه۔

### €5€

(۱) علم تنايم كرلينے كے بعد علم كرنے ہے قبل ہرا يك فريق پھرسكتا ہے اور علم كرنے اور فيصله سنانے كے بعد نہيں پھرسكتا۔ فيصله لازم اور نافذ ہے كما قال في الكنز ولكل المحكمين ان يرجع قبل حكمه فان حكم لزمهما۔ ص٢٨٢

(۲) فیصله کی اجرت لینا درست نہیں ہے۔ ہاں اگر اس وقت کا نففہ ضروریہ لے لے جو فیصلہ پرخرچ ہوتا ہے تو اس مقدار کالینا جائز ہے۔ھکذافی امدادالفتاویٰ ص۳۵ جلد ثالث ۔

(٣) اگر مدى كے طلب كي بغير بجيج يمين لے چكا ہے تواس يمين كاكوئى اعتبار نہيں ہے اس ليے كه يمين دين ميں مدى كا طلب كرنا شرط ہے۔ كما قال فى الكنز والا حلف بطلبه وقال فى البحر الرائق ص٣٠٦ ج ك ثم اعلم انه لا تحليف الا بعد طلب المدعى عندهما فى جميع الدعاوى فقط والتداعلم حرره عبداللطيف عين مفتى مدرسة اسم العلوم ملتان شبر

## €U\$

(۱) کیافرماتے ہیں مسئلہ ذیل میں علاء کرام ومفتیان عظام ایک واقعہ کا شاہداصل جومقام ادائے شہادت پر بوجہ مسافت تمیں میل یا کم وہیش حاضر نہیں ہوسکتا یا دیگر عوارض کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے اور اپنی شہادت پر دوسرے آدمیوں کو بطریق شرعی شاہد مقرر کر ہے تو ایسی صورت میں ادائے شہادت شرعاً سیح ہے یااس اصل کا حاضر ہونا ضروری ہے۔

(۲) شاہد اصل اپنی شہادت پر شاہد بنا لینے کے بعد جو حمیل شہادت مدی علیہ کے روبر و بلائی ہو کسی مجلس میں جہاں شاہد فرع موجود نہ ہوں کے کہ میں اپنی شہادت خودادا کروں گا۔وہ میری طرف سے حمیل کردہ شہادت نہ دیں۔ آیاوہ اس طرح حمیل سے منع کرسکتا ہے یا نہ۔

(۳) گواہی دے چکنے کے بعد متصل یابد پر شاہد کہے کہ میں نے شہادت میں زیادتی یا کمی کی ہے یا شہادت میں نے بھول کردی ہے اصل میری شہادت بیتھی اور بیان کردہ کے لیے ایسا کرسکتا ہے یانہ بلکہ تھم کے نزد یک معتبر ہوگا یا نہدو بینوا بالتفصیل و الحوالة من الکتب الحنفیة توجروا۔

السائل محدعبدالغفور

## €0\$

(۱) واضح رے کہ اس مسلمیں دوتول ہیں اوردونوں پرفتو کی دیا گیا ہے۔ ایک تول ہے جو کہ ظاہر الروایۃ ہے اور متون بھی ای پر ہیں کہ شہادت فروع تب درست ہے کہ وہ اصل شاہر سفر کی مسافت پرکل اوائے شہادت ہے وقت اوائے شہادت دور ہو۔ دوسرا تول ہی ہے کہ اگر اتنادور کہ گھر ہے آ کر شہادت دینے کے بعدرات کو واپس گھر نہ بینج سکے تو جائز ہے۔ بیروایت نوادر ہے اور اس پر بھی فتو کی دیا گیا ہے۔ تھم مبتلا بہ کی مرضی ہے کہ جس مفتی بہتول کو اختیار کر کے رہے کہ ما قال فی المدر المختار مع شرحه ردالمختار ص ۹۹ ہم ج۵ (او مرض او سیس) کر شکے۔ کہما قال فی المدر المختار مع شرحه ردالمختار ص ۹۹ ہم ج۵ (او موض او سیس) واکسو اجینہ بحیث یتعذر ان یبیت باہلہ واستحسنہ غیر واحد و فی القهستانی عبارته والسر اجیۃ وعلیہ الفتوی واقرہ المصنف وقال الشامی تحته وقولہ و فی القهستانی عبارته وتقبل عند اکثر المشائح وعلیہ الفتوی کما فی المضمرات و ذکر القهستانی ایضا ان الاول ظہر الروایۃ وعلیہ الفتوی و فی البحر قالو الاول باحسن و ھو ظاہر الروایۃ کما فی الحاوی ظاہر الروایۃ کما فی الحاوی والنانی ارفق الح اگراس نے فرع کو شہادت دینے دوکا اور اس کوروئے کا علم ہوگیا تو اظہر قول کے مطابق یورع شہادت نہیں دے سکا اور بعض فقہاء نے اس کور جے دروکئے کے بعد بھی وہ شہادت و سے سکتا ہے۔ کما قال فی خلاصۃ الفتاوی ص ۸۲ ج م فی الجامع الکبیر فی ابواب الرجوع عن الشہادات لو شہدا فی خلاصۃ الفتاوی ص ۸۲ ج م فی الجامع الکبیر فی ابواب الرجوع عن الشہادات لو شہدا

على شهادة رجلين انه المعتق عبده لم يقض بشهادتهما حتى حضر الاصلان ولنهى الفروع عن الشهادة صح النهى عند عامة المشائخ وقال بعضهم لا يصح والاول اظهر وفى الدرالمختار مع شرحه ردالمختار ص ١٠٥ ج ٥ وتبطل شهادة الفرع بامور بنهيه عن الشهاده على الاظهر وفيها بعداسطر اشهده على شهادته ثم نهاه عنها لم يصح اى نهيه فله ان يشهد على ذالك دررو اقره المنصف هنا لكنه قدم ترجيح خلافه عن الخلاصة.

(۲) اگریخض عادل ہے اور اس مجلس میں اس نے بیکہا ہے تو اس کی شہادت قبول کی جائے گر۔ کما قال فی الهدایة ص ۱۲۴ ج س قال و من شهد و لم یبرح حتی قال او همت بعض شهادتی فان کان عدلا حازت شهادته الخ مجلس ختم ہونے کے بعداس کے اس قول کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ فقط واللہ تعالی اعلم حازت شهادته الخ مجلس ختم ہونے کے بعداس کے اس قول کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ فقط واللہ تعالی اعلم حازت شهادته الخ مجلس ختم ہونے کے بعداس کے اس قول کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ فقط واللہ تعالی اعلم ملتان

# جب عینی شامدموجود نه مواور مدعاعلیدا نکاری موتوجرم ثابت نه موگا

### €U\$

کیافرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک شخص کے متعلق بیکھا گیا ہے کہ اس نے بھینس سے وطی کی ہے لیکن خورمہتم بشخص منکر ہے اور نہ کوئی عینی شاہر موجود ہے لیکن ایک آ دمی نے شبہ کے طور پر بیکھا ہے کہ اس نے بھینس سے وطی کی ہے۔ اب بھینس کے متعلق اور مشتبہ آ دمی کے متعلق کیا تھم ہے۔

#### \$5 p

جب عینی شاہد کوئی موجود نہیں ہے اور مدعی علیہ بھی انکاری ہے توشر عامد عی علیہ بری شار ہوگا اور اس کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا اور بھینس کو پاس رکھنا جائز ہے اور اس کے دودھ وغیرہ کا استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ فقط واللہ تعمالی اعلم حررہ عبد اللطیف غفر لہ عین مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

اگرمدیون کچھرقم دینے کا دعویٰ کرر ہاہے اور دائن انکاری ہے توان میں سے مدعی کون ہے ﴿ س ﴾

کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ ایک عالم کے سامنے بڑی جماعت میں حافظ جان محمد صاحب بزار کہوتر منڈی ملتان شہر ساکن موضع چا ہان میرن خان چاہ سیالے والانخصیل شجاع آباد صلع ملتان نے اقرار کیا کہ میں نے غلام رسول زرگر سکنہ محلّہ محمدی ملتان شہر ہیرون لوہاری گیٹ سے مبلغ اکتیس صدر و پیہ بطور قرضہ کے

لیے تھے۔گر بعد میں میں نے ۲۵ اروپی غلام رسول مذکورکولا دیا تھالیکن غلام رسول مذکورروپیہ مذکور کا بایں یعنی ا نکار كرتا ہے كہ حافظ جان محمر صاحب جھوٹ بولتا ہے ميں نے صرف ٥٦٥ روپيد ہى ليا ہے بس اور نہيں ليا ہے تو اس عالم موصوف نے غلام رسول مذکور کو مدعی علیہ قرار دے کر کے بوں کہا کہتم قشم اٹھاؤ کیونکہ مدعی یعنی حافظ جان محمد صاحب ندکورکے پاس رو پییفدکور بعنی ۱۲۱۳ رو پیدے گواہ نہیں ہیں تو غلام رسول مذکورنے کہا کہ میں حلف اٹھانے کے واسطے تیار ہوں۔رات کو بیرگفتگو ہوئی اور قرار پایا کہ مجمع سورے غلام رسول زرگر مذکور سے قتم اٹھوائی جائے گی تو جب سورے غلام رسول مذکور آ گیا تو عالم مرد نے کہا کہ توقعم اٹھا تو غلام رسول نے جواب دیا کہ جب تک میر ابقایا رو پیرحاضر نہیں کرے گا یعنی حافظ مذکورتب تک میں قتم نہیں اٹھاؤں گا۔تو کیااس عالم کا یہ فتویٰ اثبات قتم میں صحیح ہے یانہ ا کر صحیح نہیں تو کیا اُس عالم کافتویٰ قابل قبول ہوگا۔خصوصاً جبکہ دوگھنٹہ کے بعداس نے اپنے فتویٰ سے رجوع کرلیا ہوغرضیکہ معاملہ مذکورہ میں قتم حافظ جان محمد مذکورکودینی پڑتی ہے یاغلام رسول زرگر مذکورکو۔ بینواتو جروا

متفتى محمة عبدالهادي خطيب الجامع قصبه مثرل يخصيل ملتان شهر

۵ازیقعده ۱۳۷۷ه

صورت مسئولہ میں غلام رسول زرگر مدعی ہے گویاوہ ۴۵ ہرو پیدکا دعویٰ حافظ جان محمد صاحب پر کرر ہاہے اور حافظ جان محدمنکر ہے۔وہ کہتا ہے کہ تیرے صرف ۳۲۷ارو پے میرے ذمہ واجب الا داہیں اس سے زائد کاوہ انکار کرتا ہے۔اس لیے تتم حافظ جان محمد کوا ٹھانی ہوگی۔ ہاں اگروہ غلام رسول بموجب حساب سابق وبموجب اقر ارغلام رسول رو بے ادا کر دے اور پھر غلام رسول پر دعویٰ کریں کہ اس نے زائدروہ وصول کر لیے ہیں تو وہ مدعی ہے گا اور غلام رسول مدعی علیہ۔ پھر حلف غلام رسول پر لا زم آئے گا نیز جب غلام رسول نے حلف اور فیصلہ سے پہلے مولوی مذکور کے ٹالث اور حکم ہونے ہے انکار کر دیا تو مولوی صاحب کا فیصلہ اس کے حق میں نا فذنہیں ہوگا۔ ثالث کی ٹالٹی اس وفت سیح ہوتی ہے جب فیصلہ سناتے وقت تک دونوں فریق اس کے ثالث ہونے پر شفق ہوں۔واللہ اعلم محمودعفااللهءغنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان شهر

۲۰ ی قعدہ ۲۷ اھ

اگر مدعی اور مدعاعلیہ دونوں کے حق میں گواہان موجود ہوں تو فیصلہ کیسے کیا جائے گا

کیا فر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ زینب کی حچھوٹی دابہ گم ہوگئی ایک سال کے بعدوہ دابہ زینب کول گئی۔

دوسری پستی سے زید آیا اوراس نے دعویٰ کیا کہ بیددابہ میری ہے۔اس دابہ کی ماں فلا سی خص کومضار بت پردی تھی بیاس سے ساگئی سے پیدا ہوئی ہے اور اتنی مدت میرے پاس رہی۔ فلال تاریخ کو گم ہوگئی۔اب دوسر مے مخص کے پاس سے مل گئی ہے۔ ہردوفر بی نے گواہ پیش کردیے۔زینب کے گواہ کلمہ شہادت پڑھ کر گواہی دیتے ہیں کہ ہم یقین کرتے ہیں کہ بیہ دابہ زینب کی ہے نہ تاریخ کا پہنا اور نہ پیدائش کا پہنا۔ صرف بیا کہتے ہیں کہ بیا فلال کی ہے۔اس یقین سے گواہ کی تھے اور نہ پیدائش کا پہنا۔ صرف بیا کہتے ہیں کہ بیا فلال کی ہے۔اس یقین سے گواہ کی جاتی ہے ہیں کہ بیا فلال کی ہے۔اس یقین سے گواہ کی جاتی ہے بیا نہ اور زید کے گواہ ول میں ایک گواہ وہ ہے جس نے مضار بت پرگائے کی تھی۔ بینواتو جروا۔

منابع ڈیرہ اساعیل خان مولوی میں مولوی میں معیدا خوند

€5¢

ایی صورت پی جب دونوں مرعی ملک پرگواہ پیش کریں اور گواہوں کی تعدیل بعداز تھے دوئی ہوجائے تو پھراگر دونوں مرعیوں نے اپنی ملک کی تاریخ ذکر کر کے گواہوں سے اس کا اثبات کیا ہواور ایک کی تاریخ دوسرے مرعی کی تاریخ نے پہلے ہوتو اس پہلی تاریخ والے کے حق پیلی تاریخ والے کے حق بیلی تاریخ والے کے حق بیلی تاریخ والے ہوگا یہ بہ ہوتو اس پہلی تاریخ والے ہوگا یہ بہ ہوتو کی ہواور اگر ملک مقید بسبب کا دعوی نہ ہوتو پھر گواہ ذوالیہ کے اولی ہول ہے ۔ صورت مسئولہ بیلی چونکہ ہر دونوں نے ملک مقید کا دعوی کیا ہے ۔ یعنی ہرایک ہوتو پھر گواہ ذوالیہ کے اولی ہول کے ۔ صورت مسئولہ بیلی چونکہ ہر دونوں نے ملک مقید کا دوگی کیا ہے ۔ یعنی ہرایک نے یدعوی کیا ہے کہ جانور میر ہے گھر میں پیدا ہوا ہے اس صورت بیلی نینب نہ کور کے گواہ زید کے گواہوں سے اولی ہول گے ۔ چونکہ نینب ذو الیہ ہے اور بعد رعایت تمام شرائط کے اس کے حق بیلی فیصلہ کیا جائے گا۔ قال فی المدر المختار مع شرحہ الشامی ص ۹۳۹ ج ۵ (وبینة الخارج فی الملک المطلق) و ھو الذی المدر المختار مع شرحہ الشامی ص ۹۳۹ ج ۵ (وبینة الخارج فی الملک المطلق) و ھو الذی الم یذکر له سبب (احق میں بینة ذی الید) لانه المدعی و البینة له بالحدیث بخلاف المقید بسبب کنتاج و نکاح فالبینة لذی الید اجماعاً کما سیجی۔

قال فی العالمگیریة ص ۲۳ ج ۴ قال محمد رحمه الله تعالیٰ وفی الاصل اذا ادعی رجل داراً فی ید رجل او عقاراً آخر او منقولا واقاما البینة قضی ببینة الخارج عند علماء ناالثلاثة هذا اذا لم یذکرا تاریخاً فاما اذا ذکراتا ریخاً فان کان تاریخهما علے السواء فکذا الجواب انه یقضی للخارج منهما وان ارخا وتاریخ احدهما اسبق فعلی قول ابی حنیفة رحمه الله تعالیٰ یقضی لا سبقهما تاریخاً واذا ارخ احدهما ولم یؤرخ وعلی قول ابی یوسف رحمة الله تعالیٰ یقضی لا سبقهما تاریخاً واذا ارخ احدهما ولم یؤرخ الآخر فعلی قول ابی حنیفة رحمه الله تعالیٰ یقضی للخارج هکذا فی المحیط گوانی دینے کے الیے لفظ اشہدیا اس کا جم معنی ''یم گوانی دیتا ہوں'' کہنا ضروری ہے۔ صلف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیخود طف

ہے یقین کہنے سے شہادت ختم نہیں ہوتی ۔ باقی زید کے اس مضارب کا اگر اس گائے میں حصہ ہے تو اس کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ورنہ معتبر ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

حرره عبد اللطيف غفرله عين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان ۵ جها دى الاخرى ۱۳۸۵ ه

مدعی کے رشتہ دار دعوی نہیں کر سکتے اور مدعاعلیہ کوشم نہ دلانے سے حق ساقط نہیں ہوتا

€U>

کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ زیر خسل خانہ میں خسل کرنے کے لیے گیا۔ وہاں اس کوایک انگوشی ملی۔ اس نے اٹھا کروا کیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی میں ڈال لی۔ بعد میں تقریباً بارہ آ دمیوں کود کھائی گئی۔ سب نے کہا کہ یہ پیتل ہے۔ زید کی غرض سے بازار گیا یعنی نماز پڑھنے کے لیے اس کوا تار کر میض کی پہلو والی جیب میں ڈال لی۔ نماز سے فارغ ہو کرمیدان میں سیر کرنے کے لیے چلا گیا۔ وہاں جا کربالکل آ رام سے بیٹھارہا۔ واپس آ کر کپڑے تبدیل کے کچھ دیر بعد معلن نے اعلان کیا کہا گرکسی کوانگوشی ملی ہوتو دے دے۔ زید نے جا کرا گوشی کو تلاش کر کپڑے تبدیل کیے کچھ دیر بعد معلن نے اعلان کیا کہا گرکسی کوانگوشی ملی ہوتو دے دے۔ زید نے جا کرا گوشی کو تلاش کیا لیکن نہلی۔ بعد میں مجلس فیصلہ قائم ہوئی۔ مدعا علیہ دونوں حاضر ہوئے فیصل کے علاوہ اور سامعین بھی موجود کیا گئے۔ مدعا علیہ نے صاف صاف بیان کیا کہا گوشی کو تلاش کروا گرمل گئی تو میری قسمت اور آگر میں گئی تو میری قسمت اور آگر میں گئی تو میری قسمت اور شری کی دور را رشتہ دار دوبارہ دعویٰ کرسکتا ہے یا نہیں یا خود مدی دعویٰ کرسکتا ہے یا نہیں یا خود میں میں ہیا تھر ار کر چکا ہے کہ تم تلاش کروا گرمل گئی تو میری قسمت اور نہ لی تو میری قسمت اور نہ لی تو میری قسمت و تو بھی میری قسمت۔

واضح رہے کہ مدعی کا دعویٰ سونے کی انگوشی کا ہے اور جوانگوشی مدعاعلیہ کوملی ہے وہ دیکھنے والوں نے پیتل کہا ہے۔ بینواتو جروا

حا فظ عصمت الله لاكل بورى شريك دوره حديث شريف دارالعلوم على گرْ ه كبير والا



صورت مسئولہ میں مدعی کے رشتہ دارتو دعویٰ نہیں کر سکتے البتہ تشم نہ دلانے سے مدعی کاحق سا قطنہیں ہوا۔ جبکہ مدعی علیہ نے انگوشی اٹھانے کا اقر اربھی کرلیا ہے۔ مدعی علیہ کے اس اقر ارکی وجہ سے بیتو ثابت ہوگیا کہ انگوشی اس نے اٹھائی ہے لیکن اس کا زعم میہ ہے کہ میں ملتقط کی حیثیت سے امین ہوں اور گم ہونے کی وجہ سے مجھ پر عنمان لازم نہیں

آتا۔ مدعی کا دعویٰ پیر تھا کہ مدعی علیہ نے انگوشی کی چوری کر کے ایسے جرم کا ارتکاب کیا ہے کہ اس پرضان لازم آتا ہے۔
مجلس فیصلہ میں شم نہ دلانے سے زیادہ سے زیادہ اس نے چوری کا الزام دینا چھوڑ دیا ہے لیکن اس طرح اس کا حق سا قطنہیں ہوا۔ اس لیے کہ انگوشی اٹھانے کا تو اقرار موجود ہے۔ اب اگروہ پھر سے تتم دلانا چا ہے تو اس کومطالبہ کا حق ہوئین بیمروت کے خلاف ہے مجلس فیصلہ کو اس کا دعویٰ نہیں سننا چا ہے۔ البتہ وہ بیدد کیھے کہ انگوشی کے گم ہونے میں اس کی غفلت لا پرواہی یا تعمد کو دخل تو نہیں ہے۔ اگر ہے تو چور نہ ہوتے ہوئے بھی وہ ضامن ہوگا۔ البتہ اگر اس کی غفلت یا حفاظ داللہ علم

محمودعفاالله عندمفتي مدرسه قاسم العلوم ملتان

# دعویٰ کی صورت میں مدعی پر گواہ ہوتے ہیں اور یمین مدعاعلیہ کے ذمہ ہوتی ہے سسکی

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ ایک آ دمی دعویٰ کرتا ہے کہ اس دعویٰ کے اثبات کے لیے تئم مدعی پر آتی ہے یا کہ مدعا علیہ پرشر بعت کے اعتبار سے جواب دیں۔ بمع حوالہ جواب عنایت فرما کیں۔ بینوا تو جروا المستفتی نذر حسین ولد حاجی مگائے شاہ موضع گدائے تحصیل کبیر والہ خطا مانان

# €5€

شرعاً بشرط وعوی اورانکار مدی علیہ کے مدی پہ گواہ ہوتے ہیں اور مدی کے پاس گواہ نہ ہونے کی صورت میں مدی علیہ پرتم آتی ہے۔ لقولہ علیہ الصلواۃ والسلام البینة علی المدعی والیمین علی من انکر ولقولہ علیہ الصلواۃ والسلام الک بینة قال لا قال فلک یمینه مشکواۃ ص ۲۲ ۳۱ م ۳۲۷ مدی پرشرعاکی صورت میں قتم نہیں آتی ۔ واللہ تعالی اعلم

بنده احمد نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب صحیح محمود عفاالله عنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان

# اگر کسی کے گھر کے گئن میں درخت ہواور اُس پر دوسر ہے رشتہ دارمشتر ک ہونے کا دعویٰ کریں تو کیا تھم ہے

# €U\$

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس صورت مسئولہ میں کہ درخت شیشم سمی غلام محد کے خانہ سکونت کے حن میں ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ بید درخت میرا ہے۔ دوسرے حصہ داران کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسرے حصہ داران کہتے ہیں کہ زمین چونکہ مشتر کہ ہے لہذا درخت متنازع فیہ میں تمام حصہ داران شریک ہیں۔ مدعی اور مدعی علیہ کے بیانات درج ہیں۔ متعلقہ زمیندارصاحب کی گواہی بھی شامل حال ہے۔ براہ کرم نوازی فرمائیۓ کہ عندالشرع درخت متنازع فیہ اُسی کا ہے جس کے حن میں ہے یا تمام حصہ داران اراضی کا حصہ اس میں شامل ہے۔ بینوا تو جروا

السائل عبدالحي حصند تربمعر فت مولوي محمد واصل

بیان غلام محمداور غلام نبی مدعی علیہ: میں خدا کو حاضر ناظر سمجھ کرخدا کی قتم کھا تا ہوں کہ مشتر کہ اراضی میں ہرشر یک سکونت پذیر ہوکر مسکونہ اراضی میں صرف یہی سکونت پذیر ہوکر مسکونہ اراضی میں صرف یہی متنازع فیہ درخت شیشم تھا۔ جواب تک کا ٹا ہوا باقی ہاوراس پر میرا قبضہ ہے چونکہ ہرشر یک اپنے ہر درخت کو کاٹ متنازع فیہ جیس۔میرامقبوضہ درخت شیشم ذاتی ہر لحاظ سے میراہی ہے۔اس سے کسی دوسرے کا تعلق نہیں۔درخت متنازعہ فیہ درخت شیشم میرے آ باؤا جداد نے بویا ہے۔

بیان ٹانی مدعی علیہ: درخت شیشم متذکرہ میرے جدا مجد نے بویا ہے۔ میرے اور مکانوں کی چوکٹ کے درمیان ہے۔ جس حصد داران اس میں بالکل درمیان ہے۔ جس حصد داران اس میں بالکل درمیان ہے۔ جس حصد داران اس میں بالکل دخل نہیں دیتے۔ درخت متذکرہ شیشم ۱۲ مرمابرس سے ختک شدہ ہے۔ آج تک اس کی چھوٹی جھوٹی شہنیوں سے فائدہ اٹھا تا رہا ہوں۔ کسی حصد داران نے بوجہ میرے مکان کے نزد یک ہونے کے دخل نہیں دیا لیکن جس وقت متذکرہ درخت کو جڑ سے کا شنے لگا ہوں تو دیگر حصد داران آبادی اپنا حصہ ثابت کرنے کے واسطے کھڑے ہوگئے ہیں۔ درخت متذکرہ چونکہ میرے دادانے بویا ہے لہذا میں اس کا حقد ار ہوں۔ سرکاری تقسیم نہیں ہے۔ ہر حصد داران الگ الگ متذکرہ چونکہ میرے دادانے بویا ہے لہذا میں اس کا حقد ار ہوں۔ سرکاری تقسیم نہیں ہے۔ ہر حصد داران الگ الگ متذکرہ چونکہ میرے دادانے ویا ہے لہذا میں اس کا حقد ار ہوں۔ سرکاری تقسیم نہیں ہے۔ ہر حصد داران الگ الگ متذکرہ چونکہ میرے دادانے ویا ہے لہذا میں اس کا حقد ار ہوں۔ سرکاری تقسیم نہیں ہے۔ ہر حصد داران الگ الگ

بیان مولوی محمظیم مدی: میں خدا تعالی کو حاضر ناظر سمجھ کراللہ تعالی کی قتم کھا تا ہوں کہ اراضی متعلقہ متنازعہ فیہ درخت شیشم بعد ہما گیری آ باؤ اجداد غلام محمہ بحیثیت وراثت شری ۱۹۰۸ء اراضی مسکونہ محفی نہ کورکومیسر ہوئی۔ مسکونہ اراضی کے ساہلہ والانمبر کھانہ جس میں آج سے قبل باغیچہ تھا۔ اس سے مدعی علیہ غلام محمہ بخو بی مشترک فائدہ حاصل کرتے رہے ہیں۔ جبوت ہذا پیش کر کے میں بیان ویتا ہوں کہ متنازعہ فیہ درخت شیشم بھی تمام شرکاء حصہ داران کے مابین مشترک ہے۔ میرے بیانات کا زیادہ جبوت کا غذات سرکاری ہیں جس میں درخت نہ کورہ میں سب حصہ داران مشترک ہے۔ میرے بیانات کا زیادہ جبوت نہ کورہ نیز لبی ہے۔ بوجہ غیر مشمرہ ہونے کے۔ متنازعہ فیہ درخت شریک ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سے بھی ہے کہ درخت نہ کورہ نیز لبی ہے۔ بوجہ غیر مشمرہ ہونے کے۔ متنازعہ فیہ درخت ان کی سکونت سے پہلے تھا۔ میرے آ باؤ اجداد نے اس کو بویا تھا۔ والسلام ( ثانی بیان مدی ) چونکہ سے نمبر خسرہ میں ان کی سکونت سے پہلے تھا۔ میرے آ باؤ اجداد نے اس کو بویا تھا۔ والسلام ( ثانی بیان مدی ) چونکہ سے نمبر خسرہ میں درخت نہ کورہ ہے۔ ہرحصہ داران کا مشتر کہ ہے۔ نقسیم سرکاری اور نہ خاگی ما بین

حصہ داران ہو کی تھی اور نہاب تک ہو کی ہے۔غلام محمد ودیگر حصہ داران نے بغیر تقتیم کے مکانات بنائے ہیں۔ضرورت کے لحاظ سے الگ الگ ہیں۔

### €5€

اگرتقسیم اراضی خانگی یا سرکاری ہو چکا ہے اور درخت کو کسی نے بویا نہیں خودرو ہے تو جس کے حصہ میں ہے صرف اس کا ہوگا۔ اگر کسی نے بویا ہوگا۔ اگر چہدوسرے کا حصہ زمین میں بھی بویا گیا ہو۔ اگر تقسیم نہیں ہوئی نہ خانگی نہ سرکاری اور کسی نے بویا بھی نہیں خودرو ہے تو سب کا مشتر کہ بقدر حصص زمین کے ہوگا اور باتی درخت بھی مشتر کہ ہول گے۔ اگر کسی نے بویا ہے اور تقسیم نہیں ہوئی تو بونے والے یا اس کے وارثوں کی ملکیت ہوگا۔ ان چار باتوں کی شخصی و ہاں مقامی طور پر گواہان سے یا حلف سے کی جائے۔ واللہ اعلم

# کسی پر چوری کا دعویٰ کیا گیا تو مدعی کے ذمہ گواہ پیش کرنالا زم ہے

# **€U**

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ اگر ایک شخص پر چوری کا الزام لگایا جائے مگر گواہ کوئی نہ ہواور چوری کی مالیت تقریباً سات ہزار روپے ہے اس صورت میں شریعت کا فیصلہ کیا ہے کہ اگر ملزم کوشم دی جانے پر فیصلہ کیا جائے تو کیا یہ بھی ضروری ہے کہ ملزم کے کر دار کے متعلق صفائی ضروری ہے۔

اگرمدی اس ملزم کی شم کو کافی تصور نه کرے تو اس کی کیا صورت ہوگی۔ نیز چوری سے متعلق تفتیش کس طرح کی جائے۔اس کی تفصیلات سے بھی آگاہ فر مائیں۔

راجه خدا بخش دفتر جمعية علاءاسلام بيرون لوباري كيث ملتان

### 45%

شرقی فیصلہ اس کا بیہ ہے کہ مدعی اپنے دعویٰ پر دو دیندار گواہ پیش کر ہے۔البتہ اگر مدعی کے پاس اپنے دعویٰ پر دو
دیندار گواہ میسر نہیں تو مدعا علیہ کی قسم پر فیصلہ ہو جانا چاہیے۔البینة علی المدعی و الیسمین علی من انکو ۔ قسم
میں (اگر مدعی علیہ فاسق و فاجر ہواور جھوٹی قسم کا عادی ہو) حاکم اس طرح کے الفاظ مثلاً طلاق اور لعنت وغیرہ کا اضافہ
کرنے کا اختیار رکھتا ہے لیکن مدعی کو بیچ تنہیں پہنچتا کہ وہ مدعا علیہ کے حلف کو کافی نہ سمجھے ۔ فقظ واللہ اعلم
بندہ محمد اسحاق غفر اللہ لدنا ئب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتانی
ہندہ محمد اسحاق غفر اللہ لدنا ئب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتانی

# جب ایک زمین پرجدی پشتی ایک شخص کا قبضہ ہے تو کسی مہاجر کا ہندو کی پر اپر ٹی سمجھ کر قبضہ کرنا غلط ہے (س)

€5€

صورة مسئولہ میں جب کہ زمین مذکور پرفیض بخش کا آبائی بیضہ قدیم سے چلا آرہا ہے۔ توبیہ بیضہ دلیل ملکیت ہے۔ کمی فخص کا اس بیضہ کوتو ڑنا جائز نہیں اگر مہاجر کا بید وی ہے کہ بیز مین ہندو کی تھی اور فیض بخش نے اس پر نا جائز بیضہ کرر کھا ہے تو مہاجر کو بیح نہیں ہے کہ فیض بخش سے جھاڑا کر سے اور دیواریں گرائے بلکہ عدالت میں درخواست و سے عدالت محقیق گر کے بعد از تحقیق آگر بیہ ہوا کہ واقعی وہ زمین ہندو کی ہے تو پھر حکومت کو اختیار ہوگا کہ حکومت بد زمین نیلام کر سے باکسی مہاجر کو دے اور ہوسکتا ہے کہ وہ زمین ہندو کی نہ ہو بلکہ فیض بخش کی ہو۔ واللہ تعالی اعلم عبداللہ عفا اللہ عنہ عبداللہ عفا اللہ عنہ عبداللہ عنواللہ عنہ اللہ عنواللہ عنہ اللہ عنواللہ عنہ وہ کہ اللہ عنواللہ عنہ وہ کہ اللہ عنواللہ عنہ اللہ عنواللہ عنہ وہ کہ اللہ عنواللہ عنہ وہ کہ اللہ عنواللہ عنواللہ عنہ وہ کہ اللہ عنواللہ عنہ وہ کہ میں مہاجر کو دے اور ہوسکتا ہے کہ وہ زمین ہندو کی نہ ہو بلکہ فیض بخش کی ہو۔ واللہ تعالی اعلم عبداللہ عنواللہ عنواللہ

بالغ زمین فروخت کرنے کے بعد فوت ہوگیا اس کے بیٹے نے جوان ہونے کے بعد مشتری پردعویٰ کردیا سسکے بیٹے میں ہوسے کے بعد مشتری پردعویٰ کردیا

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک زمیندار نے اپنی زمین ایک سوداگر کے ہاں فروخت کر دی۔ زمین

فروخت کرنے کے بعدوہ زمینداراللہ تعالیٰ کو پیارا ہوگیا۔ سوداگر نے جوز مین قیمت سے خرید کی تھی اتنی پراس نے آ کے قبضہ کرلیا۔ اس زمیندار کا ایک نابالغ لڑکا تھا۔ اب اس لڑکے نے دعویٰ کر دیا ہے یعنی جوانی کے وقت یہ بات ہمیں شریعت کے رو سے بتا دیں کہ گواہ سوداگر کے ہوں گے یا اس مدی کے قتم کس کو کھانی ہوگی مدی وہ زمین جو کہ بغیر خریدے سوداگر نے قبضہ کیا ہے کس مسئلہ سے واپس لے سکتا ہے۔ مدی یعنی مالک زمین کا اس وقت کوئی گواہ وغیرہ نہیں۔ گواہ سوداگر کا بھی نہیں ہے۔ وہ صرف تیم کھا کر کہتا ہے کہتمام زمین میں نے خرید لی ہے۔ بینوا تو جروا

### 454

صورت مسئولہ میں زمیندار کالڑکا ہوں دعویٰ کرے گا کہ اتنی مقدار زمین مجھے وراثت میں ملی ہے اور فلال مخفس نے زبردی قبضہ کرلی ہے۔ اس شخص کے اس دعویٰ پر کہ میں نے بیز مین مدی کے والد سے خرید لی ہے۔ اس سے خرید نے کے گواہ طلب کیے جا کیں گے۔ اگر گواہ پیش کر چکا تو اس کے حق میں فیصلہ ہوجائے گا۔ ورنہ اس مدی پر جو نی الواقع فروخت کا مشکر ہے تئم آئے گی اور قتم اٹھا لینے کے بعد اس کے حق میں تھم شری یا تھم فیصلہ کر دے گا اور قتم نہ اٹھانے کی صورت میں زمین قبضہ والے محف کے پاس چھوڑ دی جائے گی۔ یہ مجملاً لکھ دیا ہے اس کا پورا پیتہ دعویٰ وغیرہ بعد تھم شری کے چل سکتا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

حرره عبد اللطيف غفرله عين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان الجواب شيح محمود عفا الله عنه مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان ساذى الحجير ١٣٨٨ ه

# حق مجہول کا دعویٰ درست نہیں اور کیس دائر کرنے پر مدعی سے جوخر چہہوا وہ مدعاعلیہ سے طلب نہیں کرسکتا

### €U\$

کیافر ماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک شخص مسمی غلام حیدر مدعی ہے۔ مدعاعلیہ بنام غلام شبیر ہے۔ دعویٰ سے

کہ اس سال سردی میں مسمی غلام شبیر مدعی علیہ میر انجوسہ زکال نکال کر اپنے چو پایوں کوڈ التا رہا۔ مسمی غلام شبیر سرقہ کا

منگر ہے بایں صورت کہ دود فعہ میں نے نکالا یعنی دو بوری میں نے بھوسہ نکالا غلام حیدر کی اجازت سے۔ مسمی غلام حیدر

ایک بوری کو مانتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے موجود ہوکر ایک بوری دی ہے۔ دوسری بوری کی اجازت میں نے نہیں

دی ہے۔ غلام شبیر دوسری بوری کی اجازت غلام حیدر پرتھو پتا ہے۔ میں نے غلام شبیر سے پوچھا دوسری بوری غلام حیدر

گی موجودگی میں بھری وہ شلیم کرتا ہے کہ غلام حیدر موجود نہیں تھا۔ جبکہ دوسری بوری بھوسہ اور ان دو بور یوں کے سواغلام

شبیر نے حلف اٹھائی ہے۔ یہ یہ یہ یونین کونسل میں میرے سامنے ہے۔ اب دریافت یہ ہے کہ غلام شبیر نے جودوسری بوری غیر موجودگی غلام حیدر کے بھری ہے وہ سارق بنرا ہے۔ تاوان دے دیا جائے یا چورنہیں بنرا رہا کیا جائے۔ نیز غلام حیدر کا یونین کونسل میں دعویٰ پردس بارہ رو پییٹر چ ہو چکا ہے۔ کیاوہ تاوان غلام شبیر پرڈ الا جائے۔ حیدرکا یونین کونسل میں دعویٰ پردس بارہ رو پییٹر چ ہو چکا ہے۔ کیاوہ تاوان غلام شبیر پرڈ الا جائے۔ مقام خاص دو لیوالا تحصیل بھر ضلع میانوالی مقام خاص دو لیوالا تحصیل بھر ضلع میانوالی

### €5€

غلام حیدر مدی کا دعوی صحیح نہیں ہے۔ یونکہ اس نے مدی پر بھوسے کی مقدار وغیرہ کوئی نہیں بتائی۔ صرف حق مجہول کا دعویٰ ہے جوضحے نہیں ہے لیکن اقر ارچونکہ صحت دعویٰ پر موقو ف نہیں ہے مطابدا غلام شبیر کا یونین کونسل کے روبرو دو بوری لے جانے کا اقر ارخود اس پر جحت ہے گا۔ اب چونکہ وہ دونوں بور یوں کے لے جانے کی اجاؤت دیے کا مدی ہے اور غلام حیدر صرف ایک بوری کی اجازت کو تسلیم کرتا ہے لہذا غلام شبیر کے ذمہ بینہ ہوگا۔ بینہ نہ ہونے کی صورت میں اس کے مطالبہ پر غلام حیدر کوقتم دلائی جائے گی۔ قتم اٹھانے کی صورت میں علاء کا اختلاف بھی ہے۔ اگر چہ کے ذمہ ہو جائے گا اور فیصلہ کر دیا جائے گا۔ باقی خرچہ مقدمہ کے ڈگری کرنے میں علاء کا اختلاف بھی ہے۔ اگر چہ مدیوں متمرد پرخرچہ مقدمہ کے ڈگری کرنے میں علاء کا اختلاف بھی ہے۔ اگر چہ مدیوں متمرد پرخرچہ مقدمہ کے ڈگری کرنے میں علاء کا اختلاف بھی ہے۔ اگر چہ جلد اول ص ۱۲۵ میں رائج قرار دیا ہے۔ نیز دعویٰ بھی صورت مسئولہ میں غلام حیدر کا صحیح نہیں ہے۔ اس لیے خرچہ جلد اول ص ۱۲۵ میں رائج قرار دیا ہے۔ نیز دعویٰ بھی صورت مسئولہ میں غلام حیدر کا صحیح نہیں ہے۔ اس لیے خرچہ فرگری نہ کیا جائے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

حرره عبداللطيف غفرله عين مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب صحيح محمود عفاالله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

مدعی کاکسی پر چوری کا دعویٰ بغیر گواہوں کے معتبر نہیں ہے اور نہ ہی اُس کی شم کا اعتبار ہے

€U\$

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ مسمی خدایار بھجو وساکن علاقہ تھانہ محمود کوئے تحصیل کوئ اور شلع مظفر گڑھ
نے اپنے دوراس بیل چوری ہونے کا پر چہ تھانہ محمود کوئ میں درج کرایا ہوا ہے اور مدعی مذکور نے شک ظاہر کیا ہے کہ
اس کے ہر دونر گاوان (بیل) کو مسمیان خادم حسین ولد محمد رمضان و معثوق ولد اللہ داد قوم رسگاہ سکنائے تھانہ قریش
مخصیل کوئ ادوضلع مظفر گڑھ نے چوری کیا ہے اور وجہ شک سے بتائی گئی ہے کہ مسمی قاسم تھڑی سکنہ تھانہ قریش نے کہا ہے
کہاس کو بشرگوڈل (جو کہ اس وقت مقدمہ قبل میں ڈسٹر کٹ جیل مظفر گڑھ میں مقید ہے) نے کہا ہے کہ ہر دوبیل مذکور
ان مسمیان خادم حسین ومعثوق نے چوری کیے ہیں۔

یہ کہ بشیر گوڈل سے دریافت کرنے پرشبیر گوڈل نے حلفا کہا ہے کہ یہ بات اُس نے نہیں کی ہے۔ یہ کہ اب مدعی مذکور خدایار جھجڑ وقتم اٹھانے پر آ مادہ ہے کہ میرے چور مسمیان خادم حسین ومشعوق حسین جبکہ اس نے نہ انہیں چوری کرتے دیکھا ہے اور نہ اُن کا کھر اوغیرہ ہے۔ حالات بالاکی روشنی میں فتوی صا در فر مادیں کہ کیا مدعی کی قتم شرعاً جائز ہے۔

غادم حسين ولدمحدرمضان ضلع مظفر كرو

# €5€

واضح رہے کہ شرعاً گواہ مرکی کے معتبر ہوتے ہیں اور یمین (طف) مرکی علیہ کا معتبر ہوتا ہے۔ مرکی کے یمین پر فیصلہ نہیں ہوسکتا۔ قال فی الهدایة ص ۲۰۲ ج ۳ و لا ترد الیمین علی المدعی لقوله علیه السلام البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر قسم و القسمة تنا فی الشركة و جعل جنس الایمان علی المنكوین ولیس و راء الجنس شئ - حدیث شریف کا ترجمہ یہ ہے کہ گواہ مرکی کے دمہ ہیں اور حلف منکر یعنی مرعاعلیہ کا معتبر ہے۔

بہرحال بیاصولی بات ہے کہ گواہوں کے نہ ہونے کی صورت میں فیصلہ منکر یعنی مدعاعلیہ کے حلف پر ہوتا ہے۔
پس صورت مسئولہ میں اگر خدایار کے پاس دوا یے چشم دید گواہ جوشرعاً معتبر ہوں موجود نہیں تو حلف پر فیصلہ نہ
ہوگا بلکہ مدعاعلیہ اگر حلف اٹھا لے کہ اُس نے چوری نہیں کی تو شرعاً اس کے حلف پر اعتبار ہوگا اور مدعاعلیہ بری ہوگا۔
شریعت کا تھم ہیہے۔فقط واللہ اعلم

حرره محمد انورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۲ میرسیج الاول ۱۳۹۸ ه

> اگر کسی شخص نے دوسرے کوخام مال بنانے کے لیے دیا ہو اور پھر مال لینے والا انکاری ہو گیا تو کیا تھم ہے

# **€**U**)**

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ میں نے ایک شخص کوڈیٹر ہے من سلورشکتہ بابت نیامال بنانے کے لیے دیا تھا۔ چندروز بعد مال دینے سے منکر ہو گیا جس کی قیمت ۲۵۵ روپے ہاور کہتا ہے کہ مجھے آپ نے مال نہیں دیا ہے۔ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہیں لہٰذااس مسئلے میں شریعت کا جو تھم ہواس سے مطلع فرمادیں۔ حافظ نور حسن ولداللہ دین خان گڑھ خطفر گڑھ

### **€**ひ﴾

حرره محمدا نورشاه غفرله خادم الافتآء مدرسه قاسم العلوم ملتان

دائن کا دعویٰ ہے کہ میں نے مدیوں کو اتنی رقم دی تھی اور مدیوں کم مقدار بتا تا ہے تو کیا تھم ہے ﴿س﴾

کیافرماتے ہیں علماء دین مثین زید نے عرکوبطور قرضہ چندادلیہ دیا تھا بعد میں زید نے بعض رقم دی لے لی کہ واپس دے دول گا۔ ابھی بیرقم واپس نہ دی تھی کہ بھایار قم ہے بعض پھراور دی لے لی کہ یہ بھی اور پہلی بھی واپس کروں گا۔ اب زید نے دونوں رقمیں علیحدہ علیحدہ عمر کے ہاں دے دیں۔ ایک رقم دوسرے شخص کے ذریعے بھیجی اور دوسری رقم خوداس کودی تحریر وغیرہ نہیں ہے نہ قرضہ دیے وقت تھی نہ دی رقم لیتے وقت تھی۔ اب جھڑ اہو گیا ہے عمر کہتا ہے زید کو کہ تو فت تھی۔ اب جھڑ اہو گیا ہے عمر کہتا ہے زید کو کہ تو فت تھی۔ اب جھڑ اہو گیا ہے عمر کہتا ہے زید کو کہ تو فت تھی۔ اب جھڑ اور دوسری فلاں کے نے جھے ایک رقم دی ہے دوسری فلاں کے بعض بھی تو گواہ کی کے پاس نہیں ہیں۔ دریافت یہ ہے کہ زید اور عمر اس رقم کا فیصلہ کی طرح کریں۔ صلف کے ذریعے فیصلہ ہوگا تو صلف کس پر ہوگی یا رقم سا قط قر ارپائے گی جواب شرع سے دوشنی مرحمت فر مادیں۔ والسلام

€0€

رقم والپس لینے کا تو دونوں کو اقرار ہے لہذا والپس لینا تو ثابت ہے۔ ابزید والپس دینے کا دعویٰ کر کے اس کے ذمہ اتنی رقم واجب الذمہ قرار دینا چاہتا ہے جس کا عمر منکر ہے۔ البینة علم الممدعی و البیمین علم من انکو حدیث مشہور معمول بعند الاحناف کے تحت جب زید کے پاس گواہ بیس تو عمر کو حلف دیا جائے گا اگر حلف اٹھا لیا تو بری الذمہ ہو گیا۔ بصورت نکول یعنی انکار حلف زید کاحق اس کے ذمہ ثابت ہوا جوا داکر نا ہوگا۔ واللہ اعلم العلوم ملتان شہر محدود عفا اللہ عند مفتی مدرسة اسم العلوم ملتان شہر

مفتی یا قاضی کومدعاعلیہ کی میمین پر فیصلہ کرنا جا ہے

**€**∪}

کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ سمی سیدالرحمٰن ولد زیارت گل سکنہ مبی شرکان ملتان شہر مدعی اور برکت

الله ولدرحت الله، محد شفیع ولد محد اسحاق، مسمات غلام زہرہ دختر رحمة الله سكنه بنی شیر خان ملتان مدعا علیه نے مولوی عبد الطیف صاحب مدرسہ قاسم العلوم ملتان کودعوی سرقہ کے فیصلہ کے لیے شرعی ثالث اور حکم مقرر فرمایا۔

## €5€

بعدتوضیح دعویٰ اورا نکار مدعی علیہ اور گواہوں کے نہ ہونے کے میں نے مدعاعلیہم برکت اللہ ولدر حمت اللہ جم شفیع ولد محمد اسحاق ،مسماۃ غلام زہرہ دختر رحمت اللہ سکنائے مبی شیر خان ملتان سے تسم اٹھوائی چنانچے انہوں نے تسم اٹھائی اور میں نے انہیں بری قرار دیا ہے۔ گواہان درج ذیل ہیں۔

گوامان: گلزارحسین، جناب گل،محمد رمضان، رحمت الله

عبداللطيف غفرله مددسة قاسم العلوم ملتان

ایک شخص کے قبضہ میں زمین ہے دوسرے نے اس پر دعویٰ کر دیا مدعاعلیہ نے دوواسطوں سے اس زمین کوخریدنے کا دعویٰ کر دیا تو کیا تھم ہے

# **€U**

افتونی فی ضیعة بید زید ادعا علیه بکر ارثاً من امه فقال زید فی جوابه بان لاحق لک فی هذه الضیعة وانها ملکی لانی اشتریتها من عمرو هوا اشتراها من خالد هو اشتراها من ابیک الذی مات قبل امک وقد مضی علے جمیع هذه البیعات خمس عشر سنة وقد حیت امک بعد موت ابیک الی اثنی عشر سنة وما ادعت ثم ماتت وقد مضی علے موتها قریباً من سنتین وما ادعت الارث فکیف تدعی الان والحال هذه فقال بکر فی جوابه انها ملکی ارثاً من امی وما باعها ابی وما کانت له حق البیع لان الضیعة کانت لامی و کانت لها الی موتها ثم انقلت الی والی ثلاث اخوة لی حاهل یقیم البینة زید او بکر ای لمن البینة عنهما وعند النکول هل یثبت المشتری الرجوع علے بائعه ام لا افتونی بالدلائل لان العلماء قد تنازعوا فیه.

دوست محمدا دريس جامع محبدا كبر

## €5¢

اقول مستعيناً بالله تعالى يطالب زيد باقامة البينة على اثبات جميع مايد عيه وبعد ما شهد به الشهود له ترد دعوى بكر ويحكم بالضيعة هذه لزيد صاحب اليد وان كان يقر بكر بان هذه

الضيعة قد كان باعها ابى وعلمت به امى وما ادعتها حتى ماتت فلا حاجة الى اقامة البينة على ذالك يل ترد دعواه مطلقاً لان السكوت الام وقت البيع مع علمها اقرار بان هذا ملك البائع وان ادعتها هى بنفسها بعد ذلك لا تصح دعواه فكيف دعوى ورثتها. هذا

قال في الفتاوي العالمگيرية ص ١٢ ج ٣ رجل باع عقارا وابنه وامرأته او بعض اقاربه حاضر يعلم به ووقع القبض بينهما و تصرف المشترى زمان ثم ان الحاضر عند البيع ادعى على المشترى انه ملكه ولم يكن ملك البائع وقت البيع اتفق المتاخرون من مشائخ سمرقند على انه لا تصح هذه الدعوى ويحصل سكوته كالا فصاح باالاقرار انه ملك البائع ومشائخ بخارى افتوا بصحة هذه الدعوى قال الصدر الشهيد في واقعاته ان نظر المفتى في المدعى وافتى بما هو الاحوط كان احسن وان لم يمكنه ذلك يفتى بقول مشائخ بخارى فان كان الحاضر عند البيع جاء الى المشترى وتقاضاه الثمن بان بعثه البائع اليه لا تسمع دعواه بعد ذلك الملك لنفسه ويصير مجيزا للبيع بتقاضى الثمن فلا تصح بعد ذلك دعواه الملك كذا في المحيط فقط والله تقال الملك كذا في المحيط فقط والله تقال الملك كذا في المحيط فقط والله تقالي الملك

عبداللطیف غفرله معین مفتی مدرسه قابیم العلوم نلتان شهر الجواب صحیح محمود عفاالله عنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۵ جما دی الاخری ۱۳۸۵ ه

# مدعاعلیہ کا قاضی یا تھم کی مجلس کے بغیرتشم کھانے سے فق دعویٰ سا قطابیس ہوتا ﴿ س ﴾

کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسلم میں کہ عبداللہ فہ کور نے حرم شریف میں اپنے بھائی حاجی ہدایت اللہ کو فہ کورہ اللہ کورکا رقعہ دیا۔ جس کی لفظ بلفظ فل درج کی گئی ہے۔ بیا یک خط ہے۔ واپسی پر بھی اور جج سے پہلے بھی عبداللہ عوا شکایت کرتا رہا کہ ہدایت اللہ صاحب میری ہزاروں کی رقم کھا گیا ہے۔ اب فہ کورصا حب حاجی ہدایت اللہ نے جوابا کہنا شروع کیا کہ عبداللہ نے مکہ شریف میں جہ سے تم لی ہے۔ حرم شریف میں جب تتم لے چکا ہے تو اب اس کا رقم طلب کرنے کا حق نہیں ہے۔ بھی شریف میں جب تتم خابت ہوتی ہے یا نہیں جیسا کہ عبداللہ طلب کرنے کا حق نہیں ہے۔ بھی شرع شریف علم فرمادیں کہ میں جاتب ہوتی ہے یا نہیں جیسا کہ عبداللہ انکار کرتا ہے کہ میں نے تتم نہیں لی۔ بلکہ رقعہ دیا تھا۔ جو اس وقت موجود ہے۔ اس وقت حرم شریف میں حاجی ہدایت اللہ صاحب نے جواب دیا کہ میری ڈائری چر ہرے کہ تم سے رقم لینی ہے۔ واپسی پر آ کرعبداللہ نے ڈائری طلب کی اللہ صاحب نے جواب دیا کہ میری ڈائری پر تحریر ہے کہ تم سے رقم لینی ہے۔ واپسی پر آ کرعبداللہ نے ڈائری طلب کی

کہ ڈائری دکھاؤ کون تی رقم میرے ذمہ ہے تو حاجی صاحب نے ٹی دفعہ جواب میں یہی لفظ کہا کہ اس بات کوچھوڑ دو۔ عرصہ تقریباً ایک سال بعد بڑی کشکش یعنی مطالبہ شخت سے دئی رقم چارصداور پچاس رو پیہ جو کہ مدینہ منورہ میں عبداللہ نے لیے مطالبہ نہ تھا۔ مذکورہ رقعہ ۱۹۵۱ء کی تحریب ہے۔ اب نے لیے مطالبہ کی اس کر جے جو کہ اس کے وک مطالبہ نہ تھا۔ مذکورہ رقعہ ۱۹۵۹ء کی تحریب کرتا ہے جو کہ رویر و کے گاہاں ہدایت اللہ کے ذمہ ثابت ہے۔ ،

السائل مولا نامحمرعبدالله ضلع خوشاب

## €5€

اس خط کی تحریمیں کہیں بھی قتم کاذکر نہیں ہے۔ اگر اس کے علاوہ اور کوئی قتم نداٹھائی گئی ہوتو اس سے قتم نہیں ہوگ اور عبداللّٰہ کو مطالبہ کا حق باقی رہے گا۔ نیز اگر بالفرض قتم بھی اٹھائی ہو تب بھی دعویٰ کرسکتا ہے۔ اس قتم کے بعد دعویٰ نہیں ہوسکتا جو قاضی یا ثالث کے سامنے گواہان کے نہ ہونے کی صورت میں مدعا علیہ سے لی جاتی ہے۔ یہاں اس قتم کی تو کوئی قتم نہیں اس لیے ہرصورت دعویٰ کرسکتا ہے۔ واللّٰداعلم

محمودعفااللهءنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان شهر

# جوشخص زائدرقم كامطالبه كرتاہے وہ مدعی ہے

# **€**∪**}**

کیافرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک شخص نے مجھ سے پچھر قم لینی تھی۔ بوقت ہا ہمی حساب فہمید سے بات سامنے آئی کہ جس شخص کی میں نے رقم دینی ہے وہ زائدر قم کا دعویٰ کرتا ہے۔ جبکہ میں نے اپنے حساب کے مطابق رقم دینی ہے۔ فیصلہ کردیا جائے۔ اب دریافت طلب مسئلہ سے کہ حلف اس شخص نے دینا ہے جوزائدر قم کا مطالبہ کرتا ہے یا میں نے دینا ہے جس نے کہ کم رقم دینی ہے۔

### €5€

صورۃ مسئولہ میں جوشخص زائدرقم کا مطالبہ کرتا ہے وہ مدعی ہے اور جس شخص نے رقم دینی ہے وہ مدعاعلیہ ہے اور اسی مدعاعلیہ (رقم دینے والے شخص) کو حلف (قتم) دیا جائے گا۔

البيته للمدعى واليمين علے من انكر (الحديث) وفى العالمگيرية ص ٣ ج ٢ المدعى من لا يجبر علے الخصومة وهذا الحد عام صحيح وقال محمد فى الاصل المذعى عليه هو المنكر وهذا صحيح لكن الشان فى معرفة

والترجيح بالنقه عند الحذاق من اصحابنا رحمهم الله تعالى لان الاعتبار للمعانى دون الصورة والمبانى فان المودع اذا قال رددت الوديعة فالقول له مع اليمين وان كان مدعيا للرد صورة لانه ينكر الضمان هكذا فى الهداية وفى المغنى هو منكر للضمان ولذا يحلفه القاضى انه لا يلزمه رد ولا ضمان ولا يحلف انه رده اذاليمين يكون على النفى ابداه وفى الدرالمختار ص مدعاه فطلب يمنيه فقال المدعى المعلى عنيه والشراعلم

حرره محمدا نورشاه غفرله خادم الافتاء مدرسه قاسم العلوم ملتان

جس شخص نے بینک خزانجی سے قرضہ لیا ہوا وراب دینے سے جی چرار ہا ہوتو کیا تھم ہے

€U\$

کیا فرماتے ہیں علاء دین وشرع متین دریں مسئلہ کہ ایک شخص مسمی منظور احمد خزانجی بیشنل بنک آف پاکستان قادر پورروال بطور قرض از ال مسمی عبدالحمید وقناً فو قنار قوم لیتار ہاجو تقریباً ۲۳ ہزار تک پہنچ گئی۔ گواہوں کے سامنے وہ ادائیگی کا اقر ارکرتا رہا وقتم سے بچنے کے لیے اس نے ایک ٹالث نامہ بھی تحریر کر دیالیکن اب وہ ٹالث نامے سے منحرف ہوکر رقم ہضم کرنے کے لیے تسم پر آمادہ ہے۔ افسران کی خواہش ہے کہ دونوں قسم اٹھا میں از روئے شرع دریافت طلب امریہ ہے کہ مدی کے پاس گواہ موجود ہونے کی صورت میں مدعا علیہ تشم اٹھا سکتا ہے یا مدی اور مدعا علیہ دونوں قسم اٹھا سکتا ہے یا مدی اور مدعا علیہ دونوں قسم اٹھا سکتا ہے یا مدی اور مدعا علیہ دونوں قسم اٹھا سکتا ہے یا مدی اور مدعا علیہ دونوں قسم اٹھا سکتا ہے یا مدی اور مدعا علیہ دونوں قسم اٹھا سکتا ہے یا مدی اور مدعا علیہ دونوں قسم اٹھا سکتا ہے یا مدی اور مدعا علیہ دونوں قسم اٹھا سکتا ہے یا مدی اور مدی افسالیہ دونوں قسم اٹھا سکتا ہے یا مدی اور مدی افسالیہ دونوں قسم اٹھا سکتا ہے یا مدی اور مدی اور مدی اور مدی اور مدی اور مدینوں قبر دونوں قسم اٹھا سکتا ہیں یا صرف گواہوں سے مقدمہ کا فیصلہ ہوگا۔ بینوا تو جروا

## €5€

صورت مسئولہ میں برتقد برصحت واقعہ شرعاً مدعی کے لیے گواہ ہے اور مدعا علیہ پرقتم ہے جبکہ مدعی کے پاس اپنی آ دعویٰ پر دیندار گواہ موجود نہ ہوں اور معاملہ مذکورہ میں جب مدعی کے پاس گواہ موجود ہے تو فیصلہ مدعی کے تق میں ہوگا۔ مدعی علیہ پرقتم نہیں آئے گی۔فقط واللہ اعلم

نائب مفتى بنده محمراسحاق مدرسة قاسم العلوم ملتان

ایک شخص کا ایک عورت پرمنکوحہ ہونے کا دعویٰ ہے جبکہ عورت کے والد نے اُس کا نکاح دوسری جگہ کردیا کیا تھم ہے

€U\$

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک شخص مسمی مولا بخش ولدنبی بخش سکنہ موضع راجڑ ھ ضلع سر گودھانے

دعویٰ کیا کہ میرانکاح مساۃ حیات بی بی دختر محمد حیات سکنہ نواز وانہ ضلع سرگودھا ہے۔ جب شخصیٰ کی گئی تو کوئی نکاح البت نہیں ہوا جو نکاح خواں وشواہد مولا بخش فہ کور نے اپنے مصنوعی نکاح کے بنائے انہوں نے حلفا بیان کیا کہ شرع کاح نہیں پڑھا گیا۔ اب جبکہ مساۃ حیات بی بی دختر محمد حیات کاشرع طور پر نکاح مسمی میاں محمد ولدگا نا سکنہ موضع اناڑی سخصیل خوشاب ضلع سرگودھا ہے مساۃ حیات بی بی کے والدین ہے برضا ورغبت کردیا۔ ایک لڑکا بھی بیدا ہو چکا ہے۔ موضع اناڑی کے امام مسجد نے تعزیر لگا دی کہ چونکہ مسماۃ حیات بی بی کی پہلے نکاح ہے۔ اس لیے میاں محمد نہ کوراوراس کے والدین وعزیز واقارب سے کھانا پینالین وین کرنا شرعاً منع ہے۔ لہذا از روئے شرع شریف جواب عنایت فرمایا جائے کہ صورت مسئولہ میں کیا واقعی میاں محمد کے قارب کے ساتھ قطع تعلق جائز ہے۔

### €5€

اس کی صورت صرف بیہ ہو سکتی ہے کہ مولا بخش کسی عالم شرعی کو ٹالث تسلیم کرے اس کے ساسنے فریقین حاضر ہوں اور مولا بخش جب دعویٰ نکاح کرے اور عورت انکار کر دیتو ان سے گواہ طلب کیے جائیں۔ اگر اس نے دو گواہ مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں پیش کر دیے اور گواہ معتمد ہوں ٹالث نے اگر ان کی شہادت تبول کر لی تو نکاح ٹابت ہونے کا حکم صادر کر دے گا اور عورت مولا بخش کی منکوحہ قرار پائے گی لیکن اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکا یا شہادت کسی جرم کی وجہ سے مستر دہوگی تو عورت کو صلف دیا جائے کہ تیرے ساتھ مولا بخش کا نکاح نہیں ہوا اگر وہ صلف اٹھا لے تو وہ آزاد ہوگی اور اس کا دوسراکیا ہوا نکاح درست ہوگا۔ اگر بالفرض کوئی نکاح کا دعویٰ نہیں کرتا اور نہ اس کا ثبوت پیش کرتا ہے اور نہ فالٹ کو تشلیم کرتا ہے تو میاں مجمد پر یا اس کی زوجہ پر کوئی تعزیز نہیں آ سکتی اور کسی تم کی تعزیز کا کا نا ہے وجہ ہوگا۔ البت اگر دیا نہ کا حتی نہ ہوگا۔ واللہ تعالیٰ وہ مجرم ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزد یک وہ گئبگار ہوں گے لیکن کی شخص کو قضاء اسے مجرم قرار دینے کاحق نہ ہوگا۔ واللہ اعلم

محمودعفا اللهءغنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

# اگردکا ندارکوکسی پرشبہ ہوا ہوکہ اُس نے گلے سے روپے اٹھائے ہیں تو کیامہ عاعلیہ روپے قرآن پررکھ سکتا ہے شس

جناب عالی گزارش اینکہ ایک آ دمی نے ایک لڑ کے کود کان پر بٹھایا۔اس کے گلے میں دس رو پیدکا نوٹ پڑا تھا۔ پھروہ لڑ کا چلا گیااس کے بعد د کا ندار آ گیااس نے گلہ میں ویکھا تو وہ پیسے نہیں تھے۔لہٰذااس نے لڑ کے پر گمان کرلیا پھر اس لڑکے سے پوچھااس نے کہا کہ میرے پاس نہیں ہیں۔اس کے ماں باپ کو کہا گیاانہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ہیں لیکن ہم قرآن مجید پررکھتے ہیں تم اٹھالو پھرانہوں نے قرآن شریف پررکھاس نے اٹھالیے۔کیا کہتے ہیں علماء دین کہوہ پہنے لے سکتا ہے یانہیں اور دینے والا دے سکتا ہے یا نہ۔اگر دے سکتا ہے تو کس طرح سے حجے مسئلہ فرمادیں۔ عین نوازش ہوگی۔

تعيم بخش مظفر أرمهى

#### €5€

مدی کے ذمہ لازم ہے کہ دوگواہان عادل سے ثابت کرے کہ اس لاکے نے دس روپیہ کا نوٹ ہمارے سامنے اٹھایا ہے اگر اس کے پاس دوگواہان عادل نہ ہوں تو مدعی علیہ کوشم دی جائے کہ میں نے ہرگز دس روپینہیں لیے۔اگر علف سے مدعی علیہ انکار کرے تو بھی روپے ثابت ہیں اس کو دینے ہوں گے۔اگر اس نے قتم اٹھا لی تو وہ اس پر دس روپے واجب الا دانہیں ۔ یہ جو فیصلہ ہو چکا ہے جی نہیں۔البینة علمے الممدعی و الیمین علمے من انکو مدان کو ملکان محدود عفاللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

اگرایک زمین کاغذات میں کسی کے نام ہے اور گواہ بھی موجود ہیں تو دوسرے کا دعویٰ غلط ہے سسکی

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ زید وعمر کا ایک قطعہ اراضی متنازعہ ہے۔ زید کہتا ہے کہ میری ہے اور عمر کہتا ہے کہ میری ہے۔ مگر زید کے پاس جوز مین ہے اس کے کہ میری ہے۔ مگر زید کے پاس جوز مین ہے اس کی مقدار بھی کھی ہوئی ہے۔ مگر عمر نے جرازید کی رضا کے بغیر اس کی زمین پر دیوار تقمیر کرلی ہے۔ جو کہ پیائش ریکار ڈک مقدار بھی کھی ہوئی ہے۔ زید کے کاغذات تقریباً ۱۹۳۸ سے پہلے کا موجود ہے۔ عمر کے پاس زمین دہندہ دیوان غلام عباس کے عطیہ سے زیادہ ہے شرعی لحاظ سے فریقین میں سے کون حقد ارہے۔ غلام عباس کے عطیہ سے زیادہ ہے شرعی لحاظ سے فریقین میں سے کون حقد ارہے۔ غلام عباس کے عطیہ سے زیادہ ہے شرعی لحاظ سے فریقین میں سے کون حقد ارہے۔ غلام مطفیٰ ولدامام بخش مخصیل شجاع آباد ضلع ملتان

€5€

# مدعی کے پاس اگر شہادت دینے کے لیے صرف عور تیں ہوں تو کیا فیصلہ ہوگا س

میاں عبدالرجیم بیان کرتا ہے کہ میں ملتان جارہا تھا میں نے دو کپڑے اور دوشیشیاں ایک سونے کا کا نٹا جو کہ تقریباً دوسورو ہے کا ہے اپنے بیک میں ڈالا اور جب چاون کی پلی پر پہنچاتو میں نے وہ بیگ امام بخش کے حوالہ کیا۔ بعد میں جب ملتان پہنچاتو امام بخش نے بیگ کار سے نکال کرچار پائی پر رکھ دیا کچھ دیر کے بعد ہم چلوتو پھر میں نے بیگ امام بخش کے حوالہ کیا اور جد ابھٹے کے ہم طحاور میں نے بیگ تھوڑا سا کھولا اور کپڑے دکھا کے اورشیشیاں بھی کہ ان کومیر سے گھر میں پہنچاد میں اور مجھے کا نٹایا دندر ہا۔ جب گھر آیا تو گھر والوں نے کہا کہ کپڑے اورشیشیاں پہنچی میں اور کا نٹائیس پہنچا۔ میں نے جس وفت بیگ میں کا نٹاڈ الامیر سے گھر والی عورتیں گواہ ہیں اور گواہ میرا کوئی نہیں۔

میر سے پاس دواور آ دی تھے میں نے بیگ ان کے حوالہ کیا اور آ پ دنداں ساز کے پاس چلا گیا۔ گھنٹہ ہے بعد میں اس سے ملا اور بیگ ان سے لے کر میں نے عبدالرحیم کے حوالہ کیا بعد میں میاں عبدالرحیم نے بیگ تھوڑا سا کھولا اور مجھے کیڑے اورشیشیاں اور کپڑے سنجیال دیا۔ کہا دیا ورشیشیاں اور کپڑے سنجیال دیا۔

#### €5€

فیصلہ شرق ہے ہے کہ مدی کا نٹاطلائی کا دعویٰ کرتا ہے اور مدی علیہ منکر ہے البینة علی المعدعی و الیمین علی من انکو۔ جب بیال مدی سے ثابت ہے کہ اس کا کوئی گواہ نہیں ہے۔ عورتوں کی گواہی تو فقط کا نٹاطلائی سے بکس میں رکھتے پر ہے۔ مدی علیہ کے لینے پرنہیں اس لیے معتبر نہیں۔ نیز ان کے ساتھ کوئی مردگواہ نہیں۔ فقط عورتوں کی شہادت مثبیں۔ پھراپی گھروالی عورت کی گواہی اپ شوہر کے لیے بھی جائز نہیں۔ لبذا یہ گواہی غیر قابل اعتبار ہے۔ مدی علیہ کو صلف دیا جائے اگرانکار کر بے تو ثبوت ہو گیا۔ اگر صلف کرے کہ میں نے نہیں لیا تو بری ہو گیا اور دعویٰ مدی کا مستر دہو گیا۔ واللہ اعلم

جب ایک شخص کسی سے رقم لینے کا اقر ارکرے اور مہدہونا دلیل سے ثابت نہ ہوتو لوٹا نا واجب ہے

€U\$

مدعی احمد ولدعطر بیان کرتا ہے کہ سمی مہر ہ ولدعیسیٰ قوم چھینہ کی چوری ہوئی جس کی مقدار چھ ہزارتمیں روپیہ قیمت

لگائی گئی تھی اور پہ طے پایا تھا کہ مہرہ ندکور جس شخص کو چور بنائے گاوہ مسروقہ مال کی مالیت مسمی مہرہ کوادا کرے گا۔ مہرہ ندکور نے قر آن اٹھا کر حلفیہ بیان دیا کہ میرے مال کا سارق حاکم ولد چراغ ہے۔ بعدازاں حاکم نے اپنے بالکل قر بی رشتہ داروں صدیق اوراحمہ سے کہا کہ اس وقت مجھ سے بیساری رقم ادائہیں ہو سکتی ہم میرے ساتھ بطور قرض حسنہ کے برادرانہ امداد کرو۔ دوگوا ہوں یعنی صدیق اورا کبر کے روبرو حاکم نے احمہ ولد عطر سے مبلغ پندرہ سورو پیہ بوعدہ ادائی ماہ اساڑھ بطور قرض حاصل کر کے مہرہ کو اداکیا اوران کے روبرو اقر ارکیا کہ بیرقم بطور قرض حسن ہے۔ آنے والی فصل اساڑھ بطور قرض حاصل کر کے مہرہ کو اداکیا اوران کے روبرو اقر ارکیا کہ بیرقم بطور قرض حسن ہے۔ آنے والی فصل (اساڑھ) مہینہ میں بیرقم احمد کو اداکروں گا۔ بیوعدہ فدکور عشاء کی نماز کے بعد ہردوگوا ہوں کی موجودگی میں ہوا۔ العبد فان انگوٹھا ااحمد ولد عطر چھینہ

بیان مدعی علیہ: حاکم ولد چراغ چھینہ نے بیان کیا کہ جب چوری ہوئی تو تھانیدارصا حب کے سامنے وعدہ ہوا کہ مہرہ جس آ دمی کو چور کر گیااس کے تمام رشتہ داراس چوری کے تاوان کومشتر کہ طور برا دا کرے گا۔ا ثنائے وعدہ میں قبل قال ہوتی رہی۔اللّٰدوسایانے کہا کہ جس شخص کومبرہ مذکور چور بنائے گاوہی مال بھرے گامگر آخری بات یہی طے یائی تھی کہاس کا تمام قبیلہ اواکرے گا۔ دوسرے دن مہرہ مذکورنے میرے نام حلف اٹھاکر کہددیا کہ میراچور حاکم ولد چراغ ہے اورمبرہ مذکورکواس براکسانے والےصدیق واحمہ ہیں۔ان کی میٹنگ سے میرانام کیا گیا۔میرانام ہوجانے کے بعد میں نے بوری کوشش کی اور کئی آ دمیوں کو کہا کہ میں چوری ادانہیں کرسکتا اور تھانیدارصا حب کو میں جواب دے دوں مگر صدیق واحمداورمیرا بھتیجاعبداللہ(پیتنوں) مجھےمجبور کرتے تھے کہ نصف چوری تم دونوں چیا بھتیجاا دا کرواور بقیہ نصف ہم دونوں صدیق اور احمدادا کریں گے۔ تھانیدار صاحب ہماری عورتوں کی بےعزتی کرے گاصدیق نے اتنا بھی کہا کہتم چوری ادا کرو۔ چوری ظاہر ہو چکی ہے ہم کل روز لے لیں گے۔لہذا بید عویٰ مجھ پر غلط کیا گیا۔ بیہ چوری اسی وعدہ کے ماتحت تمام برا دری نے دینتھی اور دی اور اب جواحمہ مذکور مجھ پر دعویٰ کرتا ہے بیغلط ہے۔ میں نے کوئی قرضہ حسنہ کی بناپر پندرہ سوسات رویے نہیں لیے تھے اور نہاب دینے کا حقد ارہوں۔ بیرقم جومبرہ مذکور کو دی گئی ہے ان کی میٹنگ سے ہاور عجلت بازی کی گئی ہے۔ چنانچہ شیرن شاہ ومحمد عبدالرحمٰن وملک مویٰ کواس بات کاعلم ہے۔ میں بیرقم دینے ہے انکاری تھا۔صدیق واحمہ نے مجھ سے دھو کہ کی بناپر دلوائی۔العبدنشان انگوٹھامد عی علیہ حاکم ولد چراغ قوم چھینہ۔ بیان شاہدنمبرا: غلام اکبرولد مانٹرا بلفظ اشہد بیان کرتا ہے کہ میرے روبروکوئی اس قتم کا وعدہ نہیں کیا گیا کہ حاکم ولد چراغ بیرقم جواحمہ وصدیق نے اداکی واپس کرے گااور بیقرض حسنہ ہے۔ بلکہ صرف رقم دی گئی ہے دستخط حافظ اکبر بقلم خود \_

بیان شاہدنمبر۲: صدیق ولد مانٹرا قوم چھینہ بلفظ اشہد باللہ بیان کرتا ہے کہ مہرہ مذکور نے قتم اٹھا کر حاکم چراغ کو

ا پناچور بنایا اور حاکم کے ساتھ ہم نے بغرض امداد نصف رقم ادا کرادی۔ گواس وقت وعدہ اس سے نہیں کرایا گیا کہ رقم تم واپس دینا۔ گرچور ہوا کم تھا اور ہم نے صرف ای وقت کے لیے اس کی امداد کی تھی اور اب احمد اس سے مطالبہ کرتا ہے اگر ہم نے بطور ہبہ یا بخشش رقم دی تھی تو وہ اپنا گواہ پیش کر ہے۔ جس وقت ہم مہرہ فدکور کو مال دے رہے تھے تو اس وقت مہرہ کے رشتہ داروں نے بھی یہ کہا کہ ہم تمہارا مال کیے لیس۔ گرہم نے بیہ جواب دیا کہ ہم رقم حاکم کو دے رہے ہیں اور تم مجھ سے لے رہے ہو۔ رات کے وقت ہم نے کہا کہ چورتم ہوتیری جگہ پریہ رقم دے رہے ہیں۔ گواہ کا نشان انگو ٹھا العبد صدیق ولد مانٹرا۔

بیان شاہد نمبر ۳: حسین ولد بہارا قوم چھینہ بلفظ اشہد بیان کرتا ہے کہ جورقم مہرہ نے حاکم سے لی ہے۔ وہ حاکم چور

کر کے لی ہے اور جو پچھ برادری نے دیا ہے وہ حاکم کی وجہ سے دیا ہے۔ یہ جمیں قطعاً معلوم نہیں کہ بخش دیا گیا یا حاکم
سے کوئی واپسی کا وعدہ کرایا گیا۔ احمد وصدیق نے کوئی سازش کر کے حاکم سے رقم بھرائی ہوا بیا نہیں ہے۔ سازش نہیں ک
گئی۔ بیرقم مخلصانہ طور پر ہمدردی کی بنا پر دی گئی ہے۔ نشان انگوٹھا العبد حسین ولد بہارا قوم چھینہ۔

شاہد نمبر ہم بھسمی گلاولد خیرہ بلفظ اشہد باللہ بیان کرتا ہے کہ مہرہ نے جو مال مولیثی وغیرہ لیے وہ صرف حاکم کومجرم قرار دیتے ہوئے تا کہ ساری برادری کومجرم کیا گیا تھا اور احمد وصدیق کی مہرہ کے ساتھ کسی قسم کی ساز باز نہیں تھی بلکہ حاکم کی ہمدردی کرتے ہوئے احمد وغیرہ نے رقم اداکر لی اور آج تک احمد وغیرہ کومہرہ نے رقم واپس نہیں دی ہے اور ہمارے سامنے کوئی وعدہ حاکم سے نہیں ہوا کہ تم رقم واپس دو گے احمد وغیرہ کو نشان انگوٹھا گلاولد خیرہ

شاہدنمبر۵: ملک اللہ وسایا ولدمحود قوم چھینے بلفظ اشہد بیان کرتا ہے کہ ایک سال نے زائد عرصہ گزر چکا ہے کہ مہرہ قا۔
نے کہا کہ میری زبردست چوری ہوگئ کہ چھ ہزار چھ صدی ٹوٹلی رقم لگائی ہے۔ ملک حسود حافظ انوروغیرہ بمعیت مہرہ تھا۔
دریا خان میں جاکرر پٹ درج کرائی موقعہ پر تھانیدار آیا برادری کو بلایا گیا۔ ہرایک نے یہی کہا کہ مہرہ جس کوشم اُٹھا کر
چور قرار دے دے بیرقم اداکرے گا۔ اس اثناء میں کی نے کہا کہ بیرقم بہت ہے۔ ایک شخص نہیں اداکر سکے گا۔ اس کی
مام برادری اس کے ساتھ امداد کرے تاکہ رقم اداہوجائے۔ گراس پر میں نے اعتراض کرتے ہوا کہا کہ میں اس سے
بری ہوں۔ اگر میں مجرم ہوا تو میں خوداداکروں گا اوراگر میری برادری میں سے کوئی دوسر اُخص مجرم ہوا تو میں اس سے
تعاون نہیں کروں گا مگر حاکم چپ رہا اور بالا خراس پر دعا خیری گئی کہ کہ اس شخص کا نام قسم اٹھا کر مہرہ کردے گا۔ اس کی
جدی برادری اس کے ساتھ مالی تعاون کرے گی۔ بعداز ال مہرہ نہ کور نے حاکم کوشم اٹھا کر چور قر اردیا اور تھا نیدار نے
جدی برادری اس کے ساتھ مالی تعاون کرے گی۔ بعداز ال مہرہ نہ کور نے حاکم کوشم اٹھا کر چور قر اردیا اور تھا نیدار نے
حاکم دیا کہتم جاؤ اور ضبح کو مہرہ کو اس کا مال دینا ہوگا۔ دوسرے دن مال مہرہ کو دیا گیا اور احمد میل نہرہ صد
ادر سات رو پیے کی مالیت کا مال حاکم کی طرف سے مہرہ نہ کورکو دیا اور یہ میس معلوم نہیں کہ حاکم اور احمد کے درمیان کوئی

وعدہ دعید کیا گیا۔ بیقینی بات ہے کہ احمد نے جو مال دیا حاکم کی وجہ سے دیا۔انہوں نے جولیا وہ حاکم کو چورقر اردے کر لیا۔ دستخط گواہ اللہ وسایا ولدمحمود۔

شاہد نبر ۲: انورولد محد نے بلفظ اصحد بیان کیااوراس کی شہادت بموافقت گواہان سابق کے تھی۔نشان انگوٹھا شاہدانور

مری و مرعاعلیہ کے بیانات نیز گواہان کی شہادت سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ حاکم کواحمہ نے معین رقم دی ہوئی ہے۔ خود حاکم بھی یہی اقر ارکر رہا ہے۔ اب حاکم کا یہ دعویٰ کہ یہ رقم احمہ نے بطور امداد کے مفت بہہ کر دی ہے۔ اس اقرار کو باطل نہیں کرسکتا۔ فاویٰ عالمگیریے 100 ج میں ہے۔ لو قال اقضنی الماة التی لی علیک فان غرمائی لا یدعونی فقال احل علی بھا بعضهم او من شئت منهم او ائتنی برجل منهم الی ان قال قد حللتنی منها و کذالک لو قال قد و هبتها لی او تصدقت بھا علی (هذا اقرار) و هکذا فی جمیع کتب الفقه من الفتاوی فی الفتاوی الخانیة و کذا لو قال ابر آتنی منها اور تصدقت بھا علی او حسبتها لک کان اقرار اً۔ لہذا احمری رقم عاکم کے ذمہ واجب الاداء ہے اور حاکم کے اس دعویٰ کے لیے اس کا کے اس دعویٰ کے اس دعویٰ کے لیے اس کا کان اقرار اً۔ لہذا احمد کے اس دعویٰ کے اس کوئی ثبوت موجود نہیں۔ اس لیے اس کا دعون نا بین اور نہ اس رقم کومفت امداد دی ہے ) نہ کورہ بیانات میں کوئی ثبوت موجود نہیں۔ اس لیے اس کا دعونیٰ خابت نہیں اور نہ اس رقم کومفت امداد تم جھا جائے گا۔

حاکم کے چور ہونے کی صورت میں دوسروں سے بھروانا قرین قیاس نہیں ہے اور نہ شرعاً درست ہے۔البتہ اگر حاکم نے مہرہ کی نامزدگی کے بعدا قرار چوری کا نہ کیا ہواور نہ کوئی ایسااس سے کلام کیا ہوجس سے مہرہ کے مال کا الزام لازم آتا ہو۔ تو وہ مہرہ کے خلاف بید وعولی کرسکتا ہے کہ اس سے غیر شرعی طور پر مجھے سے ساری رقم وصول کی ہوئی ہے۔ اس لیے کہ مہرہ کی قشم سے شرعا شرعا حاکم پر چوری کا شہوت نہیں ہوسکتا اور اس پر رقم وہ ساری کی ساری مہرہ سے وصول کر سکتا ہے لیکن اگر اس نے اقرار کرلیا ہے تو مہرہ کے لیے رقم لینی بھی سیحے ہے اور حاکم کے لیے احمد کو واپس کرنی بھی لازم سکتا ہے لیکن اگر اس نے اقرار کرلیا ہے تو مہرہ کے لیے رقم لینی بھی سیحے ہے اور حاکم کے لیے احمد کو واپس کرنی بھی لازم ہے۔الحاصل حاکم احمد کورقم ضرورا داکر ہے گا۔خواہ حاکم کا دعویٰ مہرہ پر ثابت ہو سکے یا نہ ہو سکے۔واللہ تعالی اعلم معمود عفا اللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

صورت مندرجة تحرير ميں جواب مولا نامفتی محمود صاحب کا سیح ہے۔ حاکم پرلازم ہے کہ احمد کی رقم اداکرے۔ بندہ محمد شفیع غفرلہ دارالعلوم کراچی الجواب سیح عبداللہ عفااللہ عندمفتی مدرسہ ہذا

## کیا مدیون کا ضامن مدیون سے مقدمہ کرنے کا خرچ طلب کرسکتا ہے سسی

کیافرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ولید خالد وغیرہ سے رقم لے کر تجارت کرتا ہے۔ ولید کے پاس رقم نہیں۔
پھر خالد ولید کے ہم رشتہ داران کو ضامن مقرر کرتا ہے۔ ولید اپنے ضامنوں کی تسلی کراتا ہے کہ میں فلاں فلاں جگہ جو کہ
حرام ہے ناجا مُز ہے نہیں جاؤں گالیکن ولید اس کی عہد شکنی کرتا ہے تو ضامن بھی علیحدگی حاصل کرتے ہیں ضامن جو کہ
امین تھا پر نوٹ تحریر ولید نے کیا تھا۔ امین ضامن کے انکار پر تھانہ میں جاتا ہے بقایا ضامنوں سے قرضہ حاصل کر لیتا
ہے۔امین ضامن تھانہ کی بے عزتی کی وجہ سے ایک مقدمہ جھوٹا کرتا ہے۔ بیان کرتا ہے کہ مجھے تھانہ میں ولید نے گواہی
دے کر خراب کیا تھا اس لیے مجھے تھانہ کا خرچہ۔ اس مقدمہ جوٹا کرتا ہے۔ دو ورنہ عدالت میں مقدمہ کرکے وصول کروں گا پھر
مقدمہ کرتا ہے۔

وضاحت فرمادیں کہ ایسے مقدمہ میں خرج ولید پرڈگری لگایا جائے یا نہ۔اس لیے کہ یفلطی ولید ضامن کی ہے۔ کہ اس نے بیکام کیوں کیا ہے۔ نیز جس ضامن نے مقدمہ کیا ہے اُس نے ولید کا قرضہ اداکرنے سے انکار کیا ہے۔ سیدمحم خوث انور شاہ

#### \$5\$

برتقد برصحت واقعہ وہ ضامن مقدمہ کاخر چہ ولید سے لینے کے شرعاً مجاز نہیں ہیں۔اس لیے کہ جب ان کا دعویٰ غلط اور جھوٹ پر ہنی ہے اور انہوں نے ضان کے مطابق ولید کا قرضہ ادا بھی نہیں کیا تو وہ کس بنیا د پر ولید سے مقدمہ کا خرچ لینے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔فقط واللہ اعلم خرچ لینے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔فقط واللہ اعلم بندہ محمد اسحاق غفر اللہ لدنا بم مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان بندہ محمد اسحاق غفر اللہ لدنا بم مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

### چوری کا دعویٰ کرنے والے کے لیے گواہ پیش کرنالازم ہے

#### **€U**

زیدنے بکر پر بیالزام لگایا کہ اس کے تعلقات ناجائز ہمراہ زید کی بیوی ہے ہیں۔ابھی بیہ بات ہورہی تھی کہ بکر الزام سرقید گی زیور وغیرہ زید پر لگایا کہ اس سے رنجش متذکرہ بالا کے تحت پوری ہو۔اب زید کہتا ہے کہ بکر کا بڑا بھائی حلف برقر آن وے کہ بکر کی چوری زید نے کی ہے۔ تب وہ اس کا نقصان پورا َ بتا ہے کیکن بکر کا بھائی قشم اٹھانے سے قاصر ہے اور کہتا ہے کہ اسے معلوم کچھ ہیں۔غلط شم نہیں اٹھا تا اور زید بکر کی قشم پر اعتبار نہیں کرتا کیونکہ وہ پہلے گناہ میں بھی جھوٹی قشم و بینے کہ اسے معلوم بھی موقف یہ ہے کہ یہ گناہ اس نے بچشم خود دیکھا ہے۔ جس میں صفائی کی

ضرورت وہ نہیں سمجھتا۔اس چور کا فیصلہ کیا ہونا چاہیے جس کا کوئی عینی شاہد نہیں ۔صرف انداز ہ پرالزام لگایا جار ہا ہے۔ شرعی طور پرمسئلہ صادرفر مایا جائے ۔

محمودخان ولدمحمد خان قوم بلوج يخصيل كوث ادوضلع مظفر كرثه

#### €5¢

صورت مسئولہ میں بکر مدعی ہے۔ زید مدعا علیہ ہے۔ بکر پر لازم ہے کہ وہ چوری کے ثبوت کے لیے دومعتمد علیہ گواہ پیش کرے۔ اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہیں تو زید پر حلف آئے گا کہ اس نے چوری نہیں کی۔ الحدیث البینة علی المدعی و الیسین علی من انکو۔ بکر کے بھائی پرشرعاً حلف نہیں آتا نہ وہ مدعی ہے نہ مدعا علیہ۔ فقط واللہ تعالی اعلم حررہ محمد انور شاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

۳۰ر جب۱۳۹۹ه الجواب صحیح بنده محمداسحاق غفرالله له

# مدعی کے لیے عادل ہونا شرط نہیں ہے جتی کہ غیر مسلم بھی دعویٰ کرسکتا ہے ﴿ س ﴾

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک شخص عنایت ولدالہی بخش قوم ارائیں اورایک شخص خوشی محمہ ولدعمر دین قوم ارائیں کی چوری ہوئی ہے۔اس میں مدعی کا کام سرانجام دیتا ہے۔جبکہ اس کا کر دارمندرجہ ذیل ہے۔ (۱) خوشی محمہ کی حقیقی ہمشیرہ کواغوا کیااورا ہے گھر آباد کیا جس کا اب تک نکاح نہیں۔

(۲)عنایت نے اپنی حقیقی بھانجی کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کیا جس میں اس نے منہ کالا کیااوراس لڑکی کوحمل ہو گیااور گوجرہ لے جاکرگرایا گیا۔

(۳) عنایت نے اپنی حقیقی بیتی دختر جان محمد کے ساتھ زنا کیااور مجبوراً گھر والوں نے دونوں لڑکیوں کی فوراً اور یک گنت شادی کرکے گھرہے بھیج دیں۔

(۴) اس کا بھائی عصمت اللہ جو کہ ولایت میں رہتا ہے اور بالکل لا ولد ہے۔اس کے بچوں کی جھوٹی تصدیق کروا کر جیجی ہے۔تو کیاایسے کرداروالا آ دمی مدعی بن سکتا ہے۔

#### **€**ひ﴾

شرعاً دعویٰ کرنے کے لیے کسی کا عادل ہونا ضروری نہیں۔ یہاں تک کہ غیرمسلم بھی مدعی بن سکتا ہے باقی آپ کو بیچن حاصل ہے کہ آپ جواب دعویٰ میں مدعی کے دعویٰ کوغلط ثابت کرنے کے لیے ایسے امور کو جو واقعۃ صحیح ہوں تھم کے سامنے پیش کریں۔بہرحال آپ کا سوال اگر مدعی بننے کے بارے میں ہے تو شرعاً ایساشخص مدعی بن سکتا ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم

حرره محدانورشاه غفرله نائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب محيح محمد عبدالله عفاالله عنه الجواب محادى الاخرى ١٩٩٥ هـ

# جس شخص کے پاس امانت رکھوائی گئی ہواوروہ فوت ہوجائے تو اولا دیرلوٹا نالازم ہے ﴿ س ﴾

کیافر ماتے ہیں علماء دین بابت اس مسئلہ کے کہ دھیم بخش برادر حقیق کے ساتھ (مسمی واحد بخش) شراکت دار ہر موقعہ پر رہا ہے۔ ہردو نے برابر کام معماری کیا۔ بنک پاری والد چھوٹہ سیالکوٹ والا ٹھیکدار کے تحت کام کیا۔ شخ عبدالقادر کے پاس ڈھائی سال کام کیا۔ موقعہ موری کاکل پیسہ برادرم کے پاس جمع رہا۔ کندن چن لعل چھ ماہ صدر چھاؤئی میں کام کیا سب مزدوری برادرم کے پاس رہی صرف روٹی کاخر چہ برداشت کرتا رہا۔ ڈھائی سال کندن چمن لعل کاکوٹ ادو میں کام کیا۔ لائل پور کے بنگ بنوا نے میں ۴ ماہ خرج ہوئے صوئی عطااللہ خان نواب احمد یارخان کا کام بور ایوالہ میں انجام دیا۔ وہاڑی تعمرائیٹ کا کام چھاؤٹی عبداللہ خان میں بھی ہمراہ کام کیا۔ لائل پور کے بنگ بنوا نے میں ۴ ماہ خرج ہوئے صوئی عطااللہ خان نواب احمد یارخان کا کام جو اور پارٹی سے میں اور کا کام کیا۔ بارہ کا عرصہ لگا عبدالرجیم تحصیلہ ارکے مکان پر ۲ ماہ صرف ہوئے۔ بنگلہ نواب پور وہاڑی سے ہمیل دور کا کام کیا۔ ۱۴ ماہ کا عرصہ لگا عبدالرجیم تحصیلہ ارکے مکان پر ۲ ماہ صرف ہوئے۔ بنگلہ نواس پر ۲ ماہ کام کیا۔ ۱۴ ماہ کیا گگا ہے ہمیں برادرم کے ہاں جمع رہے تھرنواز بار کے ماتحت بنگلہ ناصال پر ۲ ماہ کام کیا۔ ساتھ ہے۔ بھائی رجیم بخش صاحب فوت کیا۔ شہرا مطالبہ ان کے لاکوں سے سے کہ کہ ہمارا جو تی بنتا ہے ہمیں دے دو۔ نیز کمائی کے دور ان جو کمائی ہوئی تھی چونکہ دو عیالدار تھے اور میں اکیا تھا اس میں سے ایک رو پید میں اپنا خرچہ لے لیتا اور بقایا دورو ہے اس کے ہوئے ہوئی تھی دونکہ دو عیالدار تھے اور میں اکیا تھا اس میں سے ایک رو پید میں اپنے کاخی دار ہوں یا نہیں۔

#### €5€

برتقد برصحت واقعہ رحیم بخش کی اولا دیرلازم ہے کہ اپنے چپا واحد بخش کی امانت جوان کے باپ رحیم بخش کے پاس جمع تھی اپنے چپا کوادا کریں تا کہ ان کے والد ہے بوجھ ہلکا ہوا ورحقوق العبادان کے ذمہ سے اتر جا کیں۔فقط واللّٰداعلم بندہ محمد اسحاق غفر اللّٰدلہ نا مُب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

# کسیعورت کا اپنے سسر کے خلاف بد کاری کا دعویٰ کرنا سسکھورت کا اپنے سسر کے خلاف بد کاری کا دعویٰ کرنا

کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ مسماۃ مائی جنت زوجہ جمعہ ولد حیدر سکنہ بستی جاریوالی نے دعویٰ کیا ہے کہ شوہر کے والد حیدر نے میرے ساتھ جر أبد کاری کے ہے۔ مسماۃ ندکورہ نے تفصیلاً بیان کیا حیدر نے انکار کیا۔ حیدر کی وجہ مسماۃ مائی نورال نے حیدر کے سامنے اپنی رویت کاتفصیلی بیان دے کر حیدر کوقصور وارقر اردیا۔ آخر کار حیدر نے کمس وغیرہ کا اقر ارکیا اور زناتسلیم نہیں کیا اور اس بات کو ہی تسلیم کیا کہ میں مسماۃ جنت کی چاریائی پر جا بیٹھا تھا سے بیان اور دیگر اہل علم کے روبروہوئے ہیں اور جمعہ خان اپنے والد کو بری سمجھتا ہے اور قصور وارقر ارنہیں دیتا اور کہتا ہے کہ میر اوالد ایسانہیں ہے۔

حافظ عبدالعزيز صاحب ضلع ۋىرەغازى خان بخصيل تونسه

#### €5€

جواب سے پہلے چندامور کی وضاحت ضروری ہے۔

(۱) مسماۃ مائی کا دعویٰ معتبر نہیں ہے۔ (۲) مائی جنت کی ساس مائی نوران صرف شاہد ہے اور قبول شہادت کے شرائط مفقود ہیں۔ (۳) صرف حیدر کے اقرار سے حرمت مصاہرہ کا ثبوت نہیں ہوتا۔ (۴) انکار زوجہ کی صورت میں شرائط مفقود ہیں۔ (۳) انکار زوجہ کی صورت میں شہوت حرمت مصاہرہ کے لیے ججت تا مہ یعنی دومر دیا ایک مرد دوعور توں کی شہادت ضروری ہے۔ پس صورت مسئولہ میں اگر جمعہ کو یقین ہے کہ ایسا کوئی واقع پیش نہیں آیا اور حیدر کواس فعل سے بری یقین کرتا ہے تو اس کی بیوی اس پر حرام نہیں ہوئی۔

لما فی الهندیة ص ۲۷۱ ج ۱ رجل قبل امرأة ابیه بشهوة او قبل الاب امرأة ابنه بشهوة وهی مکرهة وانکو الزوج ان یکون بشهوة فالقول قول الزوج وان صدقه الزوج وقعت الفرقة الهابتدا گرصاحب واقعه مائی جنت کواس واقعه کالیتین ہے کہ ایبا ہوا ہے تو دیانتا حرمت ثابت ہوجائے گی اوراس کے لیے خاوند کوائے اوپر قدرت دینا جائز نہ ہوگا۔ جمعہ کے ساتھ از دواجی زندگی گزارنا اس کے لیے جائز نہ ہوگی۔ واضح رہے کہ جمعہ سے طلاق حاصل کے بغیراس عورت کا دوسری جگہ نکاح جائز نہیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم حردہ محمد انورشاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

ه خفر که ما حب می مدر سده هم اسوم الجواب سیح محمد عبدالله عفاالله عنه ۲۹ ذیقعد ۱۳۹۳ه

#### سول جج کی درخواست پرحضرت مفتی صاحب کامشتر که زمین کا فیصله کرنا سی که

نقل کاروائی مندرجہ ذیل جے ایڈ منسٹریٹرسول جج ضلع ڈیرہ غازی خان درجہ اول نے بھیجا تھا۔ میرے روبرو مدعیہ مساق آ مند دختر غلام فریدقوم آ را ئیں سکنہ وہوانخصیل تو نسه ضلع ڈیرہ غازی خان کا دعویٰ استقر ارحق وراثت بنام حبیب اللہ خلیل اللہ پسران غلام فریدقوم ارا ئیں سکنہ وہوانخصیل تو نسه ضلع ڈیرہ غازی خان پیش ہوا۔

مدعیہ نے بیان کیا کہ میں ان کی حقیقی ہمشیرہ ہوں اور وراثت میں ان کے ساتھ شریک ہوں ۔ شرعاً میراحق بنیآ ہے لیکن انہوں نے مجھےا بیے شرعی حق سےمحروم کررکھا ہے۔ میں اپناحق مانگتی ہوں ۔

مدعاعلیہم نے اقرار کیا کہ واقعی ہے ہماری ہمشیرہ حقیقی ہے اور ہم نے ان کوحق وراثت نہیں دیالیکن سابق زمانہ میں عورتوں کورواج کے مطابق وراثت کاحق نہیں دیاجا تااس لیے بنابررواج وقانون انگریزی اس کوجدی مملوکہ اراضی میں حق نہیں ملا۔اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ چونکہ میرے پاس دعویٰ استقر ارحق ازروئے شرع شریف دائر کیا گیا تھا اور ایڈ منسٹریٹرسول جج دوم اول ڈیرہ غازی خان نے میرے پاس اس مقدمہ کوفیصلہ کے لیے ارسال فرمایا تھا۔

فریقین سے روبروکیا کہ ہمارافیصلہ شرعی ہونا چاہیے۔اس لیے فیصلہ کرنے میں کوئی خاص مشکل پیش نہیں آئی۔

اس لیے کہ مدعیہ ہم حال ان کی حقیق ہمشیرہ ہے اور وہ شرعاً وراثت کی حقدار ہے اور مدعاعلیہم خوداعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے ان کوچی نہیں دیا۔ تو بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ مدعیہ ان کے ساتھ حقدار ہے۔اب رہا ہی کہ ان کی البندا میں نے یہ فیصلہ دیا کہ مدعیہ آ منہ ند کورہ وراثت میں اپنے بھائیوں کے ساتھ حقدار ہے۔اب رہا ہی کہ ان کی باہمی تقسیم کس طرح ہواور مدعیہ کے حق کی تشخیص کس طرح کی جائے۔ تو میں نے باہمی خاتی مصالحت اور رضا مندی باہمی تقسیم کس طرح ہواور مدعیہ کے حق کی تشخیص کی کہ حبیب اللہ وظیل اللہ مدعاعلیہم کی مملوکہ زمین کے اصول کے مطابق آ منہ مدعیہ کے نام منتقل ہو تیں ایکڑ کی تفصیل اس طرح ہوگی کہ دس ایکڑ زمین آ باداور بیس میں سے تمیں ایکڑ زمین آ منہ مدعیہ کے نام منتقل ہو تیں ایکڑ کی تفصیل اس طرح ہوگی کہ دس ایکڑ زمین آ باداور بیس ایکڑ زمین غیر آ باد آ منہ کو ملے ۔ دس ایکڑ آ باد زمین اس بند کی صورت میں ملے گی ۔ جے عام طور پر رومی رام والا بند کہا آ باد ہے لئے بندی ہوچی ہے ۔ دس ایکڑ آ باد زمین اس بند کی صورت میں ملے گی ۔ جے عام طور پر رومی رام والا بند کہا آ باد ہے لئے بندی ہوچی ہے۔ دس ایکڑ آ باد زمین اس کر تھر آ باد زمین اس بند کی ادا مندی ہو جی اس کی گئر تورے ہوں اس بند والی اراضی بیا اس کے سامنے جنو بی طرف کی ہیں ایکڑ غیر آ باد زمین اس بند والی اراضی بیا اس کے سامنے جنو بی طرف کی ہیں ایکڑ غیر آ باد زمین ایکڑ غیر آ باد زمین کا مطالبہ حبیب اللہ کی ہیں ایکڑ غیر آ باد زمین عالی کا مطالبہ حبیب اللہ کی ہیں ایکڑ غیر آ باد زمین عالی کا مطالبہ حبیب اللہ کی ہیں ایکڑ خور آ باد فیک ہیں ایکڑ خور آ باد کوئی شرکاء مطالبہ کر ہیں گئو ان کا مطالبہ حبیب اللہ کا مطالبہ حبیب اللہ کا مطالبہ حبیب اللہ کی میں ایکڑ خور آ باد کوئی شرکاء مطالبہ کر ہیں گئو ان کا مطالبہ حبیب اللہ کی میں ایکڑ خور آ باد زمین خالوں آ

وخلیل اللہ کی دیگراراضی ہے پورا کیا جائے گا۔ بیٹمیں ایکڑ زمین خالص آ منہ کی ملکیت قرار دی گئی۔فریقین نے ہیہ

فیصلہ نہ اور درست سلیم کیا اور فیصلہ پرنشان انگشت سب نے ثبت کیے۔ آمنہ کواب آئندہ خلیل اللہ و حبیب اللہ پر وراثت کے حق کے دعویٰ کی اجازت نہیں ہوگی۔اس کا ساراجق ادا کر دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ ہمارے دارالا فقاء سے جاری ہوا۔ فیصلہ دوسری پیشی پرسنایا گیا۔

محمودعفاالله عنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۲ جولا کی ۱۹۶۸ء

# عرصہ ۳۰ سال گزرنے کے بعد کسی پر دعویٰ کرنا

#### **€**U**>**

کیافرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ تمیں سال پیشتر ایک شخص (زید) نے خودکواقوام کا نمائندہ ظاہر کرتے ہوئے کچھ جائیداد سکنی ( بحر ) کوکرایہ پردی اور ایک سال کا کرایہ پیشگی وصول کرلیا۔ دوہی سال بعدا نہی اقوام کے ایک نمبردار نے اپنے آپ کوانہی اقوام کا نمائندہ ظاہر کرتے ہوئے ( بحر ) کوتح ریا ادائیگی کرایہ وغیرہ سے روک دیا اور خبردار کیا کہ وہ زید کوکرایہ ادائی کرے۔ کیونکہ زید اقوام کا نمائندہ نہیں ہے۔ وغیرہ۔ اس تحریری اطلاع کے بعد نمبردار وغیرہ فغیرہ نے بحد وصولی کی۔ دریں اثنا کوئی اور دعویدار جائیداد ظاہر نہ ہوا اور بکر کا جائیداد سے متعلق نمبردار وغیرہ کے مابین مزید لیمن دین ہوگیا اور اراضی پر بکرنے حسب منشاء پچھیر کرلی۔

اب سے تقریباً آٹھ سال پہلے یعنی زید ہے بات چیت کے بائیس سال بعدایک اور شخص نے اخبار روزنامہ
''کو ہتان' میں اشتہار دیا کہ وہ جائیداد کا مالک ہے اور یہ کہ وہ جلد بحرکے خلاف قانونی کار روائی کرنے کو ہے۔ وغیرہ
گرآٹھ سال میں وہ شخص کسی حیثیت میں سامنے نہیں آیا۔ عرصہ میں سال میں پہلے چند سالوں کے بعد متذکرہ مالا
اقرار کے علاوہ کئی مقامی اور غیر مقامی لوگ (حقائق ہے بے خبر) اپنے آپ کو جائیداد کا مالک بنانے کی کوشش کرتے
دے سرانے باطل دعووں کی وجہ ہے کسی نے بھی (معہ زید کے ) کوئی قانونی یا شرعی اقدام بحرکے خلاف نہ کیا اور بحر فرانے باطل دعووں کی وجہ ہے کسی نے بھی (معہ زید کے ) کوئی قانونی یا شرعی اقدام بحرکے خلاف نہ کیا اور بحر فرانے باطل دعووں کی وجہ ہے کسی نے بھی (معہ زید کے ) کوئی قانونی یا شرعی اقدام بحرکے خلاف نہ کیا اور بحر فرانے باطل دعووں کی وجہ ہے کسی نے بھی (معہ زید کے ) کوئی قانونی یا شرعی اقدام بحرکے خلاف نہ کیا اور بحر فرانے باطل دعووں کی وجہ ہے کسی نے بھی (معہ زید کے ) کوئی قانونی یا شرعی اقدام بحرکے خلاف نہ کیا اور بحر فرانے باطل دعووں کی وجہ ہے کسی نے بھی (معہ زید کے ) کوئی قانونی یا شرعی اقدام بحرکے خلاف نہ کیا اور بحر فرانے باطل دعووں کی وجہ ہے کسی ہے بھی (معہ زید کے ) کوئی قانونی یا شرعی اقدام بحر کے خلاف نہ کیا ہو کہ بعد میں نہ کیا دو کی کرانے بردے دیں۔

آج سے تقریباً نصف سال پہلے ایک نیاما لک بنتے ہوئے ایک اور فردنے بکر کے کرایہ داران کونوٹس دیا کہ بیہ جائیدا داس کی ہےاور کرایہ داران بکر کو کرایہ نہ دیں وغیرہ ۔ مگریہ نوٹس بے اثر رہے اس لیے کہ کرایہ دار حقائق ہے بے خبر نہ تھے۔

تمیں سال کے اُس طویل عرصے میں جائیداد کی حیثیت (خصوصاً بوجہ نئ تعمیر از بکر) کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ تمیں سال کی مسلسل علیحد گی اور لاتعلقی کے بعد اب اچا تک زید نے بکر سے آ کرکہا ہے کہ بکر اس کا کرایہ دار ہے اور وہ اُسے

کرایہاداکرے۔حقائق بالاکی رو سے زید دراصل اقوام کا نمائندہ نہ پہلے تھا اور نداب ہے۔جس کا بین ثبوت اس کی تمیں سالہ خاموثی اور جائز اللہ تعلقی ہے۔ بکرنے زید سے بات چیت میں کہا کہ اگروہ اپنے آپ کو حقیقی اور جائز وارث ثابت کردے تو بکرائے اُس وقت کی قیمت اراضی دوبارہ اداکردے گا کہ بکر کی نہے۔

مسئلہ جواب طلب بیہ ہے کہ اب شرعازید کی کیا حیثیت ہے اور بکر کیا کرے۔

محمريليين ولدملك احمر بخش

#### €5€

اگرزید کے پاس اس جائیداد کاحق ملکیت کا یا مالکول کی طرف سے نمائندہ ہونے کا کوئی شرعی ثبوت موجود ہے تو اس کا دعویٰ سیحے شار ہوگالیکن اگر اس کے پاس جائیداد کی ملکیت کا یا قوم کی طرف سے باختیار نمائندہ نہ ہونے کا شرع ثبوت نہ ہوجیسا کہ سوال میں درج ہے تو اس کا دعویٰ شرعاً باطل شار ہوگا اور اس کو کرایہ وغیرہ کے مطالبہ کاحق حاصل نہیں ہوگا۔ بہر حال دارو مدار ثبوت اور عدم ثبوت ملکیت پر ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

حرره محمداً نورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب صحیح محمد عبدالله عفاالله عنه ۱۸ربیج الاول ۱۳۹۳ه

متو فی بھائی کی ایک بیٹی کی موجودگی میں بھائی بھی حقدار ہیں دعویٰ نہ کرنے سے حق باطل نہیں ہوتا

#### €U\$

متوفی عبدالله یک بنت مسمی حلیمه دارد - سه برادر زاده احمد ،محمه ، رمضان و دیگر پیچ وارث نه دارد - ملکیت متوفی عبدالله چارنمبر زمین بود - بدست دختر حلیمه برا در زادگال متوفی عبدالله دعویٰ نه کردند - پیچ موانع دعویٰ جم نه بود بنت متوفی زمین را تبصرف خود آوردومحصول خوردونوشید دونمبر زمین فروخت کردوخورد -

بست و پانچ سال گزشته متوفی را تا حال بنت متوفی مسمی حلیمه دیگر دونمبر زمین باقی مانده حالاً فروخت کرد۔ اکنوں برادرزادگاں متوفی عبدالله۔ احمد مرده محمد ورمضان دعویٰ دائر کرداز مفتی شیاری فتویٰ گرفته و زمین از حلیمه بنت متوفی باز رہانید۔ غرض بیوه حلیمه بخد مت مفتی محمو دصاحب آیا باشد که از دقیقه وحیله شرعی دعویٰ ایشاں بنابرفتنه است۔ باطل شود اگر باشد احسان فر مایندا حسان تصور بده خواہد محمد ورمضان را گفته۔ اند که چراقبل ازیں دعویٰ نه کردید۔ میگویند که آن وقت رعایت کردہم واکنون میکنیم۔

المستفتى حليمه

\$5\$

فتویٰمفتی مذکور سیحے است \_ نصف حصه وراثت که ایشاں را ہے رسد بدیں وجه باطل نے شود که ایشاں سکوت از دعویٰ کردہ بودندحق ایشاں عنداللہ قائم است \_ واللہ اعلم

محمودعفاالله عنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۲ جب ۱۳۸۰ه

#### زمین کے حدوداورشرا نطصحت بیج ہے متعلق مفصل فتو ی

€U>

يوسف ايها الصديق افتنافي قرية عامرة كانت امنة رزقها رغداً او بعض ارا ضيها كان مقسوماً بين ملاكها علر ست عشر او سبع عشر حصة ولها ليؤا من قيلم في ماء قناتها ان لكل حصة من تلك الحصص ماء يوم بليلة ولنصفها ماء يوم وليلة وهكذا علر التنزل والبعض الآخر من اراضيها كان مشتركا يقسمونه عند الحاجة الى زراعته تقسيماً موقتا الى وقت ادراك الذرع وبعده يكون مشتركاً كما كان وان احتاجوا الى زراعته في سنة اخرى قسموه مرة أخرى ويقرعون عليه كماقرعوا اول مرة عليه ولم يكن الماضي في السنة الماضية كافياً وهذه التقسيمات الموقتة في هذا البعض كانت علر نسبة التقسيم المولد في البعض الاول بحسب قدر الارض والشرب اعنى من كان له حصة كاملة من تلك الحصص و شرب يوم بليلة في الموبد يكون له ذلك المقدار في الوقت هذا وكان طريق البيع في ديارنا وفي هذه القرية ايضاً ان تبين حدود الحصة المعينة في التقسيم الموبد وتبين النسبة في البعض المشترك من الارض. ثم البس الله تعالى لباس الخراب وانهدام قناتها وتفرق ملاكها في القري والامصار ومضي علر تلك الحالة نحو اربعين سنة لكن كتبت الامور المذكورة سابقاً في زمان عمارة القرية في الدفاتر الافر نجية المتولى عليها الا ان الحكومة الباكستانية سيما في مثل الحفية الذي يزعمون فيه انه مصون عن التبصير فضلاً عن التبديل كتب فيه اسماء ملاكها وانسابهم ومقدار حصصهم وشربهم وحدودها ومساحتها ثم جاء رجل من بعيدا عني ليس من تلك القرية ولا اقر بائهم فقال لي فيها نحو سبع او ثماني حصص وقال اشتريتها من فلان و فلان بكذا وكذا ولم يعلم بالحصص لابمواقعها ولا بحدودها ولا بمساحتها يكن يذكر المفهومات الكلية اعنى الحصص المعدودة بعد دالحصوص لها شرب الليالي والايام المعدودة بعدد خاص وايضاً ليس الفلان والفلان البائعين عليه في زعمه من اهل تلك القرية ولا ممن كتب اسمه في مثل الحفية ولا من قبيلة من كتب اسمه فيه آه. والرجل المذكور بذكر

مقالة واجار مصاحبا مع بعض الملاك المشترك من ارضها مرة او مرتين في اثناء المدة والمنازع معه ليس هذا البعض وهذا يظن لعله اشترى ارض غيرى من اهل القرية والفريق المنازع معه بعضه لا يسلم بالاجارة وبعضه كان غائبا لا يسمع دعواه كثيراً ولو سمع يظن انه اشترى من غير لان اهل القرية كثير ثم جمع المدعى بعض اهل القرية فذكر رجلين او ثلثة ليسوا من اهل القرية فامتنع والى هذا البعض عن التقسيم وقال لا نقسم معك لانك ليس بمالك وجرى من ذلك الوقت النزاع وسمع حديث نزاعهم الملاك الاخر فجاؤ اوقالوا لم نبع ارضنا علر احد منه ومن بائعه ولم نعلم بيع مورثنا ونحن نظن انه اشترى ارض غيرنا من اهل القرية والحاصل ان مالك كل حصة من الحصص المذكورة يقول انها باقية علر ملكي ولم ابعها على احد فالحاصل انه هل يصح بيع تلك القطع من العقار جهالة حدودها ومواقعها ومساحتها ولو فرض حدوده من المالك ام يفسد وعلر الثاني هل يتحقق القبض فيفيد الفاسد الملك ام لا وهل تسمع دعوى تلك القطع مع هذه الجهالة ويترتب عليها طلب البينة من المدعى او اليمين من المدعى عليه ام لا هل يعمل بما في الدفاتر السلطانية خصوصاً بما في مثل الحفية المذكور من غير بينة ام لا وعلر الثاني فاي قدر يعتبرام لا اعتبار له اصلاً وهل يعبر بالاجارة حكم هذه المسئله من جزئيات حكم مسئلة من باع عقار او بعض اجزائه او الا جنبي حاضر ولم يدع ثم بعد تصرف المشترى ادعى لا تسمع دعواه ام لا. اما لانه لم يتصرف في أرض احد بخصوصها لان كل واحد يظن الى وقت الاجتماع وتبيين الحال انه اشترى ارض غيرى فيتصرف في المشترك بهذا الاعتبار ثم بعدتبين الحال لم يتركوه للتصرف واما لا نه ادعى للملك سبباً خاصاً وبني التصرف عليه فلا بدله من اثباته بغير هذا الوجه لئلا يدور لانه اجار لانه اشترى واشترى لانه اجار واما في صورة البيع مع الحضور من المذكور فالبيع الصحيح ثابت بلا مرية ثم تصرف المشترى يوجب عدم سماع الدعوى واما لان الاجارة والاعارة ليستا من التصرفات التي لا تسمع معها كما قيل والكلام رافض الى التطويل الخارج عن المتعارف لكن لا يخلو عن معدات احاطة علم المفتى باطراف الحادثة احاطة تامة والسلام علر من وصل المكتوب اليه ومن نظر فيه وعلر من اتبع الهدى ـ بيواتوجروا

€5€

لا يصح مع هذه الجهالة الفاحشة بل لا بد ان يكون مشار اليها او مبينة حدودها ومواقعها بحيث لا تفضى الى المنازعة قال فى العالمگيرية ص ٣ ج ٣ ومنها ان يكون المبيع معلوماً والثمن معلوماً علماً يمنع من المنازعة فبيع المجهول جهالة تفضى الى المنازعة غير صحيح. وقال فى البحر الرائق ص ٢٧٣ ج٥ وفى البزازية اشترى ارضاً وذكر حدودها لا ذرعها طولاً

وعرضاً جاز واذ اعرف المشترى الحدود لا الجيران يصح وان لم يذكر الحدود ولم يعرفه المشتري جاز البيع اذا لم يقع بينهما تجاحدوجهل البائع المبيع لا يمنع وجهل المشتري يمنع. وفي البحر ايضاً ص ٢٧٣ ج٥ تحت قول الكنز. (قوله ولا بدمن معرفة قدرو وصف ثمن غير مشار لامحشار) اي لا يصح البيع الا بمعرفة قدر المبيع والثمن ووصف الثمن اذا كان كل منها غير مشار اليه اما المشار اليه فغير محتاج اليها لان التسليم والتسلم واجب بالعقد فهذه الجهالة مفضية الى المنازعة فيمتنع التسليم والتسلم وكل جهالة هذه صفتها تمنع الجواز الخ. اقول لا يبعد ان يكون هذا البيع غير منعقد لان هذا المدعى يدعى شراء من رجال ليسوا بمالكين في الحقيقة وليس لها ذكر و بيان في ملاك هذه القطع كما قال في العالمگيرية في شرائط انعقاد البيع ص ٣ ج٣ ولا بيع ما ليس مملوكا له وان ملكه بعده الا السلم والمغصوب لو باعه الغاصب ثم ضمنه نفذ بيعه هكذا في البحر الرائق (٢)نعم البيع الفاسد بعد القبض يفيد الملك (٣) لا تسمع دعوى تلك القطع مع هذه الجهالة الفاحشة فلا يترتب عليه طلب البينة ولا اليمين قال في العالمگيرية ص ٨ ج ٣ ان كان المدعى به عقار ذكر حدوده الاربعة واسماء اصحابها ونسبهم الى الجد كذا في الاختيار شرح المختار. وفي البدائع ص ٢٢٥ ج ٢ في بيان الشرائط المصححة للدعوي وان لم يكن محتملا للنقل وهوالعقار فلا بد من بيان حده ليكون معلوماً لان العقار لا يصير معلوماً الا بالتحديد ثم لا خلاف في انه لا يكتفي فيه بذكر حد واحد وكذا بذكر حدين عن ابي حنيفة ومحمد خلافاً لا بي يوسف الخ (٣) لا يعمل بما في الدفاتر بل لا بد معها من البينة وغير ذلك (٥) لا يصير بالاجارة كله هذه المسئلة من جزئيات مسئلة من باع عقاراً للوجهين اللذين ذكرتهما كما هو واضح بل المسئلة المقيس عليها ايضاً اختلف فيه مشائخ سمرقند وبخارا والمفتى به قول مشائخ بخارا من صحة الدعوى كما قال في العالمگیریة ص ۱۲ ج ۴ رجل باع عقاراً وابنه وامرأته او بعض اقاربه حاضر یعلم به ووقع القبض بينهما وتصرف المشتري زمانا ثم ان الحاضر عندالبيع ادعى علے المشتري انه ملكه ولم يكن ملك البائع وقت البيع اتفق المتاخرون من مشائخ سمرقند علر انه لا تصح هذه الدعوي ويجعل سكوته كالافصاح بالاقرار انه ملك البائع ومشائخ بخاري افتو الصحة هذه الدعويٰ قال الصدر الشهيد في واقعاته ان نظر المفتى في المدعى وافتى لما هو الاحوط كان احسن وان لم يمكنه ذلك يفتي بقول مشائخ بخارى فان كان الحاضر عند البيع جاء الى المشتري وتقاضاه الثمن بان بعثه البائع اليه لا تسمع دعواه بعد ذلك الملك لنفسه ويصير مجيزاً للبيع بتقاضى الثمن فلا تصح بعد ذلك دعواه الملك كذا في المحيط فقط والله تعالى اعلم

حرره عبد اللطيف غفرله عين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان الجواب مجيح محمود عفاالله عنه المفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان ٣٠ر بيج الأول ١٣٨٥ ه

## كتاب السير والارتداد

اس شریعت کے مقابلہ میں کفرمنظور ہے اوراذان کی تشبیہ کتے کے بھو نکنے سے دینا (العیاذ باللہ)

**€**U**>** 

47.

محمودعفاالله عنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۲محرم ۱۳۸۵ ه

كسى شخص كايه كهنا'' ميں قرآن بيں مانتا'' كفريه الفاظ ہيں

**€**U**∲** 

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص ایک آ دمی پر دعویٰ کرے کہ تونے بیاکام کیا ہے اور وہ جواب

میں کے کہ میں نے بیکا منہیں کیا ہے اور اگر آپ کا شک ہوتو میں آپ کی تسلی کے لیے قر آن مجید کی تشم کرلوں گا۔ تاکہ آپ کا شک زائل ہوجائے لیکن وہ دعویٰ کرنے والا ہے۔ (مدعی) کہ میں قر آن نہیں ما نتا اور اس پر دوگواہ بھی ہوں اور بیآ دمی شادی شدہ بھی ہو۔ (لیعنی مدعی) ابھی اس کا کیا تھم ہے۔ بید مدعی اپنے ان الفاظ کہنے پر (کہ میں قر آن نہیں ما نتا) کا فر ہوجا تا ہے یا نہیں اور اس پر اس کی بیوی پر طلاق پڑجاتی ہے یا نہیں اور تا حال اس نے تو بہ بھی نہ کی ہو۔ واضح ومدل جواب ارشاو فرما ئیں۔

السائل مولوي عبدالواسع موضع اماخيل ڈا کخانه اماخيل مختصيل ما لک ضلع ڈيرہ اساعيل خان

#### €0\$

الفاظ مذکورہ کفریہ الفاظ ہیں ایک مسلمان کس طرح ایسے الفاظ بول سکتا ہے۔ شخص مذکورکو چاہیے کہ فوراً توبہ کرے۔ البتہ ان الفاظ میں تاویل ممکن ہے۔ غالبًا اس کی مرادیہ ہوگی کہ تمہاری قتم قرآن کریم کی ایسی قتم نہیں ہے جے میں مان لوں۔ گویاوہ اس شخص کی قرآن کی قتم کواس کے جھوٹے ہونے کی وجہ ہے نہیں مانتا اور اس کا اعتبار نہیں کرتا نہ یہ کہ وہ فضی قرآن مجید کو نہیں مانتا۔ العیاذ باللہ کفر ہے بچانے کے لیے بہتاویل کی جاسکتی ہے اور ظاہر ہے کہ فاسق سے فاسق تر آور فاجر ترشخص بھی نفس قرآن سے انکار نہیں کرسکتا۔ لہذا بوجہ تاویل مذکورہ کے اس کے کلام کواس معنی پرحمل کیا جائے اور فاجر ترشخص بھی نفس قرآن سے انکار نہیں کرسکتا۔ لہذا بوجہ تاویل مذکورہ کے اس کے کلام کواس معنی پرحمل کیا جائے اور اُسے کفر کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ البتہ تو بہر کرنا اسے لازم ہے اور احتیا طاقجد ید نکاح اولی ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

محمودعفاالله عنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان کیم شعبان ۱۳۸۴ ه

# کسی شخص کا' 'ظلم خدا کا' کہنا

#### **€**U**}**

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ میں مذاق میں اپنی ہوی کو کسی بات سے روک رہاتھا کہ وہ ہے ساختہ کہہ گئی۔ 'ظلم خداکا' یا'' کہا خدا کاظلم' میں نے اس کو کہا کہ ایسا اُس نے کیوں کہا اس سے تو کفر ہوتا ہے۔ تو کہنے لگی بیتو ایسی ہی گالی ہوتی ہے۔ (من نسب اللہ تعالیٰ المی الحور فقد کفر عالم گیریہ ص ۲۵۹ ج ۲) کیا تجدید نکاح لازم ہوگئی ہے۔ ویسے ہمارے ہاں لوگ کہ جاتے ہیں مثلاً کسی نے کوئی چیزمہنگی پائی تو معاذ اللہ کہ ڈالا ظلم خدا کا اتنی مہنگی وغیرہ۔ دراصل ان کا مقصد غدا وند کریم کو ظالم کہنا (معاذ اللہ) نہیں ہوتا کیا ایسی تاویل ہو سے ماسانہ کیا تھا۔

بمعر فت غلام سرور شيخ الحديث امام محجد

تجدیدنکاح کی ضرورت نہیں۔البتة اس طرح کے فضول کلمات سے بچنالازم ہے۔ آئندہ احتیاط کریں۔فقط واللہ اعلم بندہ محمد اسحاق غفر اللہ لہنائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

حضورصلی الله علیه وسلم کوحاضر ناظر سمجھ کر'' یارسول الله'' کہنا

€U\$

کیا فرماتے ہیں علماء دین کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ دوسرے نے اسے منع کیا کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے اس پر یارسول اللہ کہنے والے نے شور بپا کر دیا کہ تیرا نکاح ختم ہو گیا۔ تیری بیوی تجھ پرحرام ہو گئی۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ آیا جو شخص یارسول اللہ نہ کہا سکا نکاح ازروے فقہ خفی ختم ہوجا تا ہے۔ مدل تحریفر ما کرمشکور فرما کیں۔

وٹ : جو شخص یارسول اللہ کہتا ہے وہ آئے ضرب سلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر سمجھ کر کہتا ہے اور جو شخص اُسے منع کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر جگہ حاضر ناظر ہونا خاصة خداوندی ہے۔ اس لیے یارسول اللہ کہنا خلاف شرع ہے۔

حافظ غلام رسول معرفت جامعہ شیدیہ بھر ضلع میانوالی حافظ غلام رسول معرفت جامعہ درشیدیہ بھر ضلع میانوالی

#### €5€

شرح فقد اكبريس ب\_ثم اعلم ان الانبياء عليهم السلام لم يعلموا المغيات من الاشياء الاما علمهم الله تعالى احيانا وذكر الحنفية تصريحا بالتكفير باعتقاد ان النبى عليه السلام يعلم الغيب لمعارضة قوله تعالى قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله كذا في المسادة ص ١٥١

جب انبیا علیہم السلام کوعلم غیب نہیں تو یارسول اللہ کہنا بھی ناجائز ہوگا۔ اگر بیعقیدہ کرکے کے کہوہ دورہے سنتے
ہیں۔ بسبب علم غیب کے تو خود کفر ہے اور جوعقیدہ نہیں تو گفرنہیں۔ البتہ اگر اس کلمہ کو درود شریف کے شمن میں کے اور
ہیعقیدہ کرے کہ ملائکہ اس درود شریف کو آپ پر چیش کرتے ہیں تو درست ہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ ملائکہ
درود شریف مومن بندہ کا آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اورا یک صنف ملائکہ کی اس خدمت پر مامور ہیں۔ اس
ہیان سے آپ کے سوال کا جواب واضح ہوا۔ فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۳ رمضان السبارک ۱۳۹۱ ه ''اگراللہ تعالیٰ خودمیرے پاس آ جائے پھر بھی برادری میں نہیٹھوں گا''ان الفاظ کا کیا حکم ہے

#### €U\$

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک شخص ہے جس کا اپنی برادری کے ساتھ کچھ جھگڑا ہے۔ تو کوئی غیر شخص آ کراس آ دمی کے دامن میں قر آن رکھ کر کہتا ہے کہ آپ کواس قر آن کا واسطہ ہے کہ آؤبرادری میں بیٹھو وہ شخص جواب میں کہتا ہے کہ میں اس کا کفارہ ادا کر دول گالیکن برادری میں نہیں بیٹھوں گالیکن جب اس کومزید کہا گیا تو اس نے کہا کہا گرخدا تعالیٰ بھی بینچ آ جائے تب بھی میں برادری میں نہیں بیٹھوں گا۔ تو شریعت محمدی اس شخص کے بارے میں کیا فتوی دیت ہے۔ بینوا تو جروا

#### €5€

اس شخص نے سخت قسم کے الفاظ کہے ہیں اس پرلازم ہے کہ وہ تو بہ تائب ہوجائے اوراس کوتجدید نکاح کے لیے تنبیہ کی جائے ۔اللہ تعالیٰ معاف فر مائے ۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۲ربیج الا ول۱۳۹۳ هه الجواب سیح محمدعبدالله عفاالله عنه ۱۵ربیج الا ول۱۳۹۳ ه

#### €U\$

کیافر ماتے ہیں علماءکرام اس مسئلے کے بارے میں کہ فرقہ شیعہ جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تو حیداور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قرآن مجید کو کتاب آسانی اپناہادی سمجھیں اور جزاکے قائل بھی ہوں تو کیاان کومسلمان سمجھاجائے گا۔ امام بخش قریش صلع ڈیرہ غازی خان

#### €5€

اگرایباشیعه بوکة وحید کے ساتھ دیگر ضروریات دین میں سے کسی مسئلہ کا منکر ہومثلاً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحبت کا منکر ہویا افک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قائل ہویا جرئیل علیه السلام کے وحی لانے میں غلطی اور خیانت کا قائل ہووغیرہ ذلک یا سب صحابہ رضی اللہ عنہ کو جائز کا رخیر ہجھتا ہوتو ایبا شیعه کا فرہے ۔ اگر اس قسم کا غالی شیعه نہوی اسلام کے عقائد میں سے کسی عقیدہ کا منکر نہ ہوصرف فضیلت علی رضی اللہ عنہ کا قائل تو یہ سلمان فاسق ہے کہ اقال فی ردالم محتار ص ۲ م ج ۳ بو ھذا ظھر ان الرافضی ان کان ممن یفتقد الالو ھیة فی جملی او ان جبرائیل غلط فی الرضی او کان ینکر صحبة الصدیق او یقذف السبدة الصدیقة فھو

كان لمخالفة العواطع الهلومية من الدين بالضرورة بخلاف ما اذا كان يفضله عليا ويسب الصحابة فانه مبتدع لا كافرالخ

حرره محمدا نورشاه غفرله نائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

جو خص کے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تمام انبیاء کی مدد کی ہے کیااس کے بیجھے نماز جائز ہے

علماء اس مسلہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جمارے علاقے میں ایک حافظ نے تقریر میں فرمایا کہ حضرت علی رضی الله عند نے تمام انبیاء کرام کی مشکل میں مد دفر مائی ہے۔اس بارے میں علماء کرام کا کیا فر مان ہے؟ مذکورہ حافظ کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے یانہیں اور علاقے میں نکاح خوال کی حیثیت ہے کام کرسکتا ہے۔ كل محد ولداحمه يارسكول كلال يخصيل تو نسه شريف ضلع دُيره عازي خان

حافظ صاحب مذکور کی بیربات بالکل جھوٹ ہے جس کا ثبوت ذخیرہ احادیث میں کہیں بھی نہیں ہے۔اس لیے حافظ صاحب پرلازم ہے کہ فوراً توبہ تائب ہواور آئندہ کے لیے اس طرح کی بے تحقیق باتوں سے قطعاً گریز کریں کیکن حافظ صاحب اپنی بات پراصرار کرتے ہیں تو ایسے جھوٹے شخص کوعہدہ سے الگ کر دینالازم ہے۔امام کے لیے متقی اور پر ہیز گار ہونا ضروری ہےاور نکاح خوانی کے لیے بھی اس کوا لگ کرانا ضروری ہے۔البتہ اگر وہ تو بہتا ئب ہو جائے اور آئندہ کے لیے پختہ عہد کرے کہ پھراس طرح غلط تقریز ہیں کروں گاتو بناء برحدیث التائب من الذنب كمن لاذنب لهاسےان كامول كے ليے بدستورركھنا درست ہوگا۔فقط والله اعلم

نائب مفتى بنده محمداسحاق غفرله مدرسه قاسم العلوم ملتان

كيا "تَبَارَكَ الَّذِي بِيدِهِ المُملُكُ" بيس واقعى حضور صلى الله عليه وسلم كم باتهم رادين

کیا فرماتے ہیں علماء دین درج ذیل مسئلہ میں کہ ایک مولوی صاحب نے سورۃ ملک کی ابتداء کی آیات کا ترجمہ یوں کیا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک و هو علی کل شئ قدیر \_ بہت برکت والی ہوہ ذات جس کے قبضه میں تمام ملک ہیں اوروہ ہر چیزیر قادر ہے۔اس سے مراد جناب حضور علیہ السلام ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہاتھ نہیں اوروہ باز وؤں سے پاک ہیں لہذاہیّدہ ہے حضورا کرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا ہاتھ مراد ہے۔ کیا سیح ہے یا غلط۔ مولوي غلام قا درصاحب

€5€

۱۳۸۴ ی قعده ۱۳۸۴ ه

#### قرآن كريم كولات مارنااورز مين پر پچينكنا (العياذ بالله)

#### **€**U**}**

کیافرماتے ہیں علائے دین مندرجہ ذیل سوال میں کہ میر الڑکا اپنی ہوی کے ساتھ باتیں کر رہاتھا ہوی نے اس کی بات سے انکار کیا تو میر الڑکا کہنے لگافتم کھا کر کہ دواور قرآن مجیدا ٹھانے گیا اٹھا کر الرہاتھا کہ ہوی نے چھینا چاہا اسی دوران قرآن مجید نیچ گرگیا میر سے لڑکے کو خصر آیا اس نے قرآن مجید کولات مار دی۔ پچھ عرصہ بعد چپڑا سی میر ب لڑکے سے قتم اٹھوانے کے لیے قرآن مجیدا ٹھا کرلے آیا اور اس کے میز پر رکھ دیا۔ میر سے لڑکے نے غصے میں قرآن مجیدا ٹھا کرزمین بردے مارا۔

اب مجھےاورمیرےلڑکے کوکیا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اورغضب جو ہو چکا ہے یا ہوگا اس کے اثر ات ہے محفوظ ہوجا ئیں اوراللہ تعالیٰ راضی ہوجائے اورا پنا کرم کرے۔

€5€

اس شخص پرلازم ہے کہ وہ فوراْ توبہ تائب ہوجائے۔اللّٰہ تعالیٰ ہےروروکرمعافی مائلے نادم ہوکرکلمہ استغفار پڑھ

لے اور تجدید نکاح کرے۔ جب تک وہ بیکام نہ کرے اور اس کے نادم ہونے کا پختہ یقین نہ ہوجائے اس وقت تک اس کے والدصاحب اور دیگر تمام مسلمانوں پرلازم ہے کہ نخلع و نتوک من یفجوک پڑمل کرتے ہوئے اس کے والدصاحب اور دیگر تمام مسلمانوں پرلازم ہے کہ نخلع و نتوک من یفجوک پڑمل کرتے ہوئے اس کے ساتھ برادری کے تعلقات اور نشست و برخاست بند کرکے بائیکاٹ کردیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم کرسے قاسم العلوم ملتان حررہ محمد انور شاہ غفر لہذائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان الجواب محتج محمد عبد اللہ عفا اللہ عنہ اللہ عنا اللہ عنہ اللہ عنا اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنا اللہ

حضرت عثمان اورامیرمعاویه رضی الله عنهما کفلطی پرقر اردے دینا « سیر

**€U** 

کیافرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ اللہ وسایا گازر نے دکان پرکافی لوگوں کے سامنے بیکہا کہ حضرت عثمان کی غلطی تھی کہ انہوں نے مروان کو واپس بلایا اوران سے مشورے لیتے رہے۔ ان کی بیلطی ہے اوران کا اپنا قصور ہے کہ وہ شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی غلط کہا اور کہا کہ ان کی غلطی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ولی عہد مقرر کیا۔ ازروئے شریعت مذکورہ مختص کی کیاسز اہے۔ فیار منافع مظفر گڑھ میں کی کیاست والجماعت نواں کوئے تصیل لیضلع مظفر گڑھ

#### €5€

ذوالنورین حضرت عثمان رضی الله عنه جوحضور صلی الله علیه وسلم کے صحابی ہیں۔ سید دوعالم صلی الله علیہ وسلم ان کے متعلق فرماتے ہیں الا استحدی من دجل تستحدی منه المملائکة (مشکلوة) للبندااس شخص پرلازم ہے کہ وہ اس قسم کی باتوں سے احتر از کرے اور جس صحابی ہے جناب نبی کریم صلی الله علیہ وسلم اور فرشتے حیا کرتے ہیں اس کے متعلق دل میں عقیدت رکھے حضرت عثمان حضرت معاویہ اور تمام صحابہ کرام رضی الله عنہ مصحبت اور عقیدت باعث خیرو برکت ہے۔ والله تعالی اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان محرم ۱۳۹۲هه

الجواب صحيح بنده محمداسحاق غفرالله لهنائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

مولا نامودودی کی کتابیں پڑھنی جاہئیں یانہیں،اگرنہیں تو کیوں؟



کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس بارے میں کہ جو جماعت علامہ مودودی کی جماعت اسلامی

ہے۔ان کی کتابیں پڑھنی جائمیں یانہیں اوران پڑمل کرنا جاہیے یانہیں اور جوان سے دوئی رکھتا ہے ان کے بارے میں کیا خیال ہے اور بہت آ دمی ہے کہتے ہیں کہ یہ جماعت دیو بندیوں اور بریلویوں کے خلاف ہے تو وہ بات کون سی ہے جو ہمارے خلاف ہے وہ ہمیں بھی بتلا دیجیے تا کہ ہم لوگ بھی ان سے بچیں۔

محمرشريف ازرواني

#### €0\$

مودودی صاحب کی کتابوں میں حق و باطل ملا ہوا ہے۔ بہت می باتیں جمہوراہل اسلام کے خلاف آگئی ہیں۔ للبذاان کی کتابوں کا مطالعہ کرنے میں منفعت کے ساتھ نقصان کا قوی احتمال ہے۔ اس لیے احتر از کرنااولی ہے۔ آپ کے لیے مناسب میہ ہے کہ مباحثہ و مناظرہ میں وقت ضائع نہ کرتے ہوئے جمعیت علماء کی ممبر سازی اور تبلیغی کا موں میں اپنی محنت اور وقت لگا کیں۔ فقط واللہ اعلم

عبداللهعفااللهعنه

#### سلام کی تو بین کرنے سے تو بہاستغفار لازم ہے بیوی پرطلاق نہیں پڑتی هنس کھ

#### **€**U∲

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک شخص نے ایک دوسرے امام مسجد حافظ صاحب کو السلام علیم کیا۔ تو حافظ صاحب نے جواب میں کہا کہ ایسے السلام علیم پر پیشاب ہو یعنی موتر دے۔ کیا ان کا ان الفاظ کے کہنے ہے کفر ہوگا یا نہیں یعنی وہ حافظ صاحب کا فر ہوجائے گا یا نہیں۔ اس کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہ اور ان الفاظ کے کہنے ہے اس کی زوجہ مطلقہ ہوگئ ہے یا نہ۔ بینوا تو جروا

#### €5€

تشخص مذکور پرتو بہواستغفار لا زم ہے۔اگر چہاس کی زوجہاس کہنے سے مطلقہ نہیں ہوگی۔فقط واللہ اعلم بندہ محمد اسحاق غفراللہ لہنا ئب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

## شیعه کی دی ہوئی رقم ہے مٹھائی لے کرسنیوں پرتقسیم کرنا

#### €U\$

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ شیعہ کی دی ہوئی رقم ہے کسی چیز کوخرید کر کے کھانا جائز ہے یانہیں۔مثلاً ایک شیعہ نے کسی کورقم دی کہ مٹھائی خرید کر کے تقسیم کردو کیا حلال ہے یا حرام یا مشتبہات سے وضاحت فرمادیں۔ صورت مسئولہ میں اگراس شیعہ کی کمائی جائز اور حلال ہے تواس کی خیرات سیحے ہے اور فقراء کولینا اور استعمال میں لا نا جائز ہے مگر افضل اور اولی بیہ ہے کہ احتر از کیا جائے تا کہ اس کے خیالات اور عقائد کالوگوں پر اثر واقع نہ ہو۔ فقط واللہ تعالی اعلم

عبدالله عفاالله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

# اگرکوئی مخص غلطی سے کہے کہ 'حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام مہدی بطور نبی آئیں گے' تو کیا حکم ہے

**€**U**)** 

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ

(۱) ایک خص سے روبرو چند آ دمیوں کے پوچھا گیا کہ کیا ہمارے رسول مقبول سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے پیدا ہونا ہے یا نہ قواس نے کہا کہ ہاں پیدا ہونا ہے پوچھا گیا کہ کون؟ کہنے لگا کہ امام مہدی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا کہ نہیں کسی اور نبی نے نہیں بنتا کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزماں ہے۔ جس سے معلوم ہوتا تھا کہ ختم نبوۃ کاعقیدہ دل میں رائخ تو نہیں تھا۔ ورنہ وہ فوراً کہد دیتا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نے نبی نہیں بنتا لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب اس کویا د آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان کے نام سے پکارا جاتا ہے تو اس سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے بعد کسی اور نے نبی نہیں بنتا تو کیا جبکہ اس نے پہلے کہا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام مہدی صاحب علیہ السلام نے نبی بنتا ہے تو اس کے کہنے سے اس پر کفر عائد ہوگا یا نہیں اور اس کی علیہ وسلم کے بعد امام مہدی صاحب علیہ السلام نے نبی بنتا ہے تو اس کے کہنے سے اس پر کفر عائد ہوگا یا نہیں اور اس کی علیہ وسلم کے بعد امام مہدی صاحب علیہ السلام نے نبی بنتا ہے تو اس کے کہنے سے اس پر کفر عائد ہوگا یا نہیں اور اس کی عور سے ساس کا نکاح ٹوٹ جائے گایا نہیں۔

(۲) دوگواہوں عاقل و بالغ نے گواہی دی کہ فلال شخص کو جب نکاح کر کے دیا گیا تو اس سے بیشر طلی گئی کہ داڑھی نہ کٹائے گا اور نہ منڈائے گا اور نماز وروزہ کا پابندرہے گا اور تیسر ہے تخص نے بیگواہی دی کہ ناکح کوتو کہا گیا کہ بیکام تخصے ضرور کرنے پڑیں گے یعنی او پر جو فدکور ہیں (گواہ ثالث) نے صلاح کا روں سے بیہ طے کیا۔ اگر ناکح بعداز نکاح ان شراط کی پابندی نہ کر ہے تو نکاح نہ تو ڈا جائے گالیکن ناکح کو اس کی اطلاع نہیں دی گئی کہ بر تقدیر عدم ایفاء شرائط کے تیرا نکاح نہ تو ڈا جائے گا بلکہ اس کو مطلقاً یہی کہا گیا کہ بیشرا اکو تہمیں ضرور پوری کرنی ہوں گی تا کہ وہ ڈرے اور نکاح کی خاطر ان شرائط کو پورا کرے۔ تو کیا شرائط کا مفہوم وہی معتبر ہوگا جو ناکح سے طے ہوا یا وہ کہ جو بیرونی

اشخاص نے آپس میں طے کیا۔ اب ناکے ان شرا کط کی پابندی نہیں کرتا۔ داڑھی بھی منڈ واتا ہے بلکہ اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ ڈاڑھی مجھ سے نہیں رکھی جاتی اور نماز وروزہ کا بھی پابند نہیں رہااور منکوحہ کے متولیان یعنی باپ اور بھائیوں کے بسبب اس کے کہنا کے نے شرا کط کا ایفا نہیں کیا اس نکاح کو باقی نہیں رکھنا چاہیے۔ تو کیا عدم ایفاء شرا کط پریہ نکاح کو شخ کرانے کا حق ہے یانہیں۔ بینوا تو جروا فوٹ گیا یا باقی رہا۔ اگر باقی رہاتو کیا متولیان کواس نکاح کا فنح کرانے کا حق ہے یانہیں۔ بینوا تو جروا السائل عبدا تھیم بمعرفت مولوی مشتاق احمرصا حب امام مجدشہر سلطان ضلع مظفر گڑھ

#### €5€

(۱)اگروہ کہتا ہے کفلطی سے یہ بات زبان پرآئی میراعقیدہ پنہیں ہےتو کفرلا زمنہیں آتااور نہ نکاح ٹو ٹنا ہے۔ (۲) نکاح سیجے ہے۔شرط پوری کرنااز روئے وعدہ ضروری ہے۔اس سے نکاح نہیں ٹو ٹنا۔نکاح شروط سے فاسد نہیں ہوتا۔واللہ اعلم

محمودعفااللهٔعنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان شهر کچهری رودُ عصفر ۸ ساه

## نبی کے حاضرونا ظر کاعقیدہ رکھنا ہرگز اسلامی عقیدہ نہیں ہے

#### **€U**

کیافرماتے ہیں علماء دین وشرع متین ایسے آدمی کے متعلق کہ جواللہ تعالیٰ کوو حدہ لا شریک لہ اور اس کے تمام رسولوں کو برحق تسلیم کرتا ہے اور تمام انبیاء الله مے افضل الانبیاء اور خاتم النبین حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کوشلیم کرتا ہے اور حیا ۃ النبی جانتا ہواور اولیاء اللہ کی کرامات کا معتقد نہیں صرف نبی اکرم کو ہر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرتا ہوتو کیسا ہے ایسا آدمی مسلمان ہے یانہیں ۔ اور اس کے پیچھے نماز درست ہے یانہیں۔ جو انہیں کو ہروقت ہر جگہ حاضر ناظر تسلیم کرنا ہم محدد لاکل واضح تحریفر ما دیں۔ نیز یہ بھی تحریفر ما دیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہروقت ہر جگہ حاضر ناظر تسلیم کرنا شرائط ایمان میں داخل ہے یانہیں۔ اگر ہے تو قر آن مجیدیا حدیث شریف میں امر جوضح طور پر ہوتح برفر ما دیں۔ نظر الطا ایمان میں داخل ہے یانہیں۔ اگر ہے تو قر آن مجیدیا حدیث شریف میں امر جوضح طور پر ہوتح برفر ما دیں۔ نظفر عالم وارمیاں رکن الدین تخصیل خوشاب ضلع سرگودھا

#### €5€

یہ بات واضح اور ظاہر ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر ہر آن و ہرمکان میں ماننا کوئی اسلامی عقیدہ نہیں ہے اور نہ ہی ایمان کے شرا لَط وارکان میں اس کا کوئی دخل ہے۔امام طحاوی رحمہ اللہ نے ہمارے ائمہ ثلثہ وامام اعظم اورامام ابو یوسف اورامام محمد رحمۃ اللہ علیہم سے تمام عقائد اسلامی فقل فرمائے ہیں۔اس رسالہ کا اُردوتر جمہ بھی ہو چکا ہے جس کا نام عقیدہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ہے اور کتب خانہ صدیقہ ملتان سے تین آنہ میں مل سکتا ہے۔ اس کا بغور مطالعہ فرما کیں اس میں تمام صحیح عقا کداسلامیہ درج ہیں اور اس میں اس عقیدہ کا نام ونشان بھی نہیں ملتا ہے اس لیے امام مذکور فی السوال کے اگر اور عقا کہ صحیح ہیں تو محض اس بنا پر کہ وہ حاضر و ناظر کا عقیدہ نہیں رکھتا امامت سے الگ کرنا جائز نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

مودودی صاحب نے تفہیمات میں حدود کے متعلق جو کچھ لکھا ہے کیاوہ درست ہے مغربی پاکستان کے صوبائی اسمبلی میں جوبل پیش کیا گیاوہ بالکل درست ہے اگر حکومت بینک کے نظام کو درست کرنے کے لیے وقت مانگے بیت المال اور چور کا ہاتھ کا ٹنا جاری نہ کرے کیا ہے ظلم ہوگا

**€**U**>** 

محترم المقام جناب مولا نامفتی محمر عبدالله صاحب! مهر بانی فرما کرتفهیمات حصد دوم مرتبه جناب محترم ابوالاعلی مودودی ص مودودی ص مرتبه جناب محترم ابوالاعلی مودودی ص مودودی ص مودودی ص مودودی ص محترم المرب عند اور دوسرے شرعی حدود کاغور سے مطالعه فرماویں اور کمل غیر جانب داری اور جماعتی تعصب سے بالاتر ہوکر بحیثیت مفتی فتو کی دیں کہ عبارت تفهیمات شرع اور اسلامی نظریات کے مطابق ہے یااس تحریر میں اسلام کے خلاف نظریہ پایا جاتا ہے۔ کیا ان عقائد پریفین رکھنے سے دین میں خرابی واقع ہوجاتی ہے یا بیفروعی قتم کا مسئلہ ہے۔ کیا کفریہ عقائد تونہیں۔

شيخ محمر يعقوب ناظم دفتر وخازن جمعية علاءملتان شهر

\$54

تفصیلی جواب کی فی الحال گنجائش نہیں کہ ایک ایک جملہ پر بحث کی جائے۔ اجمالی طور پراتناعرض ہے کہ پورے مضمون کا مطالعہ کرنے کے بعداس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ابوالاعلیٰ مودودی صاحب نے کوئی بات اس میں ایسی نہیں کہ سی مضمون کا مطالعہ کرنے کے بعداس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ابوالاعلیٰ مودودی صاحب نے کوئی بات اس میں ایسی نہیں کہ جواسلام کے نظریہ حدود وقصاص کے خلاف ہوالبتہ بعض تعبیرات ابتداء میں ایسی ہوتا ہے گئے ہیں ان سے اشتہا ضرور ہوتا ہے۔ چنا نچے بیالفاظ کہ جولوگ اس ہوتا ہے لیکن آخر میں جاکراس اشتہا ہ کور فع کرنے کے لیے پورامضمون دلالت کررہا ہے۔ چنا نچے بیالفاظ کہ جولوگ اس قانون کو وحشیا نہ قانون کہتے ہیں وہ خودوحتی ہیں۔ صریح طور پر پہلی عبارت کی مراد کو واضح کر دیتا ہے۔ بعض حضرات قانون کو حشیات ہیں وہ خودوحتی ہیں۔ صریح طور پر پہلی عبارت کی مراد کو واضح کر دیتا ہے۔ بعض حضرات اس عبارت کا مطالعہ کرنے سے یم موس کرنے لگتے ہیں کہ صاحب مقالہ اجراء حدود وقصاص میں ترتیب کے قائل نہیں کیا جائے بلکہ پچھ عرصہ تک اصلاح کہ جس دن اسلامی قانون کا نفاذ ہوگا اس دن حدود وقصاص کے اجراء کا اعلان نہیں کیا جائے بلکہ پچھ عرصہ تک اصلاح

معاشرہ کے لیے حدود وقصاص ملتوی رکھا جائے گا۔ صاحب مقالہ چونکہ زندہ موجود ہے ان سے استفسار کرلیا جائے۔
اگروہ اب ترتیب کے قائل ہوں اور حدود وقصاص کو ملتوی پامؤ خرکرنے کے حق میں ہوں تو بے شک مجرم ہوں گے۔ یہ جواب جماعتی تعصب سے بالاتر ہوکر کمل غیر جانبداری کے تحت تحریر میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق پر استقامت دے۔
واضح رہے کہ مسئلہ کے اس تحریر پر تصور نہ کیا جائے کہ ہم مودودی صاحب کے ساتھ ان کے تمام نظریات اعتقادی یا فروی فقہ خفی کے بارے میں جواختلاف ہمارے اور ان کے درمیان میں ہیں ہم متفق ہو گئے ہیں۔ ہمارے مودودی صاحب کے ساتھ ان کے تمار نظریات اعتقادی ان صاحب کے ساتھ نظریا تی فقہی جزئیاتی اختلاف ہمارے اور ان کے درمیان میں ہیں ہم متفق ہو گئے ہیں۔ ہمارے مودودی صاحب کے ساتھ نظریا تی فقہی جزئیاتی اختلافات کافی موجود ہیں جن میں ہم ان مسائل کے بارے میں انشاء اللہ صحیح ماحب جن کودلائل کے ساتھ پیش کریں گے۔ فقط واللہ اعلم

عبداللهعفااللهعنه

#### €U\$

کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ مغربی پاکستان کی صوبائی اسمبلی میں ایک بل پیش ہے جس کی رو سے
پاکستان میں عصمت فروشی جرم قرار دے دی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں بازار میں عصمت فروشی بند ہو
جائے گی۔ مگر عورتوں کو بے پر دہ بن سنور کر پھرنے ہے ، بازاروں ہے ، پبلک کے مقامات سے رو کا نہ جائے اور نہ ہی
کالجوں و تجربہ گاہوں و ہمپتالوں نیز کلبوں اور تفریح گاہوں میں عورتوں مردوں کے اختلاط کو رو کا جائے تو کیا اس
صورت میں مجرموں کو مزاد یناظلم ہوگایا شرع کے تھم کے مطابق اسلامی حدنا فذکی جائے گی تو بیظلم ہوگا۔

#### €5€

کی تاویل مقبول ہوگی اوراگراس قتم کی تاویل نہیں کر تا اور بغیر تاویل کے قانون الٰہی کے نفاذ کوظلم قرار دیتا ہے تو وہ کا فر ہے۔فقط واللّٰداعلم

عبدالله عفاالله عنه مفتى مدرسه مذا

#### €U\$

کیافر ماتے ہیں علماء دین اس میں کہ پاکتان کی قومی پارلیمنٹ میں اس اصول کوتسلیم کیا گیا ہے کہ سودا کیے غیر اصولی فعل ہے۔ اسے بند کرنے کی مناسب صورت پرغور کیا جائے۔ اگر حکومت سوداور بنکوں کے نظام کو بدلنے کے لیے دس سال کی میعاد مقرر کر دے ۔ عوام کو اسلامی حکومت کے تحت ابتدائی ضروریات بھی مہیا نہ کرے ۔ زکو ہ کو جمع کر کے دس سال کی میعاد مقرر کر دے ۔ عوام کو اسلامی حکومت کے تحت ابتدائی ضروریات بھی مہیا نہ کرے ۔ ملک میں کثر ت جرائم خصوصاً چوری کوختم کرنے کے لیے چورکواسلامی سزایعنی ہاتھ کے بیت المال بھی قائم نہ کرے ۔ ملک میں کثر ت جرائم خصوصاً چوری کوختم کرنے کے لیے چورکواسلامی سزایعنی ہاتھ کے کا شانون بناد ہے تو کیا ہے تھم یا دو ہراظلم ہوگا الخ

#### **€0**

حکومت کا سوداور بنگنگ کے نظام کو بد لنے کے لیے دس سال کی میعاد مقرر کر لینا غلط ہوگا اور ممبران پارلیمنٹ کا فرض ہوگا کہ اپنی طرف سے پورا زور خرچ کریں کہ اس حرام فعل اور لعنت کوایک لمحہ برداشت نہ کیا جائے اور عوام کے لیے ابتدائی ضروریات مہیا کرنا حکومت کا جوفرض بتایا جارہا ہے حاصل ہیں اور زکو ۃ اموال باطنہ کی عوام المسلمین اغنیاء کوخوداداکرنا فرض ہے ۔ حکومت کے فرائض میں اموال باطنہ کی زکو ۃ جمع کرنا ضروری نہیں ۔ کثر ت جرائم کوختم کرنے کے لیے چورکواسلامی سزادینا اول یوم سے لازم ہے اور بیٹلم نہیں عین شفقت ہے۔

اگرکوئی شخص اس صورت حالات میں حدود وقصاص وغیرہ کے اجراء کواس تشریح کے ساتھ ظلم کے کہ یہ پارلیمنٹ کے ممبران یا حکومت یا معاشرہ یا سوسائی کاظلم ہے کہ انہوں نے بعض اسلامی احکام کوچھوڑ کربعض کونا فذکیا۔ بیانہوں نے (مخلوق پر یا وقوم پر) ظلم کیا اور ظلم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرتا۔ تو الیں صورت میں بیتا ویل محتمل ہے۔ قائل سے دریافت کیا جائے کہ کیااس کی مرادیہ ہے؟ اگروہ بیمراد لے تو اس پر کفروغیرہ کا فتو کی نہیں لگایا جائے گا۔ قائل سے دریافت کیا جائے گا۔ قائر وہ اس تشریح کوشلیم نہیں کرتا اور حدود وقصاص کے اجراء کومطلقا ظلم کہتا ہے تو وہ کا فرہے۔ فقط واللہ اعلم ملتان عبداللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

# تثركت اورمضاربت كابيان

کیابیددرست ہے کہ مضاربت میں اصل سرمایی کی زکو ہ سرماییددار کے ذمہ ہے اگر مضارب کا نفع بہت تھوڑا ہوا ورز کو ہ اس کے حصہ سے اداکی جائے تو شاید آئندہ سال بھی اس کو کچھنہ بچتو کیا تھم ہے

**€U** 

کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ مضار ہت کی صورت میں دوآ دمی شرکت میں کا روبار شروع کرتے ہیں۔ شریک اول سرمایہ لگا تا ہے اور محنت بھی کرتا ہے شریک ٹانی صرف محنت کا شریک ہے۔ منافع کی تقسیم اس طرح طے پاتی ہے کہ کل منافع کے تین جھے کیے جا ئیں گے۔ ایک حصہ سرمایہ کا اور ایک حصہ ہر دوشر کا ء کا ہوگا۔ اس کا روبار سے بی کہ نوق ہے کہ خوق سرمائے سے بی بی از کو ق نکالی جائے تو شریک سے زکو ق کے متعلق دوسوال پیدا ہوتے ہیں۔ (۱) اگر کا روبار کے مجموعی سرمائے سے بی بی زکو ق نکالی جائے تو شریک ٹانی کو یہ اعتراض ہے کہ کا روبار کا سرمائی صرف صاحب سرمائیہ کی ملکیت ہے اور اس پر اسے علیحہ و منافع بھی ملتا ہے۔ لہذا سرمائیہ میں زکو ق سرمائید دارکو بی جائے گی۔ اگر نقصان کی صورت میں کا روبار میں نفع و نقصان کی صورت میں کا روبار میں نفع و نقصان کی صورت میں کا روبار سے زکو ق نکالی جائے تو شریک ٹانی کے حصہ کی زکو ق سے ایک تہائی رقم اس کے اگر نقصان کی صورت میں کا روبار سے دکو ق نکالی جائے تو سرمائید کی رقم کا ایک جھہ اے گی۔ جبکہ اگلے سال بھی نو تو ق نہیں رہی بلکہ سرمائید دار کے خوابات ارشاد فرمائی حصہ ادا کرنے کا فیکس ہوجا تا ہے۔ کیا بیصورت زکو ق کے اصل مقصد کے منافی نہیں ہے۔ ان کے جوابات ارشاد فرمائیں۔

€5€

مضاربت میں جبرب المال خود کام کرنے اور اس کاعوض لینے کوٹھے رالیتا ہے تو عقد فاسد ہوتا ہے۔ فسادعقد کی صورت میں مضارب کواجرمثل یعنی اس کی محنت کے مطابق اجرت ملے گی جود و تجربہ کارعادل اشخاص کے ذریعہ طے کی جائے گی۔ مال اور نفع دونوں رب المال ہی کے ہوں گے۔ ان کے ساتھ مضارب کا کوئی تعلق نہیں اور نہ اس کی زکو ق کا اس سے کوئی تعلق رسب پچھرب المال کے ذمہ ہے۔ لو شرط رب المال ان یعمل مع المضارب فسدت مشامی جلد ۵ ص ۱۳۳۵ ان فسدت فلا ربح للمضارب حینئذ بل له اجر مثل عمله مطلقاً ربح او لا ص ۱۳۲۲ ج ۵ (درمجتار)

محمو دعفاالله عنه مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان

# مشترک کاروبارکرنے والے بھائی برابر کے حصہ دار ہوں گےاگر چیمل میں تفاوت ہو ﴿ س﴾

(۱) حلفیہ بیان ہے کہ ہم تین بھائی جوعمر میں ایک دوسرے سے جار پانچے سال چھوٹے بڑے ہیں بعد فوتگی والد بزرگوار کے چونکہ والدہ رحمۃ اللّہ علیھا زندہ تھیں ہم تینوں بھائی سکجا تھے۔سب پچھمشتر کہ تھا نفع نقصان ایک تھا۔ایک دوسرے کے ماتحت چلتے آئے۔

باپ کے متر و کہ مال میں یا بصورت قرضہ طل جل کے کاروبار کرتے رہے۔اس کاروبار کی آ مدن والدہ رحمۃ اللہ علیہا کے پاس جمع ہوتی رہی۔اس آ مدنی میں سے گھر میں مشتر کہ طور پر ہر طرح کے خرج اخراجات ہوتے رہے لیکن بعد فوتگی والدہ کے بڑے بھائی نے ہیں بائیس سال کی ملی جلی کمائی والا روپیہ خفیہ طور پراٹھا کراپ قبضہ میں کیا بعد میں گھر کے خرج میں تنگ کرنے لگا اور کاروباروالی چیز کوبھی اپنی واحد ملکیت کہنا شروع کیا۔ہم نے اپنے حق وحصہ الگ ہونے کا چند بار مطالبہ کیا لیکن وہ حق وحصہ دینے کو تیار نہیں۔اب یہ گزارش ہے کہ حضور والاخود اندازہ فرما ہے جب میں کمائی ہونے کا چند بار مطالبہ کیا لیکن وہ حق وحصہ دینے کو تیار نہیں۔اب یہ گزارش ہے کہ حضور والاخود اندازہ فرما ہے جب ایک گھر میں تین بھائیوں کا نفع نقصان ایک ہے مرمیں بھی ایک دوسرے سے چار پانچ سال چھوٹے بڑے ہیں کمائی سے گھر اور وطن میں ہوئی ہے بغیر ہم دو بھائیوں کے امداد سے بڑے بھائی نے یہ کمائی کس طرح کی ہوگی۔ برائے کرم بھی گھر اور وطن میں ہوئی ہے بغیر ہم دو بھائیوں کے امداد سے بڑے بھائی نے یہ کمائی کس طرح کی ہوگی۔ برائے کرم نوازی قوی فتو کا شری سے مشکور فرمائیں جس میں کتاب کا پوراحوالہ ہوتا کہ ہم مظلو مان حق تلفی سے نے جائیں۔ غلام فرید صاحب ڈیرہ اسائیل خان نوازی قوی فتو کا شری سے مشکور فرمائی میں جس میں کتاب کا پوراحوالہ ہوتا کہ ہم مظلو مان حق تلفی سے دور میں اسے کیل خان نوازی قوی فتو کی شری ہوں دور میں تین جو اسائیل خان

#### €5€

باپ کے متروکہ مال میں اگر بھائی مل کرکاروبارکرتے ہیں یا مشتر کہ قرضہ لے کرکاروبار ہرایک کرتا ہاں صورت میں سب بھائی برابر کے حق دار ہوں گے۔ اگر چھل میں تفاوت ہو۔ اصل مال میں چونکہ مساوات ہا اور قرضہ بھی جس نے لیا ہے دوسرے کی مرضی سے لیا گیا ہے۔ اگر نقصان ہوجائے تب بھی اکٹھا برداشت کریں گے۔ اس لیے نفع بھی مشترک ہوگا۔ کسی ایک بھائی کا قبضہ کرنا جائز نہ ہوگا۔ و کذالک لواجتمع انحوۃ یعملون فی ترکۃ ابیہم ونما المال فھو بینھم سویۃ ولو اختلفوا فی الرائی والعمل شامی کتاب الشرکۃ ص

محمو دعفاالله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

# جب حج بدل کی وصیت اگر میت نے مرنے سے قبل کی ہوتو دیگر شریکوں پر پورا کرنالازم ہے س

کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ

(۱) زید مالدارشخص تھا۔اس پر جج کرنا فرض تھا۔اپنی زندگی میں فرض ادا نہ کرسکا۔ بعداز فو تگی ورثاءِ زید کاارادہ

ہے کہ ہم زید کی طرف سے جج بدل اداکردیں۔ آیابہ جج بدل اداکرنا جائز ہے یانہیں۔

(٢) بصورت جواز کے شخص کو حج بدل کرنے کے لیے بھیجاجائے۔ اہل علم یا بے علم کو۔

(m)میت کی طرف سے حج کرنا حج بدل ادا ہو گایانہیں \_فرض یانفل\_

(۴) یکس جگہ ہے آ دمی بھیجا جائے وطن اصلی سے یاوطن ا قامت ہے ۔

(۵)وارثوں کو بھی ثواب ہوگا یانہیں۔

تخصیل راجنو ربمقام روجهال ضلع ڈیرہ غازی خان مجد جامع میر بلخ شیرخاں مزاری محمد عبدالخالق امام مسجد وخطیب

#### €5€

(۱) زید پراگر جج فرض تھااوروہ زندگی میں ادانہ کرسکالیکن اس نے وصیت کی ہے کہ اس کی طرف سے جج کیا جائے تو اس صورت میں اس کے روپیہ سے جج بدل کرانا ضروری ہے اور اگر زید نے جج کی وصیت نہیں کی تھی تو اس ، صورت میں بہتر ہے کہ اس کی طرف جج بدل کرانا جائے۔

(۲) اہل علم کو بھیجا جائے۔ تا کہ مناسک حج پورے وضح سنت طریقہ سے ادا کر سکے۔

(٣)زيدى طرف عفرض فج اداموگا۔

(۴) دونوں جگہ ہے بھیجنا درست ہے۔

(۵)وارثوں کو بھی ثواب ہوگا۔فقط داللہ اعلم

احمد عفاالله عنه الجواب صحيح عبدالله عفاالله عنه مفتى مدرسه مندا

> سرکاری ملازم کوجوجی پی فنڈ ملتاہے کیادوسرے بھائی اس میں شریک ہوں گے سرکاری ملازم کوجوجی پی فنڈ ملتاہے کیادوسرے بھائی اس میں شریک ہوں گے

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ زید،عمر، بکرنتیوں بھائی باہم شریک ہیں۔تمام آمد وخرچ و نان ونفقہ

—شرکت اورمضار بت کابیان

مشتر کہا ہے۔ان میں سے ایک بھائی ( بکر) ملازم ہےجس کامحکمانہ طور پر فنڈ جمع ہوتا ہے۔جورٹائری کے وقت یک مشت ملاتواس فنڈیر بھی نتیوں بھائیوں کا مساوی حق ہے یانہیں۔

سأئل نورمحمه خان ولدخان محمد خان

اس فنڈ میں نتیوں بھائی شریک نہ ہوں گے۔ بلکہ جس کو یہ فنڈ ملاہے بیاس واحد کا ملک شار ہوگا۔ یہ نتیوں ان اموال میں شریک ہوں گے جو تینوں لا کرا کٹھار کھ کرخرچ کرتے ہوں اوراس میں سے ہرایک کی آمدوخرچ کا حساب نہ رکھا گیا ہو۔تو تب وہ نتیوں اس مال میں بحصہ برابرشر یک ہوں گے اور جوفنڈ اس ایک نے وصول کیا ہے اور اس کو دوسرے مشتر کہ اموال کے ساتھ خلط نہیں کر چکا ہے۔ بحیث لا یتمیز تو اس میں بیسب شریک شارنہ ہول گے۔ وفي الشامية ص ٣٠٧ ج م فاذا كان سعيهم واحدا و لم يتيمز ماحصله كل واحد منهم بعلمه يكون ما جمعوه مشتركا بينهم بالسوية وان اختلفوا في العمل والرأى كثرة وصوا باكما افتي به في الخيرية وما اشتراه احدهم لنفسه يكون له ويضمن حصة شركائه من ثمنه اذا دفعه من المال المشترك وكل ما استدانه احدهم يطالب به وحده الخوالله تعالى اعلم

حرره عبداللطيف غفرله عين مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

اگرایک بھائی نےمشتر کہزمین سےاپناحصہ فروخت کردیا تومشتری دوسرے بھائیوں کے ساتھ شریک ہوجائے گا

بنگل، یا ندهی، پیر بخش تین بھائی ہیں۔ان تینوں کی زمین مشتر کہہابان میں ہے کسی ایک نے اپنی زمین یعنی مشتر کہ زمین فروخت کر دی ہے۔ کیا شرعاً یہ بیچ دوسرے بھائیوں کی طرف سے نافذ ہوگی۔ بشرطیکہ بائع کواس کا مختار نامہ یاا جازت نامٹہیں ہے۔

حافظاب نواز بخصيل تونسه ثريف ضلع ؤيره غازي خان

ایک بھائی نے جب مشتر کہ زمین سے اپنا حصہ کسی شخص پر فروخت کر دیا تو شرعاً یہ بھے سیجے ہے۔اگر چہ بھا ئیوں کی اجازت نہ بھی ہواب وہ خرید نے والا تمخص ان دونوں بھائیوں کے ساتھ زمین میں شریک ہوگا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم حرره محمدا نورشاه غفرله نائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

ربالمال اگرمضارب سے بیشرط رکھ دے کہ ہر چیز پرالگ الگ منافع دو گے تو جائز نہیں ہے کنویں پرز کو ۃ خرچ نہیں کی جاسکتی ، سونے کے بٹن اور گھڑی کے لیے چین جائز ہیں لیکن احتیاط اولی ہے

#### €U\$

(۱) گزارش ہے کہ ایک شخص بینی زیدا پنارہ پیدہ وسرے شخص بکر کوان شرا لکا پر دیتا ہے کہ بکراس رہ پے کے عوض چندا شیاء خرید کرے گااہ رہر چند کے عوض دوآنہ یا چارآنہ (جو طے ہوجائے) فی چند بطور منافع یا آڑھت زید کو دے گا۔ زید کوان اشیاء کی تفصیل بھی بتادی گئے ہے۔ کیادہ آڑھت یا منافع زید کولینا ہا تزہے دیگر کا زید پہت سے یادفر مائیں۔ گا۔ زید کوان اشیاء کی تفصیل بھی بتادی گئے ہے۔ کیادہ آڑھت یا منافع زید کولینا ہا تزہے دیگر کا زید پہتا ہے یادفر مائیں۔ (۲) کیا کویں برز کو قاکا استعال جائز ہے۔

(m)مردکے لیے سونے کے بٹن اور گھڑی کا چین لگانے کے متعلق شرعی احکام کیا ہیں۔

#### €5€

(۱) بیصورت جائز نہیں ہے۔جائز صورت فقط بیہے کہ سی کو تجارت کے لیے روپے دیے جائیں اور بیہ طے کیا جائے کہ نفع میں اتنا حصہ ۲ رایا ۳ راوغیرہ تمہارا ہوگا۔

راس المال اس کامحفوظ ہوگا۔اگر بالفرض نفع ہوگیا تو اس کو طے شدہ حصہ کے مطابق تقسیم کر دیا جائے اور اگر نقصان ہوا تو وہ مالک کا ہوگا۔اس میں کا م کرنے والا شریک نہیں ہوگا۔اس کوعقد مضار بت کہتے ہیں۔صورت مذکورہ ہرگز جائز نہیں۔ابیا قرضہ دینا حرام ہے۔ کل قرض جو نفعًا فھو حوام (حدیث)

(۲) زکوۃ میں کسی کے ملک کر دینا ضروری ہے جب تک مال کو کسی مسکین وغیرہ کے ملک میں نہ کیا جائے زکوۃ ادا نہ ہوگی ۔مسجدیا کنویں وغیرہ پرصرف کرنے سے چونکہ کسی مسکین کے تملیک نہیں ہوئی اس لیے پیچے نہیں۔

(m) سونے کے بٹن جائز ہیں۔ولا باس بازر ارالذهب (ورمختار)

گھڑی کا چین بھی جائز ہے۔ والنحیط الذی تربط به الساعة (شامی) لیکن اس کے استعال سے بہرحال احتیاط اولی ہے۔واللہ اعلم

محمودعفااللدعنه مفتي مدرسه قاسم العلوم ملتان شهر

# تین بھائیوں کی جب مشتر کہ زمین تھی ایک نے بعض جھے میں درخت باغات لگائے اب تقسیم کیسے ہوگی

**€**U**∲** 

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہا لیک شخص مرگیا۔اس نے اپنے تین لڑ کے چھوڑے مجمر بخش،نورمحمداور تیسرامثلاً زید کئی سال کے بعدزیدمر گیا۔اس کالڑ کا ہے محمر فضل اوراس لڑکے کی والدہ سے اس کے چیا محمر بخش نے تکاح کرلیا تو محمرفضل اس کے گھر رہا۔ تو زمین میں بی تینوں مشترک تھے۔ پھرمحمہ بخش نے زمین کے پچھ حصہ میں باغ لگا دیااور کچھ حصہ میں شیشم کے درخت لگوائے۔ باغ لگانے کے کئی سال بعدنور محمد نے تقسیم کا مطالبہ کیا۔ تو تقسیم کے وقت محمر بخش نے کہا کہ بیز مین جس میں باغ ہے بیمیری ہے۔ میں نے اس لیے باغ نگایا کہ میں لوں گا۔ بیہ باغ والی زمین توانہوں نے باہمی تقسیم کرلی کہ زمین میں جو درخت ہے وہ اس کے ہوں گے۔جس کے حصہ میں وہ زمین آئے گی مثلاً تحجوریں وغیرہ ذلک لیکن شیشم کے درخت مشترک چھوڑ دیےاوروہ زمین جس میں شیشم ہیں وہ اور جو باغ والی زمین ہاور باغ مستقل محر بخش اور محرفضل کے حصہ میں آگیا۔ جب وہ لڑ کا محرفضل بالغ ہوا تو اس نے محر بخش ہے اپنے حق کا مطالبہ کیااور تقسیم کرانی جا ہی تو محر بخش نے کہا کہ بھائی جس زمین میں باغ ہے بیتو میری ہے میں نے باغ اس نیت ہے لگایا تھا کہ یہ باغ اور زمین جو باغ والی ہے میں خودلوں گا۔ بیتو میں کسی کونہیں دوں گا پھروہ شیشم والی زمین محمر فضل کو دے دی اور شیشم بھی اُسی کودے دیے۔ پھرنور محمہ نے مطالبہ کیا کہ بیشیشم کے درخت اس وقت لگائے تھے جبکہ ہم سب کی مشترک زمین تھی ۔لہذا مجھے اس کا حصہ ضرور دو میں لوں گا محد فضل نے کہا کنہیں بھائی بیز مین جب میری ہے تو شیشم بھی میرا ہے تو پھریہ فیصلہ ہوا کہ کل اس عدد ہیں ہرا یک کوسات عدد آئیں گے لیکن محمر فضل نے ان سب کو کا ٹ لیا۔ اس نے کہا کہ میں کسی کونہیں دیتا تو نورمحد نے دعویٰ کر دیا۔حکومت میں کہ میرا جو تہائی حصہ ہے شیشم میں وہ انہوں نے کا الا البذا مجھے دینا جا ہے تو محمر فضل نے کہا کہ اگر آپشیشم ہے حصہ لیتے ہوتو مجھے باغ ہے حصہ دو۔ ورنہ میں بیہ نہیں دوں گاباغ میں حصہ دینے ہے محد بخش انکار کرتا ہے کہ میں نے اس پر بہت کچھ خرچ کیا۔ گویا میں نے اپنی دوسری ز مین کو پیج کراس باغ پرخرچ کیا۔ میں کسی صورت میں باغ سے حصہ نہیں دوں گا اور محرفضل نے کہا کہ آپ نے جو ز مین بیچی تھی اس رقم کواس باغ پرتو نے خرچ نہیں کیااور باغ میں جتنا تو نے محنت کی اتنی محنت میں نے بھی کی ہے۔ پانی وغیرہ ذلک میں نے بھی پلایا ہے۔جبکہ میں آپ کے ساتھ تھا۔ایک ہی گھر میں تھا تو میں حصہ لوں گا۔ کیونکہ میں بھی تو کام کرتار ہا ہوں۔اب آپ بیفر مائے کہ آیا محد فضل باغ ہے حصہ لینے کا حقدار ہے اور نورمحداس شیشم کے درختوں ہے جو کہ محرفضل کی زمین میں ہے حصہ ہیں اس کو دیا جائے یانہیں دینا جا ہیں۔ ان کا باقی کسی زمین کی تقسیم میں اختلاف نہیں ۔صرف اس باغ اورشیشم کے درختوں میں اختلاف ہے۔ان کی تقسیم اور فیصلہ کس طرح ہوگا۔

#### \$5\$

صورت مسئولہ میں بظاہر سیح فیصلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ محمد فضل سات درختوں کی قیمت نورمحمد کودے دے اور باقی شیشم کے چودہ درخت اور تمام باغ کے درخت محمد فضل اور محمد بخش میں بحصہ مساوی مشترک تصور کیے جا کمیں گے اور بیہ دونوں ان کی مالیت کو بحصہ مساوی تقسیم کرلیں اور کمی زیادتی دے لیس نیز حکم اور ثالث اس فیصلہ کو بطور مصالحین پورے کا پورا نافذ کرا دیں۔ اب صحیح نہ ہوگا کہ درختوں کی قیمت نور محمد کو دلوا کر باقی تمام درخت اور باغ متنازع فیہ صورت میں رہنے دے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

محمدعبدالله عفاالله عنه ۴ زى الحجه ۱۳۹۲ه

# دوسرے شریکوں کی مرضی کے بغیر کسی رشتہ دار کومشتر ک چیز میں شریک کرنا جائز نہیں ہے ﴿ س ﴾

کیافرماتے ہیں علماء کرام اندریں مسئلہ کہ زید، عمر، بکر تین حصہ دار ایک دکان کے اندر شامل ہیں۔ زید زبردئی
اپ رشتہ داروں کو حصہ دار بنا تا ہے اور اس کا زبردئی سینہ زوری کر کے حصہ کر دیا ہے۔ دو حصہ دار بکر، عمر حصہ دینے سے
سخت ناراض ہیں۔ مگر زیدا پنی سینہ زوری سے اپ رشتہ داروں کو حصہ دار قر ار دیتا ہے۔ دکان مذکور بہت تنگ ہے جس
کے اندر تقسیم بھی نہیں ہوسکتی۔ مجبوراً حصہ داری میں کام کرنا پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں جب زید زبردئی دوسروں کو حصہ
دیتا ہے تو کیا تھم ہے۔

سائل اللّٰدوين اندرون گيٺ ملتان

€0\$

شرعاً زیدکویین حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے دوسرے شریکوں کی مرضی کے بغیر کسی کوشریک کرسکے۔اس لیے زید اگر زبردئ کرتا ہے توظلم کرتا ہے اس کے رشتہ داروں کو وہاں سے نگلنا ضروری ہے۔ واللہ اعلم محمود عفا اللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

اگر کوئی شخص دوسرے سے کہے کہ فلاں ملک کی کرنسی میرے لیے خرید لینا میں اتنی رقم بطور مضاربت استعال کروں گا

金し多

عرض ہے کہ بندہ نے آپ سے مسئلہ راس المال مضاربت کی بابت دریافت کیا تھا کہ ایک شخص نے کراچی سے

مجھے لکھا ہے آپ میرے لیے دو ہزار کے افغانی نوٹ خرید کر کے رکھیں۔ میں یہاں پر آپ کے لیے دو ہزار کا مال لے کر فروخت کروں گا اور اس منافع میں ہم شریک ہوں گے۔ بید سئلہ ہم نے اپنے مولوی صاحب سے پوچھا کہ کیسے ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ مضار بت میں راس المال دست بدست شرط ہے۔ اس لیے آپ سے عرض ہے کہ آپ شحقیق کر کے کھیں کہ مسئلہ جا تزکس طرح ہے۔

سأئل حاجى اف خان ڈىر داساعيل خان

#### €5€

صورة ندکور میں مضاربت واقعی غیر سی ہے۔مضاربت میں بیضروری ہے کہ رب المال کا مال مضارب کے ہر و کردیا جائے اوروہ اس مال میں رب المال کے وکیل کی حیثیت سے تصرف کرے۔ ہدایہ (ص۲۵ ج ۳) میں ہے و لابعد ان یکون الممال مسلما الی المصارب و لاید لوب الممال فیہ لان الممال امانته فی یدہ فلا بد من التسلیم الیہ اوروہ مال مضاربت مضارب کے پاس امانت ہوتا ہے لیکن صورت مسئولہ میں تو مال مضارب کا اپنا ہے۔ اپنے رو پوں سے کراچی میں مال خریدا ہے۔ نفع بھی اپنا ہے امانت بھی نہیں رب المال کامملوک بھی نہیں۔ کوئی وجہ نہیں کہ وہ مضارب بن کررب المال کو نفع میں سے نصف دے۔ اگر وہ افغانی نوٹ خرید نے والے کو اس کا می اس طرح کوئی اجرت دینا جا ہتا ہے وہ بھی جا کر نہیں۔ والتّداعلم

محمودعفاالله عندمفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۳ شعبان ۱۳۷۵ ه

مشتر کہ مال سے خریدی گئی زمین میں سب بھائیوں میں مشترک ہوگی ایک کا دعویٰ کرنا غلط ہے ﴿ س ﴾

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ پانچ برادران اعیانی مسمیان سردار خان، گوہر دخمٰن خان، حیدر زمان، میاں خان، صفدر خان جملہ برادران اپ والدکی موجودگی میں اور بعد وفات تا حال برسر روزگار مشترک چلے آتے ہیں۔ اب دریافت طلب امریہ مسئلہ ہے کہ جملہ برادران فدکورہ اپنی آمدن مشتر کہ طور پر ہی خرچ کرتے رہے ہیں۔ مثلاً بیاہ شادی بتعلیمی اخراجات وغیرہ اور زمین کی خرید مشتر کہ آمدن سے ہوتی رہی ہے اور جملہ امور خاتی خرید و رہی ہے اور جملہ امور خاتی خرید و مشترکہ بیاں اس نے ایک قطعہ اراضی حکومت سے شطوں پر خرید افروخت زمین وغیرہ انہی کے ہاتھ سے ہوتی رہی ہے (تا حال) اس نے ایک قطعہ اراضی حکومت سے قسطوں پر خرید اللہ علی دوسرے بھائیوں کواس وجہ سے ہوتی رہی ہے (تا حال) اس نے ایک قطعہ اراضی حکومت سے قسطوں پر خرید اللہ علی دوسرے بھائیوں کواس وجہ سے شریکے نہیں سمجھتا کہ فدکورہ قطعہ زمین مجھے سابقہ فوجی ہونے کی حیثیت

سے ملی ہےاور میں ہی اس کا واحد ما لک ہوں۔حالانکہ اس قطعہ زمین کی خرید پراخراجات وغیرہ میں حسب سابق باقی ہرجار برادران شریک ہیں۔

(۱) کیااس صورت میں مذکورہ قطعہ زمین میں جملہ برادران برابرشر یک ہیں یانہیں۔

(۲) کیاازروئے شریعت اس ایک بھائی کی ہی ملکیت ہے۔ بینوا تو جروا

سردارگو ہرالرحمٰن لنڈابازار ہزارہ

#### €5€

اس مذکورہ قطعہ میں بھی جملہ برادران برابر کے شریک ہیں۔جبکہ اس زمین کی قیمت اور دیگراخراجات مشترک مال سے ادا کیے گئے ہیں اورخریدتے وقت بھی یہ تصریح نہیں کی ہے کہ یہ میں اپنی ذات کے لیے خرید رہا ہوں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

محمدا نورشاه غفرله نائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

رب المال نے اگر مضارب کو خاص مال کا پابند کیا ہوتو دوسراجا ئر نہیں اور محض مشورہ دیا ہوتو جائز ہے

#### **€U**

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ زید نے ایک ہزار روپیے نقد مضار بت پر دیا۔ بکر کواس طور پر کہ بکر بیل یا
کپڑا خرید کر کے ادھار پر فروخت کرے گا۔ مدت سال یا کم لیکن بکر نے بجائے بیل یا کپڑا کپاس خرید کی اس طور پر
کپاس کی قیمت مقرر کر کے رقم پیشگی دے دی۔ مثال ایک من کپاس کی بیع فی من بیس روپے مقرر کی اور کپاس وقت
مقررہ وصولی ماہ پوہ میں لے گا۔ غرض بیہ کہ ایسی صورت میں حلال ہے یا حرام ہے اور کیا تھم ہے۔ بینوا تو جروا
المستفتی عبدالحمید صاحب

#### €5¢

صورت مذکورہ میں بکر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بیل کپڑے کے بجائے کیا سخرید ہے۔ اگر خرید لی تو گنہگار ہوگا اور مالک سے معاف کرانا ضروری ہوگا۔ جبکہ اس نے کیا سخرید نے کا معاملہ کرلیا ہے تو اگر اس معاملہ کوختم کرنا ممکن ہوتو وہ نفع بکر کو ملے گا اور اگر اس میں نقصان ہوا تو اس نقصان ہوا تو اس نقصان کا ذمہ دار بھی بکر ہے اور نفع ونقصان ہرصورت میں بکر پرزید کا ایک ہزارر و پیقرض ہوجائے گا جس کا زید ہر وقت مطالبہ کرسکتا ہے۔ واللہ اعلم الاصل فیہ ان رب المال متی شرط علی المضارب شرطا فی المضارب مراعاته والوفاء المضاربة ان کان شرطا لوب المال فیہ فائدة فانه یصح ویجب علی المضارب مراعاته والوفاء

به واذا لم يف به صار مخالفا وعاملا بغير امره الى ان قال وان خص له رب المال التصرف فى بلد بعينه او فى سلعة بعينها تتقيد به ولم يجزله ان يتجاوز ذلك الخ عالمگيرية ص ٢٩٧ ج ٣ بلد بعينه او فى الدرالمختار ولا يملك تجاوز بلد او سلعة او وقت او شخص عينه مالك لان المضاربة تقبل التقييد المفيد الى ان قال فان فعل ضمن بالمخالفة وكان ذلك الشراء له اى وله ربحه وعليه خسرانه ولو لم يتصرف فيه حتى عاد للوفاق عادت المضاربة شائ ١٥٥ ج٥ طبع مرير وبحد وعليه خسرانه ولو لم يتصرف فيه حتى عاد للوفاق عادت المضاربة شائ ١٥٥ ج٥ طبع مريري المحدود ارالاقاء دارالعلوم كرا يحد

9ار بیج الثانی ۱۳۹۱هه الجواب صحیح بنده محمر شفیع

اگرزیدنے برکومضار بت پررقم دیتے وقت کی خاص چیز کی تجارت کا تعین نہیں کیا تھا صرف بطور مشورہ یہ کہہ دیا تھا کہ بیل یا کپڑے کی تجارت اس رقم ہے کرنا یعنی دوسری اشیاء کی تجارت سے منع نہیں کیا تھا تو اس صورت میں اگر بحر نے کہا تھا کہ بیل یا کپڑے کی تجارت اس مورت میں اگر بحر نے کہاں کی بیج سلم (بشروط) کرلی ہے تو اس سے جو منافع حاصل ہوں گے وہ زیداور بکر کے مشترک ہوں گے اور جب معاہدہ تقسیم ہوں گے۔

والجواب سيح محمدا نورشاه نائب مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان

#### €5€

کپڑ ااور بیل کوذکرکرنے ہے ایک مشورہ معلوم ہوتا ہے۔دوسری اشیاء ہے منع کرنامقصور نہیں ہے۔عام طور پر عرف میں ایسا ہی ہوتا ہے۔اس لیے کپاس کی مضار بت صحیح ہے۔البتہ کپڑ ااور بیل کے علاوہ باقی اشیاء کی صراحة نفی کی عرف میں ایسا ہی ہوتا ہے۔اس لیے کپاس کی مضار بت فاسد ہوجاتی ہے۔حوالہ کے لیے دیکھئے قاضی خان ص ۲۲۱ ج۲ کتاب المضار بت۔ مضار بت فاسد ہوجاتی ہے۔حوالہ کے لیے دیکھئے قاضی خان ص ۲۲۱ ج۲ کتاب المضار بت المعلوم ماتان محمود عفا اللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ماتان

مضارباگردقم کواپنے ذاتی کاروبار پرلگائے تورقم اُس کے ذمہ قرض شارہوگی ﴿س﴾

تجارت نہیں کی اوراصل رقم کواس نے اپنے کاروبار میں خرچ کر دیا ہے تواصل رقم کا تو وہ ضامن ہے گالیکن عمرواس ے نفع لے سکتا ہے یانہیں۔ حالانکہ اس نے تجارت نہیں کی ہے۔ یا نفع نہیں لے سکتا ہے۔ اور وہ دونوں صورتوں میں یعنی زید کی رضامندی کی صورت میں بھی نفع نہیں لے سکتا اور عدم رضامندی کے صورت میں بھی۔ یا فقط عدم رضامندی کی صورت میں نفع نہیں لے سکتا اور رضا کی صورت میں لے سکتا ہے۔ بینوا تو جروا

الله دُوايامقام خاص دُ مروالاشال دُ اك خانه خاص على يورضلع مظفر كرُ ه

عمرونے جب زیدکواس شرط پررقم دی کہ زیداس ہے تجارت کرے گا اور منافع نصف ونصف تقسیم کریں گے تو اب جبکہ زید نے اس قم کواس معاملہ میں نہیں لگایا بلکہ اپنی ذاتی کاروبار میں خرچ کیے جیسا کہ جانبین اس بات کوشلیم کرتے ہیں تو بیرقم جس وقت سے زیدنے اپنے ذاتی کاروبار میں خرچ کی اس وقت سے رقم زید کے ذمہ قرض ہوگئی۔ اب عمروزیدے اپنا قرضہ وصول کرسکتا ہے کین اس کے لیے منافع بتراضی ہویابدون تراضی لینا جائز نہیں۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم حرره محمدا نورشاه غفرله نائب مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان

جب شریک مال سے کوئی بھی چیزخریدی جائے وہ سب بھائیوں میں شریک ہوگی مفصل فتو کی

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ہم اپنے والد کے حاراز کے مسمی مولوی گل محمد، مرزاگل، امام گل، امام الدین تھے۔والدصاحب کی فوتید گی کے بعدر کہ (بھیڑ بکری گائے وغیرہ پرمشمل تھا) ہے بھیڑ بکری وغیرہ فروخت کر کے چکی لگوائی پھراس کوفر وخت کیااس کے بعد چکی کی قیمت اور پچھ دوسرے جانور فروخت کر کے دوسری چکی خریدی۔ ہم میں سے بڑااورتعلیم یافتہ چونکہ مولوی گل محمرصاحب تھے اس لیے ہم نے ان کواپنا سر کردہ بنایا ہوا تھااوراسی بنا پر ہم نے تمام سودوزیاں کا اس کو مالک بنایا ہوا تھا۔

اب قابل دریافت به بات ہے کہ بید دوسری چکی ہم بھائیوں میں کیسے تقسیم ہوگی جبکہ بڑا بھائی گل محمد دعویٰ کرتا ہے کہ چکی میں نے اپنی مالیت سے والدصاحب کی وفات کے بعدا پنے لیے خویدی ہے۔

یہ بات یا در ہے کہ یہ چکی مشتر کہ مالیت سے خرید کی گئی ہے۔ کیونکہ ہم نے اب تک والدصاحب کا تر کتفسیم نہیں کیا۔ پہلی چکی ادھار پر فروخت کی گئی تھی۔ دوسری چکی خرید کرنے کے لیے پچھ بھیڑیں فروخت کی گئیں۔جن کوایک بھائی نے بھکرتک پہنچادیا تھااور آ گے پھرمولوی گل محمد صاحب اورامام گل نے فروخت کی ہیں اور پچھا یک بھائی مرزا گل کی ذاتی رقم بھی تھی اس مجموعہ ہے دوسری چکی خریدی اورمولوی گل محمرصا حب نے دیگر تمام بھائیوں کے مشورہ سے

خریدگی اورتقریباً ڈیڑھ سال تک ہم اس پرمشتر کہ طور پر کام کرتے رہے۔ جبکہ تقسیم کامطالبہ کیا تو بڑے بھائی کہنے لگے کہ بیچ کی میں نے اپنے لیے خرید کی ہے اور باقی دوسرے بھائی کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ چکی ہم تمام بھائیوں نے مشتر کہ خریدی ہے۔ کیونکہ مشتر کہ رقم سے خرید کی گئی ہے۔ جواب سے مشرف فرمائیں۔ امام الدین تحصیل موی خیل ڈاک خانہ خاص ضلع لور الائی

#### €5€

ترک تشیم نیس بوا۔ بلکه ای مشتر که ترکہ میں سب بھائیوں نے اپنی بمت اور لیافت و فراغت کے مطابق کام کیا۔ جس سے پہلی چی اور پہ ۱۰۰۰ ی چی خریدی گئے۔ بیشر کت ملک تھی۔ جیسا که علامه شای وغیرہ رحم ہم اللہ نے تحریر کیا ہے۔ یقع کثیرا من الفلاحین و نحو هم ان احدهم یموت فتقوم اولادہ علی ترکته بلا قسمة و یعملون فیها من حرث و زارعة و بیع و شراء و استدانة و نحو ذلک و تارة یکون کبیرهم هو الذی یتولی مهمامتهم و یعملون عندہ بامرہ کل ذلک علی و جه الاطلاق و التفویض لکن بلا تصریح بلفظ المفاوضة (الی ان قال) فاذا کان سعیهم و احدا و لم یتمیزما حصله کل و احد منهم بعمله یکون ما جمعوہ مشترکا بینهم بالسویة و ان اختلفوا فی العمل و الرأی کثرة و صوا با کما افتی به فی الخیریة اص ۲۰۰۵ ج ۲۲ و شرکت ملک میں زیادتی و منافع بھی راس المال (اثمان مشترکہ) میں تاسب اشتراک کے مطابق مملوک ہوتے ہیں۔ کما فی کتاب الشرکة۔

نیز مندرجہ حوالہ میں بھی مصرح ہے کہ جیسے اصل تر کہ مشترک ہوگا ہے ہی اس سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی مشترک ہوگا۔ اس صورت مسئولہ میں حسب بیان سائل چونکہ یہ مشین تر کہ کی مشتر کہ آمدنی سے خریدی گئی ہے لہذا یہ بھی تمام وارثوں میں مشترک ہوگا۔ مولوی گل محمد صاحب کی ملکیت خاص کا دعویٰ خلاف ظاہر ہے۔ جب تک مولوی صاحب موصوف بذر بعی شہادت یہ ثابت کر دیں کہ یہ مشین میں نے اپنی رقم سے خاص اپنے لیے خریدی تھی ۔ ان کا دعویٰ مسموع نہیں ہوگا عرف اور قر ائن واقعہ سبب ان کے دعویٰ کورد کرتے ہیں۔ ردالمحتار کی سابقہ عبارت اس کی کافی دلیل ہے۔ اس میں تصریح ہے کہ جب تک کسی شریک کی خاص آمدنی سے حاصل کردہ چیزم تمیز متعین نہ ہوسب اشیاء مشترک تصور کی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ بتاز عہ فیہ مشین ایسی چیز نہیں۔ جس کے بارے میں دونوں فریقوں کو مسلم ہو کہ یہ ایک فریق کی آمدنی خاص سے خریدی گئی ہے۔ پس بصورت نزاع جوفریق اس طریقے سے تحصیل اور اپنی ملکیت سے ایک فریق کی آمدنی خاص سے خریدی گئی ہے۔ پس بصورت نزاع جوفریق اس طریقے سے تحصیل اور اپنی ملکیت خاص کا مدی ہے باراثبات اس کے ذمہ ہوگا ور نہ اصل کے مطابق اشتر اک ثابت رہے گا۔

بڑا بھائی مولوی گلمحمد دوسرے بھائیوں کی جانب سے خریداری مشین میں وکیل ہے جیسا کہ مشورہ کرنے اور پھر خریداری کے لیے بھیجنے سے ظاہر ہے اور وکیل وموکل میں مشتریٰ کے بارے میں اگر نزاع ہو جائے تو بصورت تکاذب "" تحكيم نقل" برعمل كياجا تا ہے۔ يعنى اگرادا يُكَى ثمن مؤكل كے مال ہے ہوئى ہے تو چيز موكل كى ہوگى ورنہ وكيل كى \_ نقلا موكل كى طرف اضافت عقد بھى ضرورى نہيں ۔ كما فى الهداية وان اضافه الى دراهم مطلقة فان نواها للامر فهو للامر وان نواها لنفسه ..... وان تكاذبا فى النية يحكم النقد بالاجماع لانه دلالة ظاهرة على ما ذكرنا الص ١٨٣ جسما۔

پس صورت مسئولہ میں جب رقم مشتر کہ ادا کی گئی ہے اور دوسرے بھائی اس کی نیت اور ملکیت خاص کا انکار کرتے ہیں تو یہ مشتر کہ تصور کی جائے گی۔الا یہ کہ مولوی صاحب موصوف خریداری اور رقم کا پنی ذاتی ملکیت ہونا ثابت کردیں۔فقط واللہ تعالی اعلم

بنده عبدالستار عفاالله عنه نائب مفتی مدرسه خیرالمدارس ملتان الجواب سیح خیر محمد عفاالله عنه الجواب سیح شمس الحق غفرله کژی شموزی الجواب سیح بنده محمداسحات غفرله الجواب سیح بنده محمداسحات غفرله الجواب سیح دولت خان عفاالله عنه ساکن بازار موی خیل الجواب سیمان ۱۳۸۵ه

جب تمام مال مشترک ہے اور تقسیم بھائیوں کی نہیں ہوئی تومشین میں مولوی گل محمد کا دعویٰ شخصیص غیر ظاہر ہے۔ والجواب سیح محمود عفااللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

۲۲ شعبان ۱۳۸۵ ه

الجواب صحيح سيدعبدالرحمن صدر مدرس مدرسة تعليم القرآن بلندري آزاد كشمير الجواب صحيح محمود عفاالله عنه خانقاه يليين زئى پنياله الجواب عبدالسلام خطيب جامع مسجد كلال دُيره اساعيل خان

جب مال کی تقسیم نہیں ہوئی ہے تو جمیع مال تمام وارثوں میں مشترک ہوگا۔ مولوی گل محمد کا کچھ مال میں خصوصی ملکیت کا دعویٰ کرنا جائز نہیں ورنہ بصورت دعویٰ تخصیص ثبوت مولوی گل محمد کے ذمہ ہے نہ کہ دوسرے بھائیوں کے ذمہ۔

الجواب شیح محمد انور شاہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان
الجواب شیح محمد انور شاہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان
۱۳۸۹ جمادی الاخری ۱۳۸۹ ھ

جب تمام بھائیوں کا حساب کتاب الگ ہوتو ایک بھائی کی خریدی ہوئی دکان مشتر کنہیں ہوسکتی



کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ہم چار بھائی ہیں۔ جناب والدصاحب نے ہندوؤں کے زمانے سے ایک دکان کرایہ پر لےرکھی تھی۔اس دکان کوخرید نے کے لیے جناب والدصاحب نے اپنے چارلڑکوں کو بلا کرکہا کہ تم میں سے کوئی دکان خرید کرنا چاہے صلاح کر کے مجھے بتلاؤ۔لہٰذاوالدصاحب نے پہلے دولڑکوں سے پوچھا کہ دکان کے متعلق تمہارا کیاارادہ ہے تو ان دونوں نے والدصاحب کوصاف جواب دیا کہ ہمارے پاس رقم نہیں ہے ہم دکان نہیں اسے ہوتواس لیتے۔اب جوسب سے بڑالڑکا ہے والدصاحب نے اس سے دریافت کیا کہتم دکان کے متعلق کیا کرنا چاہتے ہوتواس نے جواب دیا کہ میں نے پہلے ایک دکان خرید کی ہے۔ میں یہ دکان نہیں لیتا۔اب مجھے کہا کہتم کیا کرتے ہو میں نے کہا کہ جب یہ بھائی نہیں لیتے تو پھر میں خریدلوں گا۔ تمام بھائیوں کے انکار کے بعد میں نے اقر ارکیااور رقم بھی دکان کی میں نے اپنی ذاتی طور سے اداکی۔جورقم نیشنل بنک ملتان سیلمنٹ کے ذریعہ داخل ہوگئی ہے۔اب وہ انکاری بھائی میں نے اپنی ذاتی طور سے دی کہتے ہیں کہ دکان ہم لیس گے۔ندان کا بیسہ ندان کا وعدہ۔یہ کیے ہوسکتا ہے۔جبکہ رقم میں نے اپنی ذاتی طور سے دی ہے۔اس کے مطابق مفصل بتا کیں کہ کس کاحق ہونا چاہے۔

حافظ الله وساياصاحب شجاع آباد

€5€

اگر چاروں بھائیوں کالین دین حساب و کتاب علیحدہ علیحدہ ہے آپس میں شرکت نہیں تو پھر جس بھائی نے اس دکان کوخریدا ہے ہیاں کی ملکیت ہے دوسرے بھائی اس میں شریک نہیں ۔ فقط واللہ تعالی اعلم حردہ محمد انورشاہ غفرلہ خادم الا فقاء مدرسہ قاسم العلوم ملتان محردہ محمد انورشاہ غفرلہ خادم الا فقاء مدرسہ قاسم العلوم ملتان محرم محرم ۱۳۸۹ھ

# رب المال كامضارب كے ساتھ ٥٠ دو بے طے كرنا جائز نہيں ہے

€U\$

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ مثلاً زیدفرنیچرکا کاروبار کرنے کے لیے بکرسے ہزاررو پید لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کاروبار میں یقیناً نقصان نہیں ہوتا نفع ہی نفع ہوتا ہے اور اوسط نفع ماہانہ ہزاررو پید میں تقریباً ایک سورو پیہ ہوتا ہے۔ زید اس واسطہ کا نصف بچاس رو پید ماہانہ بکر کو دینے کا فیصلہ کرتا ہے تا کہ اس (زید) کو حساب و کتاب نہ کرنا پڑے۔ آیا اس طرح کاروبار کرنا درست ہے یا نہیں ۔ بصورت دیگر برائے مہر بانی کوئی ایسی تجویز فرمادیں جوشرعاً جائز ہواور زید کو حساب کتاب بھی نہ رکھنا پڑے اور بکر کورقم کا نفع بھی ملتارہے۔ عین نوازش ہوگی۔

عبدالقادرغفرله معرفت قارى محمصديق رهمانيه مجدثاؤن بالرحيم يارخان

454

بیصورت مضار بت کی ہے اور فریقین مضار بت میں سے ہرایک کا حصہ تعین اور شائع ہونا ضروری ہے۔مثلاً نصف، ثلث وغیرہ کچھ خاص رقم مثلاً پچاس روپیہ مقرر کرنا جائز نہیں۔لہذا صورت مسئولہ میں بیرکاروبار درست نہیں۔فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۲۰ م ۱۳۹۲ه

# آ ڑھتی کومضار بت پررقم دینا جائز نہیں ہے ﴿ س﴾

کیافرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ زیر آڑھت یعنی کمیشن کا کاروبار کرتا ہے جوایک آنہ فی روپیہ لی جاتی ہے۔ زید سے کہتا ہے کہ میرے پاس روپیہ کم ہے تم روپیہ کی امداد کروتو نصف آڑھت تم کو دوں گا۔ اس شرط پر بکر زید کوروپیہ دے دیتا ہے اور نصف آڑھت یعنی کمیشن لے لیتا ہے۔ ایسی صورت میں بکر کا نصف آڑھت لینا از روئے شرع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جائز ہے یا سود کے تحت آجا تا ہے۔

#### €5€

آ ڑھت کا کاروبارا گرچہ جائز ہے لین جس شخص ہے آ ڑھتی نے رقم لی ہے اس نے فی الحقیقت بیرقم مضاربت پردی ہے۔ مضاربت میں اس رقم ہے کوئی چیز خریدی جاتی ہے اور اس کو نیچ کر اس کے نفع کوتشیم کیا جاتا ہے۔ بظاہر آ ڑھتی اس رقم ہے کوئی مال نہیں خرید تا بلکہ وہ تو دوسروں کا مال رکھ کر دلال کی حیثیت سے فروخت کرتا ہے اور اس کا کمیشن لیتا ہے اس لیے بیمضار بت جائز نہیں اور نہ رقم و بیے والے شخص کواپئی رقم کے علاوہ کچھ لینے کی اجازت ہے۔ البت اگر آ ڑھتی اس رقم ہے کوئی چیز خود خرید کرفروخت کرتا ہے تواس کے فع میں رقم دینے واللہ خص شریک ہوسکتا ہے۔ واللہ اعلم ملتان اگر آ ڑھتی اس رقم ہے کوئی چیز خود خرید کرفروخت کرتا ہے تواس کے فع میں رقم دینے واللہ خص شریک ہوسکتا ہے۔ واللہ اعلم ملتان محمود عفا اللہ عند مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان محمود عفا اللہ عند مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

والدصاحب کی زندگی میں بڑے بھائیوں نے جب مکان خریدا تواس میں چھوٹے بھائی شریک نہیں ہیں

€U\$

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ

(۱) ہمارے والدصاحب بقید حیات تھے۔اس وقت ہم والدصاحب کے ساتھ عرصہ ۲۵ سال سے کاروبار کرتے رہے تھے۔اپی شادیوں کے بعد بھی والدصاحب کے ساتھ ان کے احترام ہمدردی کاروبار میں شریک رہ کر علیحہ گی کو اختیار نہ کیا۔ان کی زندگی میں بخوشی مکان نمبر ۱۸۸۱۔اور ۱۸۸۵ہم نے خرید کیے۔ایک مکان ۱۸۸۱ بنام رحیم بخش اور ۱۸۸۵ بنام احمد بخش جو باضا بطر جسڑی بیعنا معلیحدہ علیحدہ موجود ہیں۔قبلہ والدصاحب نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ بیدوعدد بیعنا مے پڑھ کر اس سوال کا جواب تحریر فرمادیں۔تقریباً دوسال کے بعد والدصاحب بقضائے اللی فوت ہوگئے۔ان دوجائیداد میں باقی چھ بھائی مطالبہ کرتے ہیں کیاان کاحق بنتا ہے۔

(۲) والدصاحب کی زندگی می*ں عرصه ۲۵ س*ال اور والدصاحب کے انقال کے بعد عرصه ۲۰ سال ہم نے تمام کاروبار کیا۔ہم ان سے تنخواہ لینے کے حقدار ہیں۔

(۳) محتر مہ والدہ صاحبہ ۱/۸ حصہ جو والدصاحب کی جائیداد ہے حق وراثت ملتا ہے دو چھوٹے لڑکے والدہ صاحبہ کو مجبور کرکے وہی حصہ خود لینے پر مجبور کرتے ہیں۔اس مجبور ک کے پیش نظر والدہ صاحبہ دینے کا خیال کرتی ہے۔ باقی چھاڑکوں کوا ہے حصہ ہے محروم یہ دولڑ کے کرانا چاہتے ہیں۔لہذا والدہ صاحبہ کواس بارے میں کیا کرنا چاہیے۔آیا سب اپنے لڑکوں میں برابر تقسیم کردیں یاان دو چھوٹے لڑکوں کودے دیں۔

حاجی احمه بخش ،رحیم بخش پسران شیخ پیر بخش بیرون د ہلی گیٹ ملتان

#### €5€

(۱) صورت مسئولہ میں برتقد برصحت واقعدان دونوں نیچ نامہ کود کیھنے کے بعد ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ بید دونوں مکان خرید نے والوں کی ملکیت ہے۔ دوسرے بھائیوں کا اس میں کوئی حصہ ہیں بنتا۔ مکان ۱۸۸۱ صرف رحیم بخش کا ہےاور مکان ۱۸۸۵ صرف احمہ بخش کا ہے۔

(۲)نہیں\_

(۳) اگر والدہ صلابہ دوسر سے لڑکوں کے اصرار کے لیے ایسا کرے گی تو گنہگار ہوگی اس کے لیے ضروری ہے اگر اپنی زندگی میں اپنا حصہ تقسیم کرنا جا ہتی ہے تو کسی کومحروم نہ کرے معمولی طور پر کمی بیشی کرنے کی گنجائش ہے۔ فقط واللّٰد اعلم بندہ محمد اسحاق غفر اللّٰد لہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

ا پناویزہ دوسرے پراس شرط سے فروخت کرنا کہ سعودی عرب پہنچنے کے بعدوا پس کرنا ہوگا کیاباپ کی زندگی میں بیٹا اُس کی اجازت کے بغیر قربانی کرسکتا ہے

## **€U**

کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مئلہ کے بارے میں کہ

(۱) ایک آ دمی عربستان کا ایک ویزه لایا یعنی حکومت نے اجازت کے طور پرایک ٹکٹ دے دیا پھراس آ دمی نے دوسرے کودس ہزاریا پندرہ ہزارروپے پر پیچ دیا یعنی فروخت کیا اور کہا کہ جب پہنچ جائے تو پیٹکٹ واپس کرنا ہوگا تواس کی بیچ جائز ہے یانہیں۔

(۲) ایک آ دمی کے جاریا پانچ بیٹے ہیں۔ تجارت کرتا ہے یعنی وکیل ہے لیکن باپ بھی زندہ ہے تو باپ کی اجازت کے بغیر میہ بیٹاعید کی قربانی کرسکتا ہے یانہیں یعنی اس پہلے پرعید کی قربانی واجب ہے یانہیں مالدار بھی ہے۔ معین الدین وزیر متعلم مدرسہ ہذا

#### €5€

(۱)شرعاً پہنچ جائز نہیں۔

(۲) اگران میں سے کوئی اپنے والد سے علیحدہ نہیں ہوا بلکہ والد کے ساتھ تجارت کرتے ہیں تو پھر یہ کل جائیداد والد کی تصور ہوئی اور صرف والد پرایک قربانی واجب ہوگی۔ بشر طیکہ اولا د کے پاس مذکورہ جائیداد کے علاوہ جو مال بقدر نصاب موجود نہ ہو۔ لہٰذا والدکی اجازت کے بغیر والد صاحب کی طرف سے قربانی کرنا درست نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم بندہ محمدات ای غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان بندہ محمدات ای غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان مندہ محمدات ای غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان مندہ محمدات اللہ کی الحجہ ۱۳۹۸ھ

### مضاربت کی ایک پیجیده صورت کی وضاحت

€U>

کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ زید نے مبلغ ایک ہزار روپیہ صفا بت کے لیے نصف منافع برعمروکو دیا۔ بایں شرط کہ گندم میں سلم کرو۔ عمرو نے گندم کی فی من سلم کی 1/ کروپیہ کے نرخ پر۔ اس رقم کی گندم تقریباً ایک صدمن و پنجاہ من ہوئی تھی۔ بعد کوعمرو نے گندم وصول کردہ میں ہے 18 من ان کو دے دی کہ اس سے اصل نکال کر منافع آپ کا ہوگا۔ زید نے اس کو ۱/ ۱/ ۱۵ روپیہ کے نرخ پر فروخت کر کے منافع وصول کر لیا اور اس کے بدلہ میں عمر بھی منافع آپ کا ہوگا ور منافع عمر وکوہوگا۔ وہ 10 میں ہے 10 من وصول ہوئے ہیں ہو وہ لے لے گا۔ اس سے اصل رب المال کا ہوگا اور منافع عمر وکوہوگا۔ وہ 10 میں ہے 20 من وصول ہوئے ہیں۔ باقی بمر دیتا نہیں۔ آخری بات بیہ کہتا ہے کہا گراصل قیمت واپس کریں۔ تو بہتر ور نہیں پکھ نہیں وہ یتا اور تمام گندم سے باقی ۲۰ من جورہ گئے ہیں وہ رضائے رب المیال ومضارب سے اصل قیمت کے لحاظ سے وصول کیے گئے ہیں۔ اب رب المال کہتا ہے کہ چالیس من غیر وصول شدہ سے میراکوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل دینا ہے وصول کے گئے ہیں۔ اب رب المال کہتا ہے کہ چالیس من غیر وصول شدہ سے میراکوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل دینا ہے مسئولہ بالا میں خیارہ کس پر عائد ہوگا۔ زید کہتا ہے کہ عمر و پر ہونا چا ہے۔ اب فر ماؤ کہ رب المال پر خیارہ ہوگا یا مضارب پر یا ہر دونوں پر۔ بینواتو جروا

المستفتى مولوي محمود بلوچ سكنه شاهورى يخصيل شجاع آباد ضلع ملتان

\$5 p

عمرومضارب کے ذمہ واجب ہے کہ وہ بکرے مطالبہ کرتارہے اور مروج طریقہ سے اسے مجبور کرے کہ وہ اسے عمر ومضارب کے ذمہ واجب ہے کہ وہ بکر سے مطالبہ کرتارہے اور مروج طریقہ سے اسے مجبور کرے کہ من کندم اداکر دے۔ تمام کی تمام گندم وصول ہوجانے کے بعد عمر وہی اس گندم کوفر وخت کرے گا۔ اگر زید نے ۹۵ من غلہ اس کی اجازت سے فروخت کر دیا تو یہ بھی گویا عمر و نے فروخت کیا اور ۱۵ من بھی عمر و فروخت کرے گا۔ بید ۹۹ من کل غلہ وصول شدہ کے بدلہ میں جورقم وصول ہوئی ہے اس میں سے اصل پہلے زید لے گا۔ اگر نے جاتا ہے تو وہ زیدو عمر و دونوں پر مساوی طور پر کیا جائے گا۔ اب اگر 10 م

من کی رقم سے زید کواصل مل گئی ہے تو فیبھا۔ نہیں ملی تو ۱۵ من سے پہلے اصل رقم پوری کرے۔ بقایا کو مساوی تقسیم کریں۔ غیر موصول شدہ کو وصول کے بعد تقسیم کرلیں اس صورت کے سواسب مطالبہ جات غیر صحیح ہیں۔ غیر موصول شدہ اگر وصول نہ ہوتو رب المال بھی مطالبہ نہیں کر سکتا۔ واللہ اعلم

محمودعفااللهءنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان اا ذوالقعدة اسساه

# اگرز مین مشترک سر مایہ سے خریدی گئی لیکن بیج نامہ بڑے بھائی کے نام ہے تو کیا تھم ہے س کھ

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ہم سب بھائیوں نے باہمی مشورہ سے سرکاری سوسائی سکیم کے تحت بالا قساط زمین خرید لی اور مشتر کہ طور پرتمام اقساط ادا کیے لیکن ہج نامہ بڑے بھائی کے نام لکھا گیا تو کیا اس صورت میں صرف بڑا بھائی اس زمین کا مالک ہوگایا تمام بھائی اس میں شریک ہوں گے۔ صدر الدین ولدیا رامخصیل لودھراں ضلع ملتان

€5€

اگریہ بات درست ہے کہ اس زمین کی قیمت تمام بھائیوں نے مشتر کہ طور پرادا کی ہے۔سرکاری سوسائی سکیم سے خریداری میں مشترک ہوگی۔صرف ایک بھائی مالک تصور نہ ہوگا۔فقط واللہ اعلم

بنده محمداسحاق غفرالله له نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲محرم الحرام ۱۳۹۸ ه

جب ایک بھائی نے اپنا حصہ گوا ہوں کی موجودگی میں دوسرے پر فروخت کر دیا ہے تو بیع تام ہے

€U\$

کیافرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ عبدالخالق اور احمد خان دو بھائی ہیں۔انہوں نے مل کرایک زمین خریدی ہے۔ پچھ مدت گزرنے کے بعد احمد خان نے اپنی زمین کا حصہ عبدالخالق کے ہاتھ فروخت کرلیا ہے۔ گواہوں کی موجودگی میں تحریر لکھ دی ہے۔ تقریباً دوسال گزرنے کے بعد احمد خان نے ایک دن عبدالخالق کو کہا کہ آپ کے پاس زمین زائد ہے۔آپ مجھے قیمتاً پانچ مرلے دے دیں۔عبدالخالق نے کہا کہ میں آپ کو پانچ مرلے زمین دوں گا۔ مگر جنو بی جانب سے احمد خان نے کہا کہ میں آپ کو پانچ مرلے زمین دوں گا۔ مگر مجنو بی جانب سے احمد خان غیدالخالق کو جنوبی جانب سے دیں۔اس پر اختلاف ہو گیا اب احمد خان عبدالخالق کو کہتا ہے کہ آپ کو زمین نہیں دیتا۔عبدالخالق کہتا ہے کہ زمین میری ہے تقریباً دوسال پہلے خرید چکا ہوں تحریم وجود ہے گواہ موجود ہیں۔ قیمت اداکر چکا ہوں۔احمد خان کہتا ہے کہ زمین اب میں نہیں دوں گا۔ کیا از روئے شریعت بیز مین عبدالخاق کو ملے گی جوز مین کا خریدار ہے یاوا پس احمد خان کو ملے گی۔

عبدالخالق

€0€

صورت مسئولہ میں برتقد برصحت واقعہ عبدالخالق اوراحمہ خان کے مابین بیج تام ہوگئی ہے۔لہذا بیز مین عبدالخالق کی ہوگئی ہے۔اس لیےاحمہ خان کا بیکہنا کہ اب میں زمین نہیں دوں گا۔غلط ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم بندہ محمدانورشاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

اگرایک بھائی نے مشتر کہ زمین فروخت کردی تو بیچ دوسرے بھائی کی رضامندی پرموقوف ہے

€U\$

اب ج تینوں بھائی ہیں اور تینوں کی زمین مشتر کہ ہے۔اب ان میں سے کوئی ایک ساری زمین فروخت کر دیتا ہے۔کیا شرعآبہ بیج دوسرے دو بھائیوں کے بارہ میں نافذ ہوگی۔بشرطیکہ بائع کے پاس کوئی مختیار نامہ یاا جازت نامہ نہ ہو۔

€5€

بقیہ دو بھائیوں کے حصہ کی بیج ان کی اجازت پر موقوف ہے۔اگر انہوں نے اجازت دی تو بیج تام ہوجائے گی۔ اگرا نکار کر دیا تو بیج ختم ہوجائے گی۔فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان •اصفر ۱۳۹۱ ه

جب زمین کی قیمت کی ادائیگی کے وقت دونوں بھائیوں کوشامل کرلیا تو اب زمین مشتر کہ ہے

€U\$

کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ ادائیگی افتاد کی رقم نہ ہونے کی بناپر نیک محمد نے اپنے دوحقیقی برادران محمد حیات ، نصرت محمد کو پنچائیت و برادری کے روبروز بانی طور پر حصہ دار شامل کرلیا اور اب ہر سہ نے اپنے اپنے حصہ کی رقم افتاد کی اب چونکہ قانونی طور پر رقبہ مذکورہ صرف نیک محمد کے نام منتقل ہونا تھا اب نیک محمد رقبہ اپنے نام منتقل کروا کر باقی دوبرادران کے نام منتقل کرنے پراعلانیہ مخرف ہو چکا ہے۔ حالانکہ زبانی طور پر ہر دوبرادران کا حصہ ہونے کا زبانی شہوت گواہان موجود ہیں۔

(۱) کیاشرع محمدی کے نزدیک نیک محمدرقبہ بالا سے اس کے دو برادران محمد حیات اور نصرت محمد حصہ دار بن سکتے ہیں یانہیں۔

(۲)چونکهابمحمد حیات فوت ہو چکا ہے اس میں سہ دختر ان ودو پسران شامل ہیں۔ شرعاً ان کا کتنا حصہ ہے۔ حافظ سلطان ولدمحمد حیات تخصیل خانیوال

€5€

بشرط صحت سوال بعنی اگر واقعی اس شخص نے اپنے دونوں بھائیوں کوز مین میں زبانی طور پر دونوں کوشریک تھہرایا

اور ہرایک نے اپنے جھے کے اقساط بھی ادا کر دیے تو اب شرعاً ان کے لیے منحرف ہونا جائز نہیں ہے۔ بلکہ اس پر لاز م ہے کہ حسب معاہدہ بھائی کوزمین کا حصہ دے دے ۔ فقط واللّٰداعلم

حرره محمدا نورشاه غفرله نائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

اگرربالمال نےمضارب کو کپڑے کی تجارت کا پابند کیا ہوتو تیل کی تجارت کے نقصان کا وہ ذمہ دار نہ ہوگا ،اگرراس المال میں ہی نقصان ہوجائے وہ رب المال کا ہوگانہ کہ مضارب کا ﴿ س ﴾

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ مثلاً

(۱)شبیر نے رشید سے جھانسہ کے طور پر کہا کہ ارا روپیہ فی گز اور دوروپیہ فی گز کی تجارت میں عظیم نفع ہے۔ تو ا پنے والدصاحب سے کچھرقم دلوا دے تو والدرشید مذکور نے شبیر مذکور کے پاس بذر بعدا پنے دوسرے بیٹے کے دو ہزار رویے بھیج دیے۔ پھرشبیر مذکور کے شدید اصرار پر کہ اور روپہیجی دے تو تھوڑے عرصہ کے بعد والدرشید مذکور نے سات ہزار روپیاوربھی شبیر کےخود حوالے کر دیا تا کہ تجارت مذکورہ میں صرف ہوتا رہے۔ بیدوپیہ بطور مضاربت علی الثلث کے دیا گیا کہ والدرشید مذکور نے کہا کہ میں اپنے رو پینو ہزار کے حصہ کے مطابق نفع ونقصان میں شریک ہوں گا اورکہا کہ چونکہ میں اس کام میں شریک نہیں ہوسکتا اس لیے میراحصہ نفع ونقصان میں تمہارے روپیہے کے اعتبار ہے نواں حصہ ہی ہوگا۔ کیونکہتم دو (شبیر مذکور و شخصے دیگر) کی رقم بھی ہے۔ یعنی بقول شبیر مذکور اور کام بھی کرتے ہو ہاں اگرتم دونوں دوحصوں سے زائد روپیہ لگاؤ تو پھرمیرا حصہ نفع ونقصان میں اور بھی کم ہوتا جائے گا۔ کپڑے مذکور کی تجارت ندکورہ چلتی رہی۔شبیر مذکور (مہتم تجارت مذکورہ) نے کسی قتم کا نقصان نہیں بتلایا پھر والدرشید نے شبیر مذکورے جب حساب طلب کیا تو کافی عرصہ تو ٹالتار ہا۔ بعد میں بات یوں بنالی کہ اوہ ومیں نے تو تیل (ڈیزل) کی تجارت میں والد رشیداورا پنارو پیکل ۴۵ ہزاررو پیصرف کیا تو بوجہ ٹینکی کے بھٹنے کے نو ہزار چھسورو پیدکا نقصان آ گیا۔جس میں تیسرا حصہ نقصان کا تین ہزار دوسور و پیہ ہے تو والدرشید مذکور نے کہا کہ میں نے جومضار بت مذکورہ کے اعتبار سے مختجے روپیہ دیا تھاوہ صرف کپڑے کی تجارت مذکورہ کے لیے ہی دیا تھا۔ میں تیل کے نفع نقصان میں کیسے شریک ہوسکتا ہوں تو شبیر نے کہا کہ اچھامیں تجھے سے تیل کے معاملہ کا نقصان نہیں اوں گا۔ تسلی کروروپیمکس عنقریب واپس کردوں گا۔ تو شبیر مذکور کی تسلی ہے یہ بات واضح نہ ہوگئی کہ فی الواقع والدرشید مذکورتیل کے معاملہ میں شریک نہیں ہے۔ ورنه شبیر مذکوراُ ہے کیے تسلی دیتا۔اب شبیر مذکورتیل کے نقصان کے معاملہ میں طالب ہو گیا ہے ۔ تو بشیر مذکور کا یہ مطالبہ

(۲) زید نے بچھرو پیہمضار بت علی الثلث کے اعتبار سے عمر وکودے دیا عمرو نے باجازت زید بکر کوبھی شریک کر لیا۔ کچھ دنوں کے بعد عمرو سے جب زید نے حساب طلب کیا تو عمرو نے نقصان بتلایا کہ نفع تو نہیں ہے نقصان ہے۔ مضار بت کوختم کر کے اپنا بقیہ حصہ باقی مال میں سے ثلثاً لے لو یا ہمار ہے ساتھ مل کر تجارت کر کے اصل رو پیدراس المال کو پورا کر کے پھرتقسیم کرلیا جائے تو زید نے کہا میں رب المال ہوں اور تم مضارب ہوتو میں قبل از تحمیل راس المال بقایا مال کوتقسیم کر کے راس المال سے کم رو پیدیوں گا اور نہ تجارت کروں گائم خود تجارت کر کے راس المال کو پورا کرو۔ اسی افر اتفری میں ڈیڑھ سال گزر چکا ہے کہ عمر ووغیرہ تجارت کر کے راس المال کو پورا نہیں کرتے بلکہ اسی طرح ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ تو زید کی بات شرعاً درست ہے یا عمر وکی۔ بینوا تو جروا

€5€

(۱) بشرط صحت سوال والدرشيد نے اگر صرف كيڑ ہے كى تجارت كے ليے شبير كومضار بت پر رقم دى ہے تواگر شبير كاس مالك كى مخالفت كى اور بير قم كى اور تجارت ميں لگائى تو شبير غاصب شار ہوگا اور تمام نقصان اس كے ذمہ ہوگا اور جتنى رقم وہ والدرشيد ہے لے چكا ہے تمام كى اوائيگى اس كے ذمہ واجب ہے۔ كما فى المجله (مادہ السحال) اذا خوج المضارب ميں ماذونيته و خالف الشوط يكون غاصبا و فى هذه الحال يعود الربح و الحسار فى اخذہ و اعطائه عليه و اذا تلف مال المضاربة يكون ضامناً۔

(۲) اگر واقعی تجارت میں خسارہ ہوا ہے تو بیہ خسارہ رب المال یعنی زید کا ہوا جبکہ مضار بت صحیح ہو۔ علی کل حال یکون الضور و المحسار عائداً علی رب المال و اذا شرط کو نه مشتر کا بینه و بین المضار ب فلا یعتبر ذلک الشوط (المجله ماده ۱۳۲۸) عمر پرآئندہ کے لیے تجارت جاری رکھنا اور خسارہ پوراکرنالازم نہیں۔ زید پرلازم ہے کہ وہ رقم واپس لے لے۔فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۳۹۲ هرم ۱۳۹۱ ه الجواب سیح محمد عبدالله عفاالله عنه ۱مجرم ۱۳۹۲ ه

اگر بھائی شریک ہوں لیکن ایک بھائی نے خلصۃ اپنی کمائی سے جائیدادخریدی ہوتو وہ مشترک نہ ہوگی س ک

کیافرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک آ دمی مثلاً زید ہے جس کے چند بیٹے ہیں۔ان میں سے ایک مثلاً برمشتر کہ جائیداد ناکافی ہونے کی بنا پر ہیرونی نوکری وغیرہ کرکے اپنے والدین کومع جملہ اہل خانہ بھائیوں وغیرہ کو ضروری نفقہ کپڑے وغیرہ دے دیتا ہے اور باوجوداس کے اپنی خصوصی کمائی ہے اپنے کچھ جائیداد بھی خریدر کھی سب ہے۔اب کیا باپ اصل جائیداد کے ساتھ اپنے اس بیٹے کی زرخرید جائیداد جو کہ خاص اپنی کمائی سے خریدر کھی سب بیٹوں میں تقسیم کرسکتا ہے۔اگر اپنی زندگی میں تقسیم کرنے کے بعد مرگیا اب بیآ دمی اپنی خصوصی جائیداد کا اپنے بھائیوں سے دعویٰ کرکے براہ شریعت لے سکتا ہے کہ نہیں۔ بینوا توجروا

متتفتى عبدالله

\$5\$

جوجائيداداس ايك بهائى نے اپئ خصوص كمائى سے خريدر كى ہوہ جائيداداس ايكى بى ملكيت متصور ہوگى۔ اس كا باپ نہ تو اپن زندگى ميں اس مخصوص جائيدادكواس مالك بيٹى كى رضامندكى كے بغيرا پ تمام بيٹوں ميں تقيم كر سكتا ہے اور نہ باپ كى فوتيدگى كے بعد بيخصوص جائيدادتمام بيٹوں پر تقييم ہوگى۔ بال اگر مشتر كہ كمائى سے اس جائيدادكو خريدا جا چكا ہے تو يہ جائيدادمشتر كه شار ہوگى اور سب كمانے والوں ميں بحصه برابر تقيم ہوگ ۔ كما قال فى المشامية ص ٢٢٥ ج ٣ (تنبيه) يو خذ من هذا ما افتى به فى الخيرية فى زوج امر أة و ابنها اجتمعا فى دار واحدة و اخذ كل منهما يكتسب على حدة و يجمعان كسبهما و لا يعلم التفاوت و لا التسارى ولا التمييز فاجاب بانه بينهما سوية و كذا لو اجتمع اخوة يعملون فى تركة ابيهم و نما المال فهو بينهم سوية و لو اختلفوا فى العمل والرأى اه وقد منا ان هذا ليس شركة مفاوضة مالم يصرحا بلفظها و بمقتضياتها مع استيفاء شروطها ثم هذا فى غير الابن مع ابيه لما فى القنية الاب يصرحا بلفظها و بمقتضياتها مع استيفاء شروطها ثم هذا فى غير الابن مع ابيه لما فى القنية الاب لهذا كونه معيناً لمائے فقط والله تعالى المائى

حرره عبداللطيف غفرله عين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان الجمادى الاولى ٢ ١٣٨ هـ الجواب صحيح محمود عفا الله عنه مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان

> اگر بھائی نے نابالغ بھائی کامشترک مال خرچ کیا ہو اور نابالغ بھائی نے بعد بلوغ کے مطالبہ نہ کیا ہوتو حق ساقط ہے

#### €U\$

کیافر ماتے ہیں مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ زید فوت ہوگیا۔ دو بیٹے چھوڑ گیا خالد اور زاہد۔ خالد بالغ اور زاہد نابالغ ۔ باپ کا میراث معمولی تھا۔ لہذا دونوں بھائی آپس میں کھیتی باڑی کرتے رہے۔ خالد نے اپنی ہمشیرہ کا بحر سے نکاح کیا۔ بقضاء الہی بحر کی لڑی فوت ہوگئی۔ پھر خالد نے چھسور و پے لے کر دوسری جگہ شادی کر لی۔ جبکہ زاہد نابالغ تھا اور زاہد نے بھی اپنی ہمشیرہ کے بدلے نکاح کیا اور زاہد کہتا ہے کہ جو چھسور و پے تم نے دے کر شادی کی تھی وہ روپ مشترک تھے نصف میراحق ہے۔ خالد کہتا ہے کہ تھے سب کاروبار ہم کرتے تھے وہ ہماراحق ہے۔ زاہد کہتا ہے تم بالغ تھے ہم نابالغ کام دونوں کرتے تھے۔ ہم اپنی قدر کا کام کرتے تھے تم اپنے قدر کا۔ پھر بھی تھے مشترک۔ ان کا جوشری فیصلہ ہوتح برفر مادیں۔

#### €5€

خالد نے جب مال مشترک سے چھسورو پے لے کراپی منکوحہ کا مہر وغیرہ اخراجات میں صرف کیا اور زاہد نابالغ تھا بالغ ہونے کے وقت اگروہ راضی بھی ہواس کی رضا کا اعتبار نہیں اور بعد بلوغ کے تو وہ مطالبہ کرتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ راضی نہیں اس لیے اس کا حق سالم اس کو ملنا ضروری ہے۔

اگرزاہدنے بعد بلوغ کے اپنی رضا کا اظہار کیا اور بھائی کو بری الذمہ قرار دیا ہوتو اب اس کا دعویٰ سیجے نہیں ہے۔ پہلی رضا ہے اس کاحق ساقط ہو گیا اب رجوع نہیں کرسکتا۔

محمودعفااللهءنه مفتي مدرسه قاسم العلوم ملتان

اگرکسی نے مضاربت پراپنامال دیا ہوتو خواہ مخواہ اس کوسود کہنا جائز نہیں ہے

### **€**U**}**

کیاار شادفر ماتے ہیں علماء دین و مفتیان اسلام اس مسئلہ میں کہ ایک شخص نے کسی کورقم بطور مضار بت دی ہے جو
کہ شرع میں ایک جا نزعقد ہے اور یہ بھی تصریح کرلی کہ نفع میں ہم دونوں شریک ہوں گے۔کیا یہ سود ہے اور نا جا نزہ یا جا نز۔اگر نا جا نز ہے تو اگر اس نا جا نز کا کرنے والا کوئی امام ہوتو اس کے پیچھے نماز کیسی ہے۔ باوجود یکہ رب المال اس
چیز کا اقر اربھی کرتا ہے کہ میں نے بطور مضار بت دے ہیں۔ دے کر اس امر کا بھی اقر ارکرتا ہے کہ جبکہ رقم لینے والا بعد
میں حصہ دینے کی بنا پر اس کو کہے کہ میں نے سود پر لیے نہیں تو رب المال نفع لینے سے انکار بھی کرتا ہے نیز یہ بھی ارشاد
فرما کیں کہ اس کو سود کہنے والوں کا کیا تھم ہے۔

مولوى عبداللطيف امام مجدد سركث جيل ملتان

€5€

مضار بت اسے کہتے ہیں کہ ایک فیض دوسرے کورو پیددے تا کہ وہ تجارت کرے اور جونفع ہووہ باہم رب المال اور مضارب تقسیم کریں گے اور نقصان اگر ہوتو رب المال کارو پید ہوتا ہے جو فیض عقد مضار بت کو ناجا کر جہا ہو اور کہا ہے اور کہا ہے تو مجرم اور گہار وہ جاتل اور شریعت سے ناواقف ہے۔ اس نے اگر جہالت سے ایسے امام کو سود کھانے والا کہا ہے تو مجرم اور گہار ہے۔ اسے خود معافی مانگنی چا ہے اور جن آ دمیوں نے اس کی جمایت کی ہے اور اپنے امام کو برا بھلا کہا ہے سب نے ملطی کی ہے۔ اس کے معال بت پر رو پیدلیا کی ہے۔ سب کو معافی مانگنی چا ہے۔ اللہ تعالی سے بھی اور اپنے امام سے بھی اور جس آ دمی نے مضار بت پر رو پیدلیا ہے۔ اس کو حساب دکھانا لازم ہے اور حسب شرط نصف منافع دینا بھی ضروری ہے۔ ور نہ وہ فیض اس قابل ہے کہ اسے گرفتار کرلیا جائے کیونکہ وہ خائن ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

عبدالله عفاالله عندمفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

اگرایک شخص ملازم ہواور بچ خرج وغیرہ مشترک گھرے کرتے ہوں، تو کیاوہ اپنی تنخواہ میں خود مختار ہے، ملازم شخص کی تنخواہ کے حقدار والدین ہیں یااس کے بچے، کیا بھائی کی تنخواہ میں بھائیوں کا حصہ ہوتا ہے، کیا غیرشادی شدہ بیٹا باپ کا وارث اور جائیداد کا حقدار بن سکتا ہے، اگر والد بیٹے کی شادی میں بیٹی رشتہ میں نہ دیتو گنہگار ہوگایا نہیں اگر والد بیٹے کی شادی میں بیٹی رشتہ میں نہ دیتو گنہگار ہوگایا نہیں

#### **€**U**}**

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ خالدگی اپنے کا شتکار والدین اور بھائیوں کے ساتھ اکٹھی رہائش ہے اور سب مشتر کہ طور پر کھاتے چیتے ہیں۔ خالد گھرہے باہر سرکاری ملازم ہے۔ ان کی اہلیہ اور بچے گھر پر ہیں اور خالد کے والدین اور بھائی اُن کاخرچہ بر داشت کرتے ہیں۔اب قابل دریافت امریہ ہے کہ

(۱) کیا خالدا پی تنخواء کے خرج کرنے میں خودمختار ہے یانہیں۔اس کی تنخواہ میں بیوی بچوں کا زیادہ حق ہے یا والدین کا۔

(۲) خالد کے بھائیوں کا بھی تنخواہ میں حصہ ہے یانہیں۔

( m )غیرشادی شدہ بیٹا جب تک شادی نہ کرے آیاوہ باپ کی جائیداد کا حصہ دار بن سکتا ہے یانہیں ۔

(۴) کوئی والداگر بھائی کی شادی میں اپنی لڑکی نہ دے تو کیاوہ شرعی لحاظ سے مجرم ہوگایانہیں ۔ بینوا تو جروا حسین احمرصا حب

### €5€

(۱) چند شرائط کے ساتھ بیٹے کا کمایا ہوا مال باپ کا مملوک شار ہوتا ہے۔ (۱) بیٹا باپ کی عیال میں ہو (۲) صنعت دونوں باپ بیٹے کی متحد ہو (۳) ان میں ہے کی کا سرمایہ ندہ و یا محض بیٹے کا نہ ہو غرضیکہ جس صورت میں بیٹا باپ کا معین و مددگار نظر آئے تو اس صورت میں بیٹے کے عمل سے حاصل شدہ مال بھی باپ کا شار ہوگا۔ مثلاً باپ کھیتی باڑی یا لو ہار یا دکان کا کام کرتا ہے بیٹا جوان ہوگیا باپ کے عیال میں تھا اس نے بھی ان کا موں میں باپ کا ہاتھ بٹانا اور تعاون کرنا شروع کیا۔ جبکہ بیٹے کا اپنا کوئی سرمایہ نہ تھا۔ ظاہر ہے کہ ایس صورت میں بیٹا عرفاً باپ کا معاون کہلاتا ہے۔ مستقل کارکن شار نہیں کیا جا تا۔ اس لیے اس کے عمل سے حاصل شدہ مال بھی باپ ہی کا شار ہوگا اور اگر بیٹا باپ کے عیال میں نہیں تب ظاہر ہے کہ عرفاً اپنے لیے ہی کمانے والا شار ہوتا ہے۔ اگر چہ باپ کے ساتھ صنعت میں شریک بھی ہو۔ ایس عیال میں نہیں تب ظاہر ہے کہ عرفاً اپنے لیے ہی کمانے والا شار ہوتا ہے۔ اگر چہ باپ کے ساتھ صنعت میں شریک بھی ہو۔ ایس صورت میں بیٹے کی کمائی بیٹے کی ہی شار ہوگی یا بیٹا ہے تو باپ کے عیال میں لیکن صفت ان کی علیحہ و علیحہ ہے ہے دو۔ ایس صورت میں بیٹے کی کمائی بیٹے کی ہی شار ہوگی یا بیٹا ہے تو باپ کے عیال میں لیکن صفت ان کی علیحہ و علیحہ و ایس کے عیال میں لیکن صفت ان کی علیحہ و علیحہ و ۔ ایس صورت میں بیٹے کی کمائی بیٹے کی ہی شار ہوگی یا بیٹا ہے تو باپ کے عیال میں لیکن صفت ان کی علیحہ و علیحہ و ۔ ایس صورت میں بیٹے کی کمائی بیٹے کی ہی شار ہوگی یا بیٹا ہے تو باپ کے عیال میں لیکن صفت ان کی علیحہ و علیحہ و ۔ ایس صورت میں بیٹے کی کمائی بیٹے کی ہی شار ہوگی یا بیٹا ہے تو باپ کے عیال میں لیکن صفحت ان کی علیحہ و علیک

مثلاً باپ کیتی باڑی کرتا ہے اور بیٹا ملازمت کرتا ہے بابیٹا ہے بھی باپ کے عیال میں اور صنعت بھی متحد ہے لیکن بیٹے کا خود اپناذاتی مال ہے تب بھی بیٹے کی کمائی بیٹے ہی کی شار ہوگی۔ بلکہ اگر عیال میں بھی باپ کے ہو صنعت بھی متحد ہوا ور ان کا ذاتی سرمایہ بھی نہ ہوت بھی باپ ان صور توں میں جس میں بیٹا عرفا باپ میں سے الگ ہو تو بیٹے کا کما یا ہوا مال خود ای کا بی شار ہوگا۔ مثلاً دونوں باپ بیٹا ایک ہی ٹل میں ملازم ہیں۔ تو چونکہ یہاں بیٹا عرفا باپ کا معین شار نہیں ہوتا بلکہ ہرا کیک کا بی شار ہوگا۔ مثلاً دونوں باپ بیٹا ایک ہی ٹل میں ملازم ہیں۔ تو چونکہ یہاں بیٹا عرفا باپ کا معین شار نہیں ہوتا بلکہ ہوتا ہے جے خود ہرا یک نے پورا کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے الی صورت میں بھی بیٹے کی تنخواہ بیٹے ہی کی مملوک ہوگی اور کیونکہ انہی صور توں میں بیٹے کا کما یا ہوا مال باپ کا ہوسکتا ہے۔ کیا بیٹا حرانیان نہیں ہے جوخود بھی کسی خیز کا مالک بن سکتا ہے۔ کیا جانور یا غلام ہو کہ ان کا کما یا ہوا مال مالک کا شار ہوتا ہے۔ املاک متابئن ہیں۔ کسی خیز کا مالک بن سکتا ہے۔ کیا جانور یا غلام ہو کہ ان کا کما یا ہوا مال مالک کا شار ہوتا ہے۔ املاک متابئن ہیں۔ ذوات مستقلہ ہیں۔ قال فی ر دالمختار (الشامیة ص ۲۳۵ ج می) شم ھذا فی غیر الا بن مع ابیه لما فی الفناوی العالم گیریة ص ۳۲۵ ہو تکون للاب شم ذکر خلافا فی المرأة مع زوجها النے و ھکذا فی الفتاوی العالم گیریة ص ۳۲۵ ہو۔

لہذاصورت مسئولہ میں چونکہ خالد کی صنعت ملازمت علیحدہ ہے اس لیے اس کا کمایا ہوا مال خود خالد کامملوک ہوگا۔ باپ اور بھائیوں کامملوک شارنہ ہوگا اور خالد اس میں ہرقتم کے تصرف کا مالک ہے۔ بیوی کا نفقہ خالد کے ذمہ ہوگا۔ باپ اور خالد کا باپ جواس وقت ان کے بیوی بچوں پرخرچ کررہا ہے اگر خرچ کی وصولی کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا تو باپ کا ان نفقات کو برداشت کرنا اس کی طرف سے احسان اور تبرع شارہوگا۔

(۲) باپ زندگی میں جائیداد کاخود مالک ہے اور باپ کی جائیداد میں اولا دکو حصہ طلب کرنے کاحق شرعانہیں۔
البتہ اگر باپ زندگی میں تمام اولا دمیں جائیدا تقسیم کرے یا کسی جٹے کو کچھ حصہ دے کراس کوالگ کر دے تو بہ جائز ہے
لیکن باپ پراییا کرنا واجب نہیں۔ بلکہ اس کی طرف سے تیم عاورا حیان ہے۔
(۳) سوال کو تفصیل ہے لکھ کر جواب معلوم کیا جائے فقط واللہ تعالی اعلم

بهذا ما عندي ولعل عند غيري احسن من هذا والعلم عندالله جل جلاله،

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان سم ذیقعده ۱۳۹۵ه الجواب سیح بنده محمداسحاق غفرالله له نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۵ ذیقعده ۱۳۹۵ه

# والدکے ج کی منظوری نہآنے کی وجہ سے اگراس قم سے دو بھائیوں نے زمین خریدی تو دوسرے بھائی اس میں شریک نہ ہوں گے دو بھائی اس میں شریک نہ ہوں گے

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک مخص ہے کہ اُس کے پانچ اڑکے ہیں۔ان ہیں سے تین ملازم ہیں۔ان تینوں نے مل کراپنا ذاتی سرمایہ سے ایک زمین خریدی ہے۔ان کے والدصاحب نے پچھر قم درخواست جج کے سلسلے میں بنک میں جع کرائی تھی۔ جج کی منظوری آئی نہیں۔ان تینوں نے وہ رقم بطور قرضہ خرج کرلی ہے۔ کہا یہ کہ اب والدصاحب کورقم کی ضرورت نہیں ہے۔جس وقت ضرورت ہوگی دیں گے۔اتفا قارقم اب تک ان کے پاس ہے۔وہ دینے کوتیار ہیں۔اب وہ دو بھائی جوز مین خرید نے میں شامل نہیں تھے کاغذات ان کے نام نہیں تھے رقم انہوں نے نہیں دی۔کیا صرف اس بات سے اس زمین کے حصد دار از روئے شریعت بن سکتے ہیں کہ وہ دو بھائی ان تینوں نے کہیں کہتم نے گھر کامشتر کہر مایدلگا دیا اور یہ کہیں کہتم نے بطور قرضہ وہ رقم خرج کرلی ہے۔ جب والدصاحب کو ضرورت ہوگی تو دیں گے۔کیاوہ دونوں بھائی ان تینوں کے ساتھ زمین میں حصہ دار بن سکتے ہیں یانہیں۔ ضرورت ہوگی تو دیں گے۔کیاوہ دونوں بھائی ان تینوں کے ساتھ زمین میں حصہ دار بن سکتے ہیں یانہیں۔

#### €5€

دو بھائی اس خرید کردہ زمین میں حصہ دار نہیں بن سکتے۔ والدصاحب کی رقم ان تینوں بھائیوں کے ذمہ قرض ہے۔ فقط واللہ اعلم

بنده محمداسحاق غفرالله لدنائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

اگر نتیوں بھائیوں نے واقعی یہ زمین ذاتی سرمایہ سے خریدی ہے باپ کی جائیداد سے یا پانچوں بھائیوں کی مشتر کہ جائیداد سے نہیں خریدی اور خرید تے وقت بھی تصریح کرلی ہے کہ ہم تین آ دمی خریدار ہیں تو ان دونوں بھائیوں کااس میں حق نہیں۔

والجواب سيح محمد انورشاه غفرله نائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان ااذ والقعده ١٣٩٥ ه

> جب زمین پوری بستی کی مشترک ہے تواس پر کسی کا قبضہ کرنا یا مکان تعمیر کرنا غلط ہے (س)

مندرجہ ذیل سوالات کے متعلق شرعی فیملہ کیا جائے کہ ایک بستی کی اراضی مشتر کہ ہے۔ مالکان نے بغیر کسی تقسیم

کے پی حسب منشاء مکانات بنار کھے ہیں اس طریقہ سے کہ کسی کے قبضہ میں اراضی زیادہ رہے اور کسی کے پاس کم ۔ ان تمام مکانات کے علاوہ مکان مشتر کہ اخراجات سے تیار شدہ ہے جس پر صرف ایک شخص مالکان میں سے قابض و متصرف تھا جس میں اثاث البیت وغیرہ قابض کا موجود تھا۔ چنانچے فریق قابض نے سکونت بستی کی ترک کر کے ملتان رہائش اختیار کر لی اور اثاث البیت اسی مقبوضہ مکان میں مقفل کر دیا تھا۔ بعد رہائش ترک کرنے کے مالکان دیگر نے بغیر رضامندی مالک کے مکان مقفلہ پر قبضہ کرلیا اور اثاث البیت اپنے قبضے میں کرلیا۔ سامان استعال ہوایا دیمک نے خراب کیا قبضہ دیگر مالکان کا تھا۔ سکونت ترک کرنے والے مالک کود کھے بھال کی اجازت نہیں۔

فریق منتقلہ کی ملکیتی کھادو دیگر چار دیواری فریق منتقلہ نے اپنی ذاتی خرج سے بنائی بھی تھی وہ بھی فریق مالکان دیگرنے گرادی اور کھاداورز مین میں استعال کی گئی۔

ظهوراحمد جان ۱۳۷۳ر بیج الثانی ۱۳۷۲ه

#### €5€

جب تقسیم نہیں ہوئی تو زمین تا ہنوز مشتر کہ ہے۔ فقط مکان تغیر کرنے اور قبضہ کرنے ہے کسی کی ملکیت نہیں ہو جاتی ہو جاتی ۔ با قاعدہ تقسیم کرالی جائے اگر تقسیم میں کسی کا مکان تغییر شدہ دوسرے کے حصے میں آ جائے تو اس کی مرضی کے بغیر وہان مکان نہیں رکھ سکتا یا تو گرا کرا یہ نداور لکڑی وغیرہ سامان یہاں سے الگ کرکے لے لیا باہمی رضا سے قیمت لے کرمکان چھوڑ دے۔واللہ اعلم

# جب مضار بت میں خسارہ ہوجائے تو پہلے رأس المال کو پورا کیا جائے گا اور مزدور کے ساتھ پچھنلق نہ ہوگا

€U\$

کیا فرماتے ہیں علاء دین مسئلہ ہذا میں کہ ایک شخص نے کسی کورو پید دیا تجارت کرنے کو۔ منافع کی صورت بھی طے کرلی گئی۔ دویا تین سال تک منافع کھاتے رہے اور راضی رہے بعد میں دکان کوخسارہ ہونے لگا تو فریقین کی آپس میں دل شکنی پیدا ہوگئی۔ باوجود یکہ لوگوں کے ساتھ بھی لین دین کا کافی معاملہ ہو چکا بہت لوگوں سے قرضہ لینا تھا اور بہت لوگوں کو قرضہ لینا تھا اور بہت لوگوں کو قرضہ دینا تھا۔ دکان کی طرف سے جس کا اندراج رجٹروں میں پوری طرح بالنفصیل ہے۔ آخر فریقین میں خسارہ کی بنا پر حساب وغیرہ شروع ہوا تو دکان کو نقصان پہنچا جس کی وجہ سے جوصا حب دکان میں کام کرتا تھا وہ بلا میں خسارہ کی بنا پر حساب وغیرہ شروع ہوا تو دکان کو نقصان پہنچا جس کی وجہ سے جوصا حب دکان میں کام کرتا تھا وہ بلا اجازت مالک کے چلا گیا۔ اس صورت میں جن لوگوں نے دکان کا قرضہ دینا تھا وہ تمام قرضہ اپنے رجٹر کے حساب کو

کتاب ہے ما لک دکان نے وصول کرلیا اور جن لوگوں نے دکان ہے قرضہ لینا تھا انہوں نے مالک دکان ہے مطالبہ کیا کہ ہمارا قرضہ آپ کے ذمہ ہے تو مالک دکان اب انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہتم نے جن کوقر ضد دیا ہے ای ہے وصول کرو۔ باوجود یکہ پہلے کام کرنے والے نے مالک دکان کے سامنے قرضہ ہرا یک کا بالنفصیل کھوایا۔ اس وقت مالک صاحب خاموش رہے۔ اب قابل دریافت امریہ ہے کہ قرضہ دکان کا مالک پر آتا ہے یا کام کرنے والے پر آتا ہے یا نصف و نصف آتا ہے۔ نیز جن لوگوں نے دکان سے قرضہ لینا تھا اُس میں بعض ایسے محض بھی موجود ہیں جو کہ مالک نصف و نصف آتا ہے۔ نیز جن لوگوں نے دکان سے قرضہ لینا تھا اُس میں بعض ایسے محض ہو کہ مالک دکان اپنے دکان کے قریبی رشتہ دار ویل کو تخصیص کرسکتا ہے یا نہیں۔ اگر مالک دکان اپنے قریبی رشتہ داروں کو قرضہ دے دے اور یہ سمجھے کہ ہمارے قرضے کا حصہ ادا ہوگیا تو یہان کا تقاضا ء قرضہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ دوسرے غریب اپنے حق ہے محروم ہوں اور ان کے رشتہ داروں کو کمل رو پیمل جائے۔ عنداللہ دوسروں کے قرضہ میں ماخوذ ہوں گے یا نہیں۔ الہٰ ذاان امور سے حقیقت انکشاف فرمادیں۔

العارض عبدالرؤ ف بقلم خود

#### €5€

بظاہر مالک اور عامل کے درمیان عقد مضار بت تھا اگر عقد مضار بت تمام شروط صحت کے ساتھ ہو چکا ہے واس کا محکم یہ ہے کہ نفع مصدہ شرط کے مطابق تقسیم ہوگا۔ اگر خسارہ ہوجائے تو وہ فقط مالک کا ہوگا اس خسارہ میں مضارب شریک نہ ہوگا۔ البتہ بعد میں جب تک مالک کا خسارہ پورانہ کیا جائے اُس وقت تک نفع تقسیم بعنی آئندہ ہونے والے نفع ہے پہلے راُس مال کو پورا کیا جائے گا۔ اس کے بعد تقسیم اگر مضار بت کی شرط صحت کے نہ ہونے کی وجہ سے فاسد ہو جائے (شروط صحت بالنفصیل کسی عالم سے بوچھ لی جائیں) تو عامل کا نفع اور نقصان کے ساتھ کوئی واسط نہیں۔ اپنے کام کا اجرمشل ملے گا یعنی اسے کام کی جتنی اجرت عرف عام میں ہو سکتی ہو وہ اس کو دی جائے گی۔ باتی رہادین وقرضہ وغیرہ کا وصول کرنا یا کسی کوادا کرنا یہ سب حقوق کام کرنے والے ہے متعلق ہیں۔ بیوع میں حقوق عقد سب عاقد سے متعلق ہوتے ہیں۔ سب قرضوں کو وصول اور ادا کر کے مندرجہ بالا طرز سے حساب بے باک کیا جائے۔ واللہ اعلم ملتان متعلق ہوتے ہیں۔ سب قرضوں کو وصول اور ادا کر کے مندرجہ بالا طرز سے حساب بے باک کیا جائے۔ واللہ اعلم ملتان متعلق ہوتے ہیں۔ سب قرضوں کو وصول اور ادا کر کے مندرجہ بالا طرز سے حساب بے باک کیا جائے۔ واللہ اعلام ملتان متعلق ہوتے ہیں۔ سب قرضوں کو وصول اور ادا کر کے مندرجہ بالا طرز سے حساب بے باک کیا جائے۔ واللہ اعلام ملتان متعلق ہوتے ہیں۔ سب قرضوں کو وصول اور ادا کر کے مندرجہ بالا طرز سے حساب بے باک کیا جائے۔ واللہ اعلام ملتان متعلق ہوتے ہیں۔ سب قرضوں کو وصول اور ادا کر کے مندرجہ بالا طرز سے حساب بے باک کیا جائے کے دور ان اعلام ملتان میں کے دور ان اس کی ویوں کے دور ان کے دور ان کے دور ان کے دور ان کے دور کیا جائے کی تعدہ ان کا میں کے دور کی خوالے کی تعدہ ان کا میں کا میں کیا جائے کی کے دور کی حدور عفا اللہ عند کی تعدہ کی تعدم کے دور کی حدور عفا اللہ عند کی تعدر کے دور کی حدور عفا اللہ عدم کی تعدم کی تعدم کے دور کی حدور عفا اللہ عدم کی تعدم کے دور کی حدور کے دور کی حدور کی تعدم کے دور کی حدور کی تعدر کی تعدر کی تعدر کی تعدر کی تعدر کے دور کی حدور کیا ہے کی تعدر کی تعدر کے دور کی تعدر کی تعدر کے دور کی تعدر کی تعدر کی تعدر کی تعدر کی تعدر کیا ہے کہ کی تعدر کے دور کی تعدر کے دور کی تعدر کی تعدر

جب مضارب رب المال کی مرضی کے بغیر مال خرید کرنقصان اٹھائے گاتو صرف وہی ذ مہدار ہوگا

€U\$

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ زید نے عمر و کومبلغ ایک ہزار روپہیہ برائے تجارت مضاربۃ ویا۔عمرو نے آموں کا باغ خریدلیا۔ جبکہ بور سے بالکل حچوٹی حچوٹی املیاں نکل رہی تھیں جو کہ قابل انتفاع احیار وغیرہ کے نہیں تھیں۔وہ باغ مکھی لگنے کی آفت کی وجہ سے بالکل تباہ ہو گیا۔ (بیجو بور میں عمرونے باغ خریدا ہے اپنی مرضی سے خریدا ہے زید سے نہیں پوچھاا گرزید سے پوچھتا تو زیدا لیں حالت میں باغ خرید نے سے روک دیتا) کیا عمرونے جو بیڑج کی ہے باطل ہے یانہیں اور عمروکو ہزار روپیدوا پس (زید) کو دینالازم آتا ہے یانہیں۔ غلام سرورشاہ

454

برتقد برصحت واقعہ بہ بیجے درست نہیں تھی۔اگر مضارب مذکور نے رب المال کی اجازت اور مرضی کے خلاف بہ بیج کی ہے تو شرعاً اس پر لازم ہے کہ رب المال کواس کی رقم واپس کرے۔ پس اگر بیخر بدا ہوا باغ بالکل تباہ ہو گیا ہے تو بہ نقصان مضارب پر پڑے گا۔ رب المال پراس کی کوئی ذرمہ داری نہیں آتی ۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم بندہ محمد اسحاق غفر اللہ لہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان بندہ محمد اسحاق غفر اللہ لہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

اگرکوئی شخص مسلسل ظالمانہ طور پرلوگوں ہے رقم بٹورر ہاہوتو مسلمانوں کو سمجھانا جا ہیے جب کاروباری شخص نے اپنی طرف ہے کوئی کوتا ہی نہ کی ہوتو کاروبار کے نقصان کا ذمہ دار نہیں ہے

#### **€**∪**>**

میں آٹھ یادی دن گزرے۔اس نے پھر نے سرے ہے بدنای شروع کردی کہ میری رقم ضرور کھائی ہے لیکن لوگوں نے کہا کہ آپ جھوٹے ہیں آپ کا کوئی اعتبار نہیں۔ بعد میں اس نے کہا کہ آپ کلام مجید پر رقم کھ دیں تو میں اٹھا لیتا ہوں۔ لوگوں نے کہا آپ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔آپ کے درمیان فیصلہ کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ایک یا دودن گزرے کہ ایک میرا دوست بھر ہے آپ اس ہے۔ آپ اس ہے آپ دولادیں۔ اس نے جھے تھالی ہے۔ آپ اس ہے آ جہ کہا کہ آپ کے دوست نے میری رقم کھائی ہے۔ آپ اس ہے آ جہ کہا کہ آپ کو اور دی دیگا۔ سری تاریخ بھی تھا کہا گہ آپ کو اور دی دیگا۔ سری تاریخ بھی گزری ہوئی بات سائی۔ گر بھی تھی اس نے جھے تھا کہا اور کہا کہ تیرا کہ تاریخ بھی ایک ہیں ہے کہ میں نے دوست بچھ کر کہا کہ میرا اسے کہا کہ آپ پر تو میرا اعتبار نہیں ہے۔ گر آپ کا بھائی جتنی بھی رقم دول گا۔ لیکن میں نے دوست کے کہنے پر پھر اسے کہا کہ آپ پر تو میرا اعتبار نہیں ہے۔ گر آپ کا بھائی جتنی بھی رقم کہ کہا تھائی تو رقم نہیں اٹھا تا اور نے کہا کہ میں تو نہیں اٹھا تا اور نے کہا کہ میں تو نہیں اٹھا تا اور ہے بھی خانہ والوں نے بلوایا تو میں بلوایا تو میں نے اس کو کہا گہا گہا کہ میں طر ہوجاوں گا اور پھر اس نے تاریخ سے کہا کہ میں طر ہوجاوں گا اور پھر اس نے تاریخ سے پہلے تھانے والوں سے درخواست والیس لے لی اور دیا میں کہا کہا کہ میں طرمی جو اول گا اور پھر اس نے تاریخ سے پہلے تھانے والوں سے درخواست والیس لے لی اور دیا میں تا کہ آ کہ میر بیانی فر ماکر ایسے شخص کے لیے شریعت کے تھم سے فتو کی عنایت فرما دیں تا کہ آ کہا کہ تدہ کے لیے کوئی بھی کوتائی نہ کرے۔

(۲) میں نے ۱۹۳۱ء میں کاروبار کے لیے ایک شخص سے رقم ۱۸۱۳ حصہ پر لی اور کاروبار شروع کیا۔ کاروبار کرتے کرتے نقصان ہی ہوتار ہااور منافع بھی نہ ہوا۔ آخر کار ۱۹۳۷ء میں انقلاب آگیا اور جو پچھ بھی رقم تھی وہ سب کی سب مال خرید نے میں صرف تھی وہ وہاں ہی رہ گئی۔ میں نے دورانِ رکاروباراس شخص کی رقم سے ایک بیسہ تک بھی گھر نہیں رکھا اور اس نے جر آ اب مجھ سے رقم ۱۷۱ حصہ لے لی ہے۔ کیا شریعت کے تھم سے بھی رقم دینی پڑتی ہے یا نہیں۔ مہر بانی فر ماکر شریعت کافتوی عنایت فر مادیں۔ عین نوازش ہوگی۔

غلام رسول

#### €5€

(۱) شخص اول قول وعمل کے لحاظ ہے مجرم ہے اسے آئندہ دعویٰ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ عام مسلمانوں کو عاہیے کہا ہے سمجھائیں اورمجبور کرائیں کہ وہ راہ راست پر آجائے۔

(۲) اگر کوتا ہی اپنی طرف سے مال کی حفاظت میں نہیں ہوئی تو شرعاً تا وان بھرنا کاروباری کے ذمہ نہیں ہے۔واللہ اعلم محمود عفا اللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان .

١٢ ذوالقعده ١٣٨١ ه

# جس نے کسی کورقم قرض دی ہووہ اس کے منافع کا مطالبہ ہیں کرسکتا

€U\$

کیافر ماتے ہیں علاء دین مندرجہ ذیل مسئلہ میں کہ زیداور عمرود وحقیقی بھائیوں کے درمیان کچھ رقم مشترک تھی جو کہ عمرو کے قبضہ میں تھا ہے واس نے اپنے ذاتی مصرف میں لایا۔ زیدوعمرو نے باہمی افہام وتفہیم کے بعد مشترکہ رقم تقسیم کرلی اوراس افہام وتفہیم کا فیصلہ تحریر میں لایا گیا۔ عمرو نے زید کا حصہ باقساط اداکر نے کا وعدہ کیا جو بعد میں اداکر دیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد جبکہ زیدوعمرو میں دیگر مشترکہ جائیدادی تقسیم کے سلسلہ میں اختلاف پیدا ہوگیا تو زید نے مطالبہ کیا کہ عمرواوراس کے حصہ کی رقم جو کہ اس کے قبضہ میں رہی کا منافع و سے حالا نکہ اس امر کا مطالبہ نہ تو تقسیم رقم مشترکہ کے وقت کیا گیا اور نہ ہی رقم کی تقسیم کے سلسلہ میں تحریمیں اس امر کا ذکر آیا۔ مندرجہ واقعات کی روشی میں کیا زید کی تقسیم کے منافع کاحق دار ہے اور اس کا مطالبہ بعداز وقت شرعی نقطہ نگاہ سے درست ہے۔ بینوا تو جروا

€5€

اگرزید نے اس مشتر کدر قم میں عمرہ کے ساتھ مضاربت کا معاملہ نہیں کیا (وہ یہ ہے کہ عمرہ نے زید سے رقم لے لی کہ اس سے تجارت کروں گا اور جونفع آئے گا وہ آپ میں نصف ونصف ہوگا مثلاً اگر تجارت میں نقصان ہوتو وہ زید کا ہوگا اور کم از کم ایک مہینہ میعاد تک کے لیے ہوچا ہے زیادہ کئی سال کے لیے بھی ہو) دے دی تو جائز ومشر وع معاملہ ہے۔ ایے بی قرضہ کے طور پر عمرہ کے پاس اس کی رقم ربی تو زید کا عمرہ سے منافع کا مطالبہ ناجائز ہے۔ اسے عمرہ سے اس رقم پر شرعاً منافع لینے کاحق حاصل نہیں اور سوال یہ ظاہر ہے کہ زید کا عمرہ کے ساتھ کوئی معاملہ مضاربت نہیں تھا اور بغیراس معاملہ مضاربت نہیں تھا اور بغیراس معاملہ مضاربت کے زید کا عمرہ سے اس میں منافع لینا سودہوگا۔ جوحرام قطعاً ہے۔ لہذا زید کا عمرہ سے منافع لینا ناجائز ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

بنده احمد عفاالله عنه نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۵ فی تعد ۱۳۸۳ ه

> مضار بت اگروفت معین کے لیے ہوتو وفت کے اختیام کے ساتھ ختم ہو جائے گی لیکن مال نفتر دینا ضروری نہیں

> > €U\$

کیافر ماتے ہیں علاء دین اس بارے میں کہ جوزیڈنے بگر ہے رقم وصول کی ہے برائے تجارت ایک ماہ کے لیے منافع کے ساتھ دینا ہوگی۔ جبکہ زیدنے زمین خرید کی اس کے بعد زمین فروختگی میں دیر ہوگئی۔ وعدہ ختم ہو گیا بکر تقاضا کرتا ہے کہ اب وعدہ ختم ہو گیار قم اور منافع دواس کو کہا گیاز مین فروختگی میں دیر ہوگئی ہے لیکن بکرنے اپنی رقم کے بارے نوٹ طلب کیا۔ چنانچہ درمیان میں ایک ٹالٹ یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ نوٹ لکھ دواور قم قبط دینا شروئ کر دو۔ چنانچہ فیصلہ بیہ وا کہ ہرنوٹ تحریر کر دیا قبط پہلی اداکر دی۔ اس کے بعد زمین فروخت ہونی تھی جس میں منافع بکر کو کارگزاری اداکر کے ۱۸۸۸ ملنا تھالیکن فروخت نہ ہوئی اس کے بعد بکرا پٹی قم کا تقاضا کرتا ہے۔ فروختگی کا انتظار نہیں کرسکتا اس صورت میں زید زمین اپنے ذمہ لگا کر بکر کو بمعہ اس منافع کے رقم اداکر کے زمین اپنے ذمہ لگا کہ بکر کو بمعہ اس منافع کے رقم اداکر کے زمین اپنے ذمہ لگا لیتا ہے تاکہ قبضہ ہو جائے۔ اس معاملہ میں شرعی نکتہ نگاہ ہے کوئی گناہ تو نہیں۔

احمد حسن ولدميال عبدالمجيد صاحب سكنه محلّه قديرة بإدملتان شهر

\$5\$

صورت مسئولہ ہیں مضاربت کے اندرایک مہینہ کی مدت جورگی گئی وہ سی ہے۔ اس مدت کے نتم ہو جانے کے بعد مضاربت فتم ہوگئی ہے لین ایک صورتوں میں جب مال مضاربت ، سامان ، اسباب یاز مین کی شکل میں ہو یعنی نقد نہ ہوتو مضارب کو اس کو فروخت کرنا جب موقعہ ہاتھ آئے حق پنچتا ہے اور رب المال کو اپنی رقم کا نقد کی بنچتا ہے اور مضارب پہلے کوئی مطالبہ کا حق نہیں پنچتا ہے کین انہوں نے آپس میں جب سلح کرئی اور زمین کی قیمت بڑھ گئی ہے اور مضارب رب المال کوراً س المال بمع منافع کے دینے کو تیار ہے تو صحح ہے اور ایسا کرنا ازرو کے شریعت جائز ہے۔ کما تدل علیه عبارة الهندیة ص ۲۹۲ ج ۴ الباب الرابع من المصاربة هذه اذا باع رب المال مال المصاربة من المصارب او باعه المصارب من رب المال فهو جانز سواء کان فی المال فضل علے رأس المال او لم یکن غیر انه متی باع رب المال من المصارب بطلت المصاربة و متی باع علے رأس المال او لم یکن غیر انه متی باع رب المال من المصاربة کان فی المحیط الخے فقط المصارب و بقیت المصاربة و ان شاء امسک الثمن و نقض المصاربة کذا فی المحیط الخے فقط المضارب و بقیت المصاربة و ان شاء امسک الثمن و نقض المصاربة کذا فی المحیط الخے فقط و اللہ تعالی اعلی علی المحیط الخے فقط المضاربانی المعیار المصاربة کان المحیط الحق المصاربة کان المصاربة کان المحیط الخے فقط اللہ تعالی اعلی المحیط الخے فقط اللہ تعالی اعلی المحیط الخے فقط المحیط الخے فقط اللہ تعالی اعلی المحیال المحیط الخے فقط اللہ تعالی اعلی المحیا

حرره عبداللطيف غفرله معاون مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان الجواب صحيح بنده احمد عفاالله عنه نائب مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان ١٣٨٣ اله

جب شرکاء نے زمین تقسیم کردی اور اپنے اپنے حصہ سے پیداوار وصول کرتے رہے اب اس تقسیم سے روگردانی ناجائز ہے

€U\$

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ موضع ا کا نوالہ کا رقبہ مشتر کہ جوتھا پھراس کے ساتھ ملایا گیا کوٹ رہنواز والا رقبہ اور موضع غازی والا رقبہ ان متیوں رقبوں کوایک کر کے ساتھ ملا کر بعد میں میاں محر بخش صاحب نے اس مجموعہ رقبہ کے چار جھے بنائے اور مجموعی حصد دار بھی چار تھے۔ ایک میال محمد بخش صاحب اور تین شرکاء اوران چار حصوں میں سے تین شرکاء نے اپنے جا جا ہے۔ پھر ان شرکاء نے آپس میں قرعداندازی کی ۔ قرعداندازی کے بعد وہ تین شرکاء تقریباً نوسال تک پیداوارو آبادی اٹھاتے رہے۔ اپنے حصے مقبوضہ کے بعدا پنے حصہ کو پٹواری مال سے کا غذات میں درج کرا کر انتقال کرالیا۔ بعد میں شمس الدین ان تین شرکاء میں جو مجموعہ رقبہ کے شرکاء تھے اس سے انتقال خارج کرا دراج کرا کر انتقال کرالیا۔ بعد میں شمس الدین ان تین شرکاء میں جو مجموعہ رقبہ کے شرکاء تھے اس سے انتقال خارج کرا دیا۔ اس حصہ ہے جو چنا تھا اس سے بھی پھر گیا اور حلف عہد کیا اور جمارے حصہ مقبوضہ پر معد میاں تھر بخش سے حصہ پر میاں شمس الدین نے کمیشن کرایا اور اس سے ساٹھ من کہاس وغیرہ کچھ نہ وصول کی ۔ نیز جم کو اپنے حصہ میں سے عبد الرد ف صاحب ور میں ہو گئی نہ کرایا اور ان سے کہاس وغیرہ کچھ نہ وصول کی ۔ نیز جم کو اپنے حصہ میں سے وہمال کہا ہو گئی کہاں وغیرہ کی نہ دی۔ کہا اور انتقال کرانے کے بعد اس میاں اور دوسرے رقبہ چاہ ہو گئی اور انتقال کرانے کے بعد اس میاں مطالبہ کیا رقبہ تھیم کر لیے اور چن لینے کے بعد اور نوسال پیدا واراٹھانے کے بعد کیا اور انتقال کرانے کے بعد اس میاں میاں الدین صاحب کوحق حاصل تھا۔ خلف عہد کرنا اور انتقال خارج کرانا اور جمارے حصہ پر کمیشن کرانا اور ۱۰ من کہاس میں سے یا اس کی اپنی چوتھائی سے کیا دوسرے رقبہ چاہ فواب والا سے جو ہمارے حصہ می سے میاں ۲۰ من کہاں میں میاں میں ہماراحق ہے یا نہ ویو تھائی ہمیں نہ دینا کیا جماراحق ہے اس ۲۰ من گیا وہ کیا اس میں ہماراحق ہے یا نہ کی ایک کیا تھا۔ سے کیا دوسرے رقبہ چاہ فواب والا سے جو ہمارے حصہ ۲ سیر ۱۸ من سے لیا گیا وہ کیا اس میں ہماراحق ہے یا دوسرے رقبہ چاہ فواب والا سے جو ہمارے حصہ ۲ سیر ۱۸ من سے لیا گیا وہ کیا اس میں ہماراحق ہے یا تھا۔ مین بین ایالدرائل الواضحہ تو جر وا

فصل رہیج جب ساٹھ من کپاس اس نے لی تھی تو اس وقت ہم اشتراک پر رضا مندنہیں تھے۔ بعد میں مجبوراً اشتراک پر راضی ہوئے تو پھر حاجی تمس الدین نے فصل رہیج میں چالیس من گندم اپنے سے دے دی لیکن چاہ نواب والی سے اٹھارہ من بیس سیر گندم جومیرا حصہ تھانہیں دیااورا پنا حصہ پوراوصول کرلیا۔

عبدالرحيم وغيره

€5€

صورت مسئولہ میں برتفقر برصحت واقعہ شرعاً تقسیم درست ہوگئ تھی۔ ہر حصہ دارا پنے اپنے حصہ کی پیدا وار کا مالک ہے۔ پس حاجی شمس الدین نے جو ۲۰ من کیاس دوسرے شریک کے حصہ میں لے لی ہے جائز نہیں تھا۔ اس کا ضان واجب ہے۔ شریک مذکور کو ادا کیا جائے اور اسی طرح غلہ مذکورہ فی السوال بھی حاجی شمس الدین کے ذمہ شرعاً واجب ہے۔ کہا لا یحفی واللہ اعلم

بنده عبدالستار عفاالله عنه نائب مفتی مدرسه خیرالمدارس ملتان الجواب سیح بنده محمد اسحاق غفرالله له نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب سیح محمد انورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۶ ذوالحجه ۱۳۹۰ه

# اگرمضارب نے بچھ عرصہ کے بعد اپناشامل کیا ہوار و پید کار وبار سے نکال دیا رب المال کی رقم سے کام کرتار ہااور نقصان ہوگیا تو کیا تھم ہے

€U\$

کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسکد میں کہ زید نے بھر ہے کاروبار کے لیے بطخ تین ہزارروپیدلیا۔ پیشرط سطے ہوئی کہ قم سے جومنافع ہوگا تیسرا حصد دے دیا جائے گا۔ اس قم کے ساتھ ذید کی رقم کل بارہ سوشامل کی گئی تو اس سے کاروبار کرت، رہے اور جومنافع ہواتھیم کرلیا۔ بعدازاں کچھ کاروبار میں رقم کی اور ضرورت ہوئی تو زید نے بھر ہے بین ہزاررہ پیپاور لے لیے۔ اب زید کے پاس بھر کی کل رقم چھ ہزاررہ پیپہوگئی اورسلسلہ کاروبار چی اربا۔ بعدازاں زید کو گھریلوخرج کے لیے بخت ضرورت در پیش ہوئی تو زید کی جو بلغ ۱۲ سورہ پیر قم کاروبار میں شامل تھی وہ زید نے خرج کرلی ۔ اب زید کی جو کہ نوبار میں رہ گئی جو کہ زید نے کاروبار کرلی ۔ اب زید کی تھی ہوئی تو زید کی خاص رقم چھ ہزار روپید کاروبار میں رہ گئی جو کہ زید نے کاروبار کی ۔ اب زید کی گرکوکل منافع پر لے رکھی تھی ۔ نید بھر کی مارہ بار کر تار ہا اور منافع شرط کے مطابق ادا کرتارہا ہا ورمنافع شرط کے مطابق ادا کرتارہا ہا ہوں منافع ہونے کی امید ختم ہو چکی ہے۔ گویا یہ شتر کہ نقصان ہوا۔ زید بھرکو وسلامی مسللہ میں دکان کی رقم سبلغ ادھار میں رہ گئی۔ جس کی وصولی ہونے کی امید ختم ہو چکی ہے۔ گویا یہ شتر کہ نقصان ہوا۔ زید بھرکو وسلامین کرکی خالص تھے ہزار اصل رقم ادا کرے گا۔ باتی ہے جورقم نقصانی ہے ہی سطرح تقسیم کریں۔ رقم زید کی کاروبار میں نہیں تھی۔ صرف بھرکی خالص تھے ہزار اصل تم ادا کرے گا۔ باتی ہے جورقم منافع کے حصے کے برابرادا کریں یا کیسے؟ بینواتو جروا

€5€

رب المال (مالک) کو چھ ہزاراصل اداکرنے کے بعد منافع کو بہ حص تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے کا نفع بھی اصل میں شار ہوگا۔ادھار کی رقم کو فی الحال نظرانداز کر دیا جائے۔وہ وصول ہوتا جائے گا۔وہ نفع سمجھ کرمقرر حصوں پرتقسیم ہوتا رہے گا۔وصول کرنازید کے ذمہ ہوگا۔فقط واللہ تعالی اعلم

محمودعفاالله عندمفتي مدرسه قاسم العلوم ملتان

# کیامشتر کہ زمین کے درختوں کوایک شریک کاٹ کراستعال کرسکتا ہے

**€**U**}** 

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس بارے میں کہ تین آ دمی ایک مشتر کہ اراضی کے مالکان ہیں اور اس میں درختان شیشم و بنیم برائے سابیدلگائے ہوئے تھے۔ قبضہ بھی نتیوں کا تھا۔ ان نتیوں میں کوئی ایک حصد دار کاٹ کرخور دبرد کرسکتا ہے۔ بینواتو جروا

محمر يعقوب ولدحاجي محمريارجياه غلام رسول شاه والاموضع طرف راوي ملتان

€5€

تین حصہ داران میں ہے کسی ایک حصہ دار کو بیچق نہیں کہ بغیر دوسرے حصہ داران کی اجازت ورضا مندی کے مشتر کہ درختوں کو کاٹ کرخور دبر دکرے۔فقط واللہ اعلم

عبدالله عفاالله عندمفتي مدرسه قاسم العلوم ملتان

## بڑے بھائیوں نے جوز مین خریدی چھوٹے بھائی کااس میں کوئی حق نہیں

### €U\$

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ہم پانچ ہمائی ہیں۔ دو ہڑے ہمائی ایک مال سے اور تین ہمائی دوسری مال سے ۔ ہم سارے شادی شدہ ہیں۔ ہم پہلے پرائے گھر ہیں رہتے ہتے کہ والدین فوت ہوگئے۔ ہم ہیں ہیں ہوئے ہمائیوں نے محنت مزووری کرکے گھر کے لیے آٹھ کنال زمین خریدی۔ انتقال اراضی ہم چار ہڑے ہمائیوں کے نام ہوئی۔ جس وقت ہم نے زمین خریدی۔ اُس وقت سب سے چھوٹا بھائی آٹھویں یا نویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ وہ کمانے کے قابل نہیں تھا۔ البتہ ہم ہڑے بھائی ایک صحیح بھائی کی حیثیت سے اس کی پرورش کرتے تھے۔ خیال بہی تھا کہ اس کو بھی زمین میں سے حصد دیا جائے گا۔ گو کہ وہ کمائی میں مطلق نہیں تھا۔ کیونکہ وہ چھوٹا تھا اور زیقائیم تھا۔ رفتہ رفتہ کہ اس کی ملازمت اور شادی کا اس کی ملازمت اور شادی کا اس کا مردیا گیا۔ شادی کے ایک ماہ بعداس چھوٹے بھائی نے اپنے ماں جائے ہڑے بھائی کی حزیدی کی ہے جرحتی کی۔ اب یہ ہڑا بھائی اس دعوئل پر کہ چونکہ یہ نہ کورہ آٹھ کنال زمین ہم ہڑے بھائی کی نہ خریدی کی ہوئی ہے نہیں تھا۔ کی اس جائے ہیں کہ کورہ ہڑے بھائی کو نہوں ہو گئے تھے۔ اپنچ چھوٹے بھائی کو نہوں سے جوٹل رکھانے چا ہائی کونہ میں جھوٹے بھائی کونہ میں جھوٹے بھائی کونہ میں کہ وہ ہڑے بھائی کونہ میں کہ وہ ہڑے بھائی کونہ میں جھوٹے بھائی کونہ میں جھوٹے بھائی کی کھالت کر دی گئی ہے۔ اپنچ چھوٹے بھائی کونہ میں جھوٹے بھائی کونہ میں جھوٹے بھائی کی کھالت کر دی گئی ہے۔ اپنچ چھوٹے بھائی کونہ میں جھوٹے بھائی کونہ میں جھوٹے بھائی کونہ میں جھوٹے بھائی کونہ میں جھوٹے بھائی کی کھالت کر دی گئی ہے۔ اپنچ چھوٹے بھائی کونہ میں سے حورم نہیں رکھ سکتا جیادہ اور ایک اس کھے مشتر کہ گھر میں چھوٹے بھائی کی کھالت کر دی گئی ہے۔ اپنچ چھوٹے بھائی کونہ میں جھوٹے بھائی کونہ میں دورم نہیں دکھ مشتر کہ گھر میں چھوٹے بھائی کی کھالت کر دی گئی ہے۔ اپنچ چھوٹے بھائی کونہ میں دورم نہیں دورم نہیں دورم نہیں دکھ مشتر کہ گھر میں چھوٹے بھائی کی کھالت کر دی گئی ہے۔ اپنچ چھوٹے بھائی کونہ میں سے مورم نہیں دکھ میں دورم نہیں دکھ کے میں کھی دورم نہیں دکھ کے بھوٹے بھائی کونہ میں سے دورم نہیں دورم نہیں دکھ کے بھائی کونہ میں کے بھی کھر کے بھائی کونہ میں سے دورم نہیں دورم نہیں دورم نہیں کے بھی کے بھوٹے بھی کھی کھر کے بھی کے بھی کھر کے بھی کے بھی کے بھی کھر کے بھی کے بھی کھر کے بھی کے بھی کے بھی کھر کے بھی کے بھی کے بھی

خان و لی داد هیڈ ماسٹر کمر کا پخصیل وضلع بنوں

€5€

صورت مسئولہ میں برتقد برصحت واقعہ اس آٹھ کنال اراضی کے مالک صرف چار بڑے بھائی ہیں۔چھوٹے بھائی کااس میں کوئی حق نہیں ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

بنده محمد اسحاق غفر الله له منائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۵ر جب ۱۳۹۸ ه

# اگر کوئی شخص کسی کو بورنگ مشین اور زمین کے پچھ جھے ہیں شریک کردے تو وہ کنواں میں شریک نہ ہوگا

€U\$

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک شخص نے کنوال کھودا۔خود اس کو اینٹول سے پختہ کیا۔ بعد از ال
بورنگ لگانے کے لیے دوسر شخص سے شراکت کی اور زمین کا پچھ حصہ بھی دے دیا۔دوسال بعد ناراضگی پیدا ہوئی تو
شریک نے اپنا حصہ زمین اور بورنگ ایک تیسر شخص پر فروخت کر دیا۔ اب نیا مشتری کہتا ہے کہ میں کنویں میں
نصف کا شریک ہوں اور مالک کنوال کہتا ہے کہ میں نے شراکت مشین بورنگ میں اور زمین میں کی تھی لیکن کنوال میری
ملکیت ہے۔ میں نے خود تقمیر کیا ہے اور بائع نے آپ پر نصف مشین فروخت کی ہے نہ کہ کنوال تو کیا فہ کورہ بالاصورت
میں مشتری نصف کنویں کا حقد ارہے یا نہ۔

مولا نامحمرا نورشاه ضلع بنول

#### €5€

قال في المجله ص ٢٣٥ شركة الملك هي كون الشئ مشتركاً بين اثنين فاكثر اي مخصوصاً لهما بسبب من اسباب الملك كاشتراك واتهاب وقبول وصية وتوارث الخ

ندکورہ بالامسلمہ اصل ہے معلوم ہوا کہ شرکت ملک شراء ہیہ، قبول وصیت ہے آتی ہے۔ پس صورت مسئولہ میں اگر کنوال کھود نے والے نے اپنی مملو کہ زمین میں کنوال کھود کر پختہ کیا اور بعد میں دوسر ہے مخص کو بورنگ لگانے میں اور زمین کے پچھ حصہ میں شریک کیا اس پر کنویں کو نہ بیچا نہ ہیہ کیا تو محض بورنگ مثین میں اور زمین کے پچھ حصہ میں شریک کھرانے سے وہ کنویں کے نصف کا مالک نہیں بن سکتا اور پچھ عرصہ تک بورنگ کے ذریعہ کنویں کے پانی سے مشتر کہ زمین کو سیراب کرنا مالک کی طرف سے تبرع واحسان شار ہوگا اور جب شریک اول کنویں میں شریک نہیں تو نیا مشتری بطریق اولی کنویں میں شریک نہیں اور خصشتری کا کنویں بردعویٰ کرنا باطل ہے۔

لايجوز لا حد ان يأخذ مال احد بلا سبب شرعى. المجله فقط والتداعلم

حرره محدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان کاشعبان ۱۳۹۸ه

بھائیوں اور باب بیٹوں کا مال کب ایک دوسرے کا شار ہوگا

€U\$

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ہم ایک باپ کے حاراؤ کے ہیں۔من سائل سب سے چھوٹا ہے۔

ہمارے والدصاحب زمیندار کے ملازم تھے اور مسجد کی خدمت بھی ان کے سپر دکھی اور ہم تمام بھائی حسب عمر باپ کا ہاتھ بٹاتے ۔مسجد کی صفائی ، یانی وغیرہ کا انتظام کرتے آئے۔سب سے بڑا بھائی جوتھاوہ جوان ہوکرزمیندار کا ملازم ہو گیااوراس سے چھوٹا بھائی خوانچے فروخت کرتااور باقی ہم دو چھوٹے بھائی پڑھتے تھےاورمسجد کی خدمت کے عوض اہل محلّہ ہےروٹیاں لے آتے اورسب کا کھانا پینا اکٹھا تھا۔والدصاحب اور بڑے بھائی کی آمدنی گندم کےعلاوہ گھاس مویشیاں بھوسہ لکڑیاں وغیرہ کا کام بھی سرانجام دیتے۔ پھر والدصاحب نے ایک خالی دکان خرید لی۔جس میں بڑا بھائی (جو کہ خوانچے فروخت کرتا تھا) نے کریانہ کی دکان کھول لی اور کچھرقم بطور قرض یا حصہ لے کر کپڑا وغیرہ بھی لے آیا۔ای دوران والدصاحب نے ملازمت چھوڑ کر کارخانہ چکی آٹانصف حصہ داری برخرید کیا جس کی قیمت مشترک آ مدنی سے ادا کی اور والدصاحب اس چکی پر کام کرتے تھے کچھ عرصہ کے بعد والدصاحب نے چکی آٹا چھوڑ دیا۔ پھر ملازمت کرلی اور جو بھائی دکان پر کام کرتا تھاوالدصاحب نے اس کوتمام کاروبار کابڑا بنادیا تو اس بھائی نے کارخانہ چکی پہلے حصہ داران سے علیحدہ کر کے اپنے ماموں کوکل کے نصف کا شریک بنادیااور ہم دونوں چھوٹوں کواپنے زیرنگرانی یعنی مجھے بڑے بھائی کو چکی آٹا پرلگا دیااور مجھے دکان پر بٹھا دیااورخو د تجارت کیاس وغیرہ میں حصہ داران کے ساتھ شامل ہوکر تجارت کرنے لگا۔ چکی آئے کی آمدنی بھی سنجال لیتا اور اخراجات (تیل انجن ) وغیرہ بھی لا کر دیتا۔ ای طرح من سائل کوسود ہے د کان کے خرید کر دیتا اور جو آمدنی ہوتی وہ خودسنجال لیتا اور جو کاروبار تجارت تھا اس میں من سائل تجمى شريك رہتا \_مثلاً كياس خريد كرنايا كيش وغيره كا چلانا، كياس كاوزن كراناوغيره وغيره اوروالدصاحب بھى ملازمت کے ساتھ ساتھ ہماری بتلائے ہوئے نرخ سے کپاس خرید کر دیتے اور وزن کرانے وغیرہ کا انتظام بھی کر دیتے جبکہ ہاری خریدی ہوئی اجناس کی آمدنی وغیرہ بھی اس بھائی کے پاس رہتی۔جو کہ کاروبار میں بڑا تھا۔ نیز اس بھائی کے یاس جو که کاروبار کا برا بنا دیا گیا تھا کچھلوگوں کی اجناس کی رقمیں واجب الا داءبطور قرض رہ جا ئیں یا مہلت پران کو رقوم ادا کرنے ہے دیگر اِجناس خرید کر لیتا جس کا حساب لین دین دکان کا کھاتہ جات میں درج رہتا۔ جو کہ میرے یاس رہتے قرض خواہوں کورقوم میں ادا کرتا یا بڑا بھائی ان مذکورہ کھاتوں میں درج کیا جاتا۔ دوسرے کھاتے بڑے بھائی کے ہاں الگنہیں تھے۔

قرض ومہلت سے خریدی ہوئی اجناس کی رقوم کو کاروبار تجارت، دکان میں لگائے رکھتے۔اس اکٹھے رہنے کے دوران میں اس بھائی نے تین چار مرتبہ کچھ اراضی خریدی جو کہ کچھ رہائش کے قابل اور کچھ قابل کا شت تھی جس میں پہلے دو کنال اراضی رہائش ہم تین بھائیوں کے نام انقال کرانے کے علاوہ باقی تمہام اراضی اپنے نام انقال کراتارہا۔ ہم کو چونکہ اعتادتھا کہ جب علیحدہ ہوں گئے تو بانٹ دے گا۔اگر بھی کوئی بات ہوئی بھی تو اس نے تبلی کرادی کہ مجھے کی کے حق کی ضرورت نہیں ۔ تجارت کا کاروبارلین دین ہے خدانخو استہ تجارت میں کوئی نقصان آجائے اور تم میراساتھ نہ دو وغیرہ وغیرہ ۔ پھر پچھ عرصہ کے بعد میرا جو سب سے بڑا بھائی ملازم تھا اس نے ملازمت چھوڑ دی ایک سال کے لیے۔کاروبار میں جو بڑا تھا اس نے عمر میں بڑے بھائی کو بطور منتی تجارت میں کچھ نقصان

نظرآ یا پاکسی اور بات کی وجہ ہے ہماری اس عمر میں بڑے بھائی سے ناچا کی ہوگئی تو اس بھائی کومہ/ احصہ لین دین قرض و جائیداد سے علیحدہ کردیا۔ باقی ہم تین بھائی اور باپ استھےرہنے گئے۔اس کے بعد پھر بھائی صاحب نے دوتین سال ضلع مظفر گڑھ میں کیاس کی تجارت کی اور من سائل اپنے مقام پر پہلے کی طرح کیاس خرید کرتا اور بھائی صاحب رقم دے جاتے اور کیاس لے جاتے جبکہ اس کیاس کی آمدنی وغیرہ ان ہی کے پاس رہتی۔اس استھےرہے کے دوران بھائی صاحب لوگول کوقرض وغیرہ بھی ادا کرتے رہے۔ کچھ عرصہ کے بعد جو ہمارا بھائی کارخانہ چکی آٹا پر مامور تھااس ہے بھی ناچا کی ہوگئی تو والدصاحب نے اسے علیحدہ کرنے کے لیے کہالیکن بھائی صاحب جو کاروبار کے بڑے تھے نے ٹال مٹول کیا تو والدصاحب نے وقتی طور پر کارخانہ چکی اس چکی والے بھائی کودے کراپنی گزراوقات کرنے کو کہا اورخود بھی اس کے ساتھ شریک ہو گئے۔والدصاحب اور چکی والے بھائی صاحب کھانا پینا اکٹھااور دونوں بھائی کا کھانا پینا اکٹھا تھا۔ چونکہ کارخانہ خراب پڑا تھا انہوں نے قرض وغیرہ لے کراس کی مرمت کرائی اور والدصاحب ملازمت کرتے اور کارخانہ کی آیدنی ہے گز راوقات کرتے۔ بعد میں کارخانہ کی مرمت والاقرض بھی انہوں نے خودا دا کیا۔ اس کے بعد بھائی صاحب نے کچھاراضی خرید کی جس کی قیمت کی ادائیگی کے لیے کچھ قرض والدصاحب اور کچھ بھائی صاحب اور کچھ من سائل نے اٹھایا اور کچھ رقم سابقہ خریدی ہوئی رہائشی اراضی فروخت کر کے ادا کی گئی لیکن پھرا کثر قرض دوسری سابقہ خریدی ہوئی اراضی کے فروخت کرنے ہے ادا کیا گیالیکن کچھ عرصہ کے بعد ہم دونوں بھائیوں میں بھی ناچا کی ہوگئی اور ہمارا کھانا پینا بھی علیحدہ ہوگیا۔ہم نے اراضی تقسیم کرنے کوکہا تو بھائی صاحب نے کہا کہاراضی کا مالک محض میں ہی ہوں اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے کیونکہ جولوگوں کے قرض میرے یاس رہتے تھے اس سے خریدی گئی ہےاور کچھ قرض ابھی باقی ہےاس میں نہ باپ کا حصہ ہے نہ بھائیوں کا۔ہم نے کہا کہ ہم سب ا کٹھے تھے۔ کھانا پیناا کٹھا تھااور تہہیں اپنے کاروبار تجارت کےعلاوہ خانگی کام مثلاً لکڑی گھاس بھوسہ وغیرہ آٹا وغیرہ کا انتظام کرنایا زمین کاشت کرنایااس کی پیداوار لے آنے وغیرہ ہے آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ بیسب کام ہم کرتے تھے بلکہ تمہاری کیاس وغیرہ کی تجارت میں بھی شریک رہتے تھے اور بڑے بھائی کوبھی ہمراحصہ سے علیحدہ کر دیا ہے اورتم نے بھی ز مین خریدتے وقت یا اکٹھے رہنے کے دوران کبھی ذاتی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔اگر کرتے تو ہم پہلے ہی ہے علیحدہ ہو جاتے۔ہم تمہارے ساتھ شریک رہ کرتمہاری علیحدہ جائیداد کیونکر بنواتے۔حالانکہ آخری اراضی خریدتے وقت تم نے خودا پنی زبان سے کہاتھا کہ شفعہ کا خطرہ ہے۔ میعاد شفعہ ختم ہونے پر پچھاراضی سکنی انقال تمہارے نام کر دیا جائے گا۔ ر ہی باقی بقایا قرض کی بات اول تو وہ اکثر قرض قرض خواہ اسے تشلیم نہیں کرتے ۔ کیونکہ لین دین میں گڑ بڑ ہے یا اس قرض خواہ کے بھائی ہے ہم نے تجارتی نقصان کا قرض لینا ہے۔ جبکہ ہمارا مقروض بھی قرض تسلیم نہیں کرتا۔ جولوگ تجارت میں ہمارے حصہ دار تھے بھائی صاحب ان میں ہے بعض پراپنا قرض بتلاتے ہیں کیکن وہ حصہ داران بھی اس قرض کوتشلیم نہیں کرتے ہم نے کہا ہے کہ جتنا قرض ہے وہ بھی تقسیم کر دواور جو جائیداد ہے وہ بھی۔اگر ہمارا قرض جو لوگوں کے پاس ہےوہ آ گیا تو وہ بھی تقی<sub>نہ</sub> کرلیں گے لیکن وہ کہتا ہے کہ قرضہ پہلے کا اور اراضی کا نرخ اب زیادہ ہے۔

اس لیے بیجائیدادبھی میری ہےاور قرض لین دین والوں سے میں خودنمٹوں گا۔کیابیہ جائیداد جوا تحقےرہے کے دوران جو چیز جس بھائی نے خریدی ہے کس طرح تقتیم کی جائے اس میں والدصاحب کا حصہ بھی ہے یانہیں یا جو جائیداد والد صاحب کی سابقہ ہے وہ کس طرح تقتیم کی جائے۔ بینوا تو جروا

€5\$

واصح رہے کہ چندشرا نظ کے ساتھ بیٹے کا کمایا ہوا مال باپ کامملوک شار ہوتا ہے۔(۱) بیٹا باپ کی عیال میں ہو۔ (۲) صنعت دونوں باپ بیٹے کی متحد ہو۔ (۳)ان میں ہے کسی کا سر مایہ نہ ہویا محض بیٹے کا نہ ہو۔غرضیکہ جس صورت میں بیٹا باپ کامعین و مددگارنظر آئے تو اس صورت میں بیٹے کے مل سے حاصل شدہ مال بھی باپ کا شار ہوگا۔مثلاً باپ کھیتی باڑی یالو ہاریا در کھان کا کام کرتا ہے بیٹا جوان ہو گیاباپ کے عیال میں تھااس نے بھی ان کا موں میں باپ کا ہاتھ بٹانااورتعاون کرنا شروع کیا۔جبکہ بیٹے کااپنا کوئی سرمایہ نہ تھا ظاہر ہے کہالیںصورت میں بیٹا عرفاً باپ کا معاون کہلاتا ہے۔مستقل کارکن شارنہیں کیا جاتا۔اس لیےاس کے مل سے حاصل شدہ مال بھی باپ کا ہی شار ہوگا اورا گربیٹا باپ کے عیال میں نہ ہوتب ظاہر ہے کہ عرفاً اپنے لیے ہی کمانے والاشار ہوتا ہے اگر چہ باپ کے ساتھ صنعت میں شریک بھی ہو۔ایسی صورت میں بیٹے کی کمائی بیٹے کی ہی شار ہوگی یا بیٹا ہے تو باپ کی عیال میں کیکن صنعت ان کی علیحدہ علیحدہ ہے مثلاً باپ کھیتی باڑی کرتا ہے اور بیٹا ملازمت کرتا ہے یا بیٹا ہے بھی باپ کے عیال میں اور صنعت بھی متحد ہے کیکن بیٹا کا خودا پناذاتی مال ہے۔ تب بھی بیٹے کی کمائی بیٹے کی ہی شار ہوگی بلکہ اگر عیال میں بھی باپ کے ہوصنعت بھی متحد ہواوران کا ذاتی سر ماییجی نہ ہوتب بھی ان صورتوں میں جن میں عرفاً بیٹا باپ کامعین شارنہیں ہوتا۔ بیٹے کا کمایا ہوا مال خوداس کا ہی شار ہوگا۔مثلاً باپ بیٹا دونوں ایک ہی مل میں ملازم ہیں تو چونکہ بیٹا عرفاً باپ کامعین شارنہیں ہوتا۔ بلکہ ہرایک کا اپنامستقل کام ہوتا ہے جے ہرایک نے خود پورا کرنا ہوتا ہے۔اس لیے ایس صورت میں بھی بیٹے کی تنخواہ بیٹے ہی کی مملوک ہوگی اور کیونکران صورتوں میں بیٹے کا کمایا ہوا مال باپ کا ہوسکتا ہے؟ کیا بیٹا حرانسان نہیں ہے جوخود بھی تھی چیز کا مالک بن سکتا ہے۔املاک متبائن ہیں اور ذوات مستقلہ ہیں۔والد جو مال اپنے لڑکوں کو دے دیتا ہے اگر صراحة ان کے ملک کردیتا ہے یااس کے قرائن موجود تھے اور بطور تملیک کے دیا ہے۔ تب تو وہ مال ان لڑکوں کی ملک ہے اور اس کا نفع بھی انہیں کی ملک ہے۔اگر بطور تملیک نہیں دیا گیا تو پھر دوصور تیں ہیں یا تو کام کاج اصل میں خود باپ کرے اوراڑ کے اس کے ساتھ اعانت کرنے پر ہے اوراڑ کوں کا خرچ بھی اس کے ساتھ شریک ہوتو اس صورت میں کل مال والد کا ہے۔اصل بھی اور نفع بھی۔اگر باپ صرف مال دے دے اورلڑ کے تجارت کر کے نفع حاصل کرلیں اورلڑ کے خور دونوش میں والد کی کفالت میں نہ ہوتو بیصورت شرکت فاسدہ کی ایک قتم ہے۔جس کا شرعاً تھم یہ ہے کہ اصل مال اوراس کا نفع والد کا ہوگا اورلژ کوں کاحق المحنت باز اراورعرف ورواج کےمطابق دیناوا جب ہوگا۔

قال في الشامية من كتاب الهبة واذا دفع لابنه مالاً فتصرف فيه الا بن يكون للابن اذا دلت دلالة على التمليك الخ ص ١٨٨ ج ٥ وايضاً في الشركة الفاسدة من الشامي في القنية الاب وابته یکتسبان فی صنعة واحدة ولم یکن لهما شئ فالکسب کله للاب ان کان الابن فی عیاله لکونه معیناً له الا تری لو غرس شجرة تکون للاب انتهای کلام الشامی. قلت فما کان المال فیه للاب کان کله للاب بالاولی. وایضاً فیه حاصله ان الشرکة الفاسدة اما بدون مال واما به من الجانبین او من احدهما الی قوله والثالثة لرب المال وللآخر اجر مثله. ص ٣٢٦ ج م وقال فی الشامی لو اجتمع اخوة یعملون فی ترکة ابیهم ونما المال فهو بینهم سویة ولو اختلفوا فی العمل صورت مسئوله می والداور بیول کی شرکت اوراکتیاب کی مختلف میں اوران کے احکام بھی مختلف ہیں۔ لہذا فریقین مقامی طور پر معتمد علیه دیندار عرف کا واقف اور معاملة فهم عالم کو ثالث مقرر کریں اور وہ مندرجہ بالا اصول پر بنی مصالحت اور فیصلہ کرادیں اورانی اصول پر بنی المحل مصالحت اور فیصلہ کرادیں اورانی اصول پر بنی المحل میں العلوم ماتان مصالحت اور فیصلہ کرادیں اورانی المحل المحل میں مصالحت اور فیصلہ کرادیں اورانی المحل میں العلوم ماتان

۱۳۹۸ه او الجواب صحیح بنده محمداسحاق غفرالله له نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۸ صفر ۱۳۹۸ه

مضار بت میں اگر منافع تقسیم ہوا ورنقصان کا ذمہ داررب المال کو بنایا جائے تو بیدرست ہے ﴿ س ﴾

کیا فرماتے ہیں علماء کرام دریں مسئلہ کہ ایک آ دنی نے مجھے رقم برائے دکان مضاربت دی ہے۔ دکان میں نقصان کی صورت میں مالک رقم ذمہ دار ہے۔ نفع کی صورت میں دونوں شریک ہیں۔ کام کرنے والا بھی اور رقم کامالک بھی کیار قم نفع والی سود ہے۔ وہ سود کیا جائز ہے۔ جو کام کرنے والا ہے وہ امام سجد ہے کیا اس صورت میں اس کی اقتداء میں نماز جائز ہے یا نہیں۔

نذرمحرامام مجد كالونى ٹيكسله

#### €5€

صورت مسئولہ میں جب رب المال یعنی روپے دینے والا اور مضارب یعنی کارکن دونوں نفع میں شریک ہیں اور نقصان کا ذمہ دارصرف رب المال ہے۔تو بیصورت شرعاً سیح اور درست ہے اور کارکن کی آمدن سیح ہے۔اس کا روبار سے جومنا فع حاصل ہوں گے وہ سوزہیں۔

البتة اگریوں طے ہوا کہ نفع میں دونوں شریک اور نقصان اگر ہوتو صرف کارکن پر پڑے یا جس طرح نفع دونوں کا نقصان بھی دونوں کا۔ بیصورت باطل اور ناجائز ہے۔نقصان جب بھی ہورب المال پر ہی ڈالا جائے گا۔صرف کارکن کی محنت برباد ہوجائے گی۔اس کے ذمہ روپیہ نہ ڈالا جائے گا۔ علی کل حال یکون الضور والمنحسارة عائد علی رب المال و اذا شوط كو نه مشتر كابينه وبين المضارب فلا يعتبر ذلك الشوط فقط والله تعالى اعلم حرره محدانور شاه غفرله نائب مفتى مدرسة قاسم العلوم ملاتن

۵صفر۱۹۳ صاره

الجواب صحيح محمو دعفاالله عنه مفتى مدرسية قاسم العلوم ملتان

# دوشر یکوں میں اگررقم کا تنازعہ ہوتو فیصلہ گوا ہوں یافتم ہے ہوگا

€U\$

کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسلم میں کہ زیداور عمر نے کپاس کی تجارت شروع کی۔ زید علاقہ سے کپاس خرید کر کے عمر کو دیتا اور وہ کارخانہ میں دیتا۔ زید عمر سے رقم لیتا اور دیتا رہا۔ عمر رجٹر میں رقم دیتے وقت زید کے دستخط رقم وصول کرنے کے کراتارہا آخر تجارت ختم ہوتے وقت حساب و کتاب شروع ہوا تو رجٹر میں چند جگہ رقم وصولی کے دستخط نہیں ہیں اور عمر کہتا ہے کہ میں نے بیر قم اعتبار پر دے دی ہے اور دستخط نہیں کرائے اور زید بغیر دستخطی رقم کے لینے سے انکاری ہے کہ میں نے بیر قم کے لینے سے انکاری ہے کہ میں نے بیر قم کے نہیں لی۔ تو شرعا کس طرح اس بغیر دستخط رقم کا فیصلہ کیا جائے۔ گواہ کس کے لینے ہوں گے اور حلف کس پر آتا ہے۔ بینوا تو جروا

مولوى سراج الدين شجاع آباد ضلع ملتان

#### \$5\$

صورۃ مسئولہ میں بغیر دشخطوں والی رقم کے ثبوت کے لیے عمر کو گواہ دینالازم ہے۔اگراس کے پاس گواہ نہ ہوں تو زید پر حلف آئے گا کہ بیر قم میرے ذمہ نہیں جس طرح کہ عمر دعویٰ کرتا ہے۔اس کے حلف اٹھانے پر فیصلہ ہوجائے گا بعنی رقم بغیر دشخطوں والی اس کے ذمہ سے ساقط ہوجائے گی۔واللہ تعالیٰ اعلم

عبدالله عفاالله عنه مفتى مدرسه مذا

جب دو بھائیوں نے شادی کے لیے دودو ہزارروپے لیے اور تیسر ہے کی شادی بغیر خرچ کے ہوگئی اس کو بھائیوں سے رقم لینے کاحق ہے

\$U\$

کیا فرماتے ہیں علماءاس مسئلہ میں کہ نینوں بھائیوں کی مشتر کہ جائیداداور مشتر کہ آمدنی تھی۔مشتر کہ آمدنی میں سے ایک بھائی کو دو ہزار روپے دئے۔ برائے شادی کے لیے، بھر دوسرے بھائی کو برائے شادی مشتر کہ آمدنی ہے دو ہزار روپے دئے۔ تیسرے بھائی نے اپنے خرچ پرشادی کی ایک بیوہ عورت سے جو کہ بچپازاد بھائی سے بیاہی ہوئی تھی اوراس بچپازاد بھائی کے بدلہ میں اپنی بہن دے دی۔اب تیسرے بھائی نے اپنے دو بھائیوں سے رقم کا مطالبہ کیا کہ

دونوں نے دودو ہزاررو پے شادی کے لیے لیے تھے اور میں نے تم ہے کوئی رقم نہیں لی مجھے اس چار ہزاررو پے ہے جو مشتر کہ تھا میرا حصہ دو۔ان بھائیوں نے کہا کہ تم نے چچازاد بھائی کی بیوہ کے ساتھ نکاح کیا اوراس کی دولڑ کیاں بھی بیں ان کا نکاح ہمیں دے پھر ہم رقم دیں گے اورلڑ کیاں نکاح کے لیے تیار نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پھران سے لے لیں۔ ہمارے پاس نہیں۔اب وہ تیسرا بھائی کس ہے رقم لے۔

جفت خان ولد پہلوان موضع مراد مان ضلع ملتان

#### €5€

ہردو بھائیوں پرلازم ہے کہ جب انہوں نے مشتر کہ قم میں سے دودو ہزاررو پے لیے ہیں تواپنے تیسر سے بھائی
کو حصہ اس رقم سے اداکر دیں۔ بیالگ امر ہے کہ اس نے شادی کی ہے لیکن سادہ مسنون طریقہ سے کرڈالی اور روپیہ
کی بچت کرلی۔ اس کا حق ہردو بھائیوں پرلازم ہے اورلڑ کیوں سے رقم طلب کرنے کا استحقاق و جواز کسی صورت میں
نہیں ہے۔ فقط واللہ اعلم

عبدالله عفاالله عندمفتي مدرسه قاسم العلوم ملتان

# اگرمشترک ٹیوب ویل لگانے کے لیے بنک نے کمپنی سے خرید کر پچھمنافع کے ساتھ شریکوں کودیا ہوتو جائز ہے

#### **€**U**}**

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ آٹھ حصہ داروں نے ایک مشتر کہ ٹیوب ویل لگانے کی تیاری کی۔
چار حصہ داروں نے اپنی رقم سے کام شروع کر دیا۔ آ دھا سامان لگا دیا چار حصہ داروں کے پاس ذاتی مال نہ تھا ان کو کہا
کہتم لوگ انجن خرید کرلا و انہوں نے سرکاری زرعی بنک میں تکاوی چھ ہزار رقم ملنے کی درخواست کی۔ بنک والوں نے
زمیندار کمپنی سے چھ ہزار روپیہ میں انجن خرید کیا اور اپ دفتر میں رو ہروکیا اور اس پرمنا فع تین سوساٹھ روپ زا کداصل
رقم کے ساتھ شامل کر کے سات قسطوں پر قرضہ وصول کرنے کے آرڈ رانجن مین چیز سائلین کے حوالہ کیا ہے اور روپیہ
ایک بھی نہیں دیا ہے۔ ان میں امام سجد بھی ہے۔ اس صورت میں سودا گرصور تایا معنا پایا جاتا ہے تو تھم فر مایا جائے اور امام سجد کی جماعت جائزیانا جائز ہونے سے بھی مطلع کیا جائے۔

عبدالسلام امام متجد تخصيل خانيوال ضلع ملتان

#### €5€

اگرواقعہ ای طرح ہے جیسا کہ آپ نے تحریر کیا ہے تو اس میں سود جوشر عاحرام ہے اور مرتکب اس کا فاسق وہ نہیں ہے بلکہ اس طرح قرضہ لینا اس صورت میں جائز ہے۔ امام صاحب اور دوسرے تینوں شرکاء جنہوں نے مل کر چھ ہزار

رو پیدیرکاری زرگ بنک کودرخواست دے کرقر ضه طلب کیااور بنک والوں نے چھ ہزار کاانجن خرید کرکے چھ ہزار تین سوساٹھ روپے مجموعہ انجن کی قیمت ہے جس پر چاروں سوساٹھ روپے مجموعہ انجن کی قیمت ہے جس پر چاروں شرکاء نے سرکاری زرگ بنک سے خریدا۔البتہ آئی بات ہے کہ بنک والوں نے انجن کمپنی سے خرید کر کے نفع سے امام مذکور اور دوسرے شرکاء پر فروخت کیااور بیشر عاً جائز ہے۔لہذا امام مذکور میں اگر دوسری بات خلاف شرع نہیں تواس کی امامت بلاشبہ درست ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

بنده احمد عفاالله عنه نائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب صحيح عبداللطيف غفرله مدرس مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۲محرم ۱۳۸۴ه

# کیاشراکت پرکاروبار چلانے والے منتظم ونگران کوحصہ کےعلاوہ تنخواہ دینا جائز ہے ﴿ س ﴾

کیا فر ماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین مندرجہ ذیل سئلہ کے بارے ہیں کہ چند آ دمیوں نے مل کر کپڑا تیار کرنے کی مشین لیعنی پاورٹو میں فرید کر لگائے اور چلا کر کپڑا تیار کرکے بازار میں فروخت کرنے و دیگر کاروبار کے لیے مشتر کہ طور پراپی اپنی حیثیت کے مطابق ایک ایک ، سورو پے فی حصہ کے حساب ہے ، کسی نے ایک حصہ ، دل جھے ، کسی نے ہیں جھے دار کوان مشینوں و تمام کی نے ہیں جھے دار کوان مشینوں و تمام کاروبار کا ہنتظم و گران مقرر کر کے تمام رقوبات اس کے حوالے کر دیں۔ پھراس سے کہا کہ تم خود بی ان رقوبات سے مشینیں فرید کر لگا دواورخود بی سوت فرید کر کپڑا تیار کروا کے بازار میں فروخت کروپی رفق و نقصان ہم سب حصد دارا پنے مواور اپنے حصول کے مطابق تقسیم کر لیس گے اور یہ بھی کہا کہ ان رقوبات کوتم کسی مور کے کاروبار میں صرف کر سکتے ہواور اپنے حصول کے مطابق تقسیم کرلیں گے اور یہ بھی کہا کہ ان رقوبات کوتم کو بھی امور کے کاروبار میں صرف کر سکتے ہواور کا حصہ فی ماہ لیمی کاروبار ان رقوبات سے کرو گے ہم تم کواس انتظام و نگرانی کے عوض بطور تنو او کے ایک روپیہ فی حصہ فی ماہ لیمی ایک روپیہ فی سیمین طور پر دیں گے ۔ کیاان حصہ داروں کا بیا کیک روپیہ فی سیمین میں ماہ واربطور شخواہ کر دیا گیا کہ کی رقبی بطور حصہ کے ان رقوبات کے دینا اور اس حصہ دار کا لیمیا شرعی طور پر جائز ہے یا نہیں۔ بلکہ اس ختظم و نگران کی اپنی بھی رقم بطور حصہ کے ان رقوبات میں شامل ہے۔

تنقيح

وضاحت کریں کہ ایک روپیدنی حصہ کی آمدنی حساب سے دیا جائے گایا کل جمع شدہ حصص کے حساب سے دیا جائے گا جوصورت ہوواضح کر کے فتوی حاصل کریں۔

از دارالا فتاء قاسم العلوم ملتان

تمام حصہ دارآ مدنی میں سے فی حصہ ایک روپینہیں دیں گے بلکہ کل جمع شدہ حصص (کل جمع شدہ سرمایہ) میں سے ایک روپینے فی حصہ ایک روپینے ہیں دیں گے بلکہ کل جمع شدہ حصہ فی ماہ دیں گے۔ مثلاً اگرتمام حصہ داروں نے مل کرایک لا کھروپینے بحمح کرکے کاروبارشروع کیا ہو تواس کل جمع شدہ رقم پر ہنتظم کو ببلغ ہزارروپے ماہوار دیا کریں گے۔

#### 65%

اگر کل جمع شدہ حصص متعین ہیں تو ان متعین حصص کے مطابق فی سینکڑہ ایک روپیہ بطور تنخواہ دینا درست ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

بنده محمد اسحاق غفر الله له نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۸محرم ۱۳۹۷ ه

# جس مشترک کاروبار میں دوجھے بنک کے ہوں کیااس میں کوئی شخص اپنے ذاتی مال سے حصہ ڈال سکتا ہے شس کیا

کیافرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک کارخانہ بمعہ ٹیوب ویل مشتر کہ جس میں دوحصہ داررقم سود بنک ہے اور تیسرا حصہ ذاتی ہے کیا یہ تیسرا حصہ دارج کا اپنا ذاتی روپیہ ہے اس میں شریک ہوسکتا ہے یا نہیں ۔ کیونکہ نفع ونقصان ہرایک کا علیحہ ہ علیحہ ہ اور اپنا ہے۔ اگر جائز نہیں ہوسکتا تو کیا اس کا پانی خرید نا جائز ہے یا نا جائز اور جہاں ٹیوب ویل لگایا گیا ہے وہ رقبہ بہت بہترین ہے۔ اس پر سواٹیوب ویل لگایا گیا ہے وہ رقبہ بہت او نچا ہے جس پر کنویں وغیرہ کا پانی نہیں چڑھ سکتا۔ رقبہ بہت بہترین ہے۔ اس پر سواٹیوب ویل کے پانی کے اور نہیں چڑھ سکتا اور بس ٹیوب ویل کا پانی لگایا جاتا ہے۔ وہی بنک کی رقم کا لگایا ہوا ہے اور ہم میں اتن طاقت نہیں کہ اونا ذاتی روپیہ ہے اس کا رقبہ طاقت نہیں کہ اپنا ذاتی روپیہ الشھا کر کے لگوا کیں اور نہ ہمیں کوئی ادھار دیتا رہے اور جس کا ذاتی روپیہ ہے اس کا رقبہ نسبت دیگر کے بہت او نجا ہے۔ اس لیے وہ شریک ہونا چا ہتا ہے بوجہ مجبوری۔

#### \$ 5 p

اس مشین بمعه ٹیوب ویل میں جوسود پر لیے ہوئے قرضہ بنک سے خریدی جائے میں بطور حصہ دار کے شریک ہوناازروئے فتوی جائز ہے۔اگر چسود پر قرضہ لینے والول کے ساتھ کاروبار میں شرکت کرنا تقوی اور پر ہمیزگاری کے خلاف ہے۔ کیونکہ سود لینے والے اور سود دینے والے پر اللہ کی لعنت برتی ہے۔ کیما جاء فی الحدیث لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم آکل الرباو مؤکله و کاتبه وشاهدیه وقال هم سواء او کیما قال مشکونة ص ۲۳۴۔

ا ۱۸ سسسسکابیان

لہٰذاحتی الوسع شرکت کرنے ہے اجتناب ہی کیا جائے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

جرره عبد اللطيف غفرله تعين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان الجواب صحيح محمود عفاالله عنه مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان ساذى قعده ١٣٨٥ه

> ایک بھائی دکان میں سے اپنا حصہ دوسرے بھائی کی اجازت کے بغیر بھے سکتا ہے ﴿ س﴾

محمدا قبال،عبدالرشید دونوں حقیقی بھائی ہیں۔عبدالرشیداور محمدا قبال ایک دکان کے مالک ہیں۔عبدالرشیداس دکان میں کاروبارکرتا ہے۔کیاایک بھائی دوسرے بھائی کی اجازت اور رضا مندی کے بغیر دکان کوفروخت کرسکتا ہے۔ کیا یہ بچے شرعاً درست ہوگی۔

عبدالرشيد تغلق روذ ملتان شهر

#### €5¢

وفی العالمگیریة ص ۱۵۵ ج ۳ اذا کانت الشرکة بسبب المیراث او الشراء او الهبة یجوز بیع احدهما نصیبه من شریکه و من الاجنبی بعد اذنه شریکه روایت بالات معلوم مواکه ایک بھائی ایخ حصه کودوسرے بھائی کی اجازت نبت کے بغیر فروخت کرسکتا ہے۔ یہ بج کا لعدم نہیں ہوگی ۔ فقط واللہ اعلم بنائی ایک متان بندہ محمد اسحاق غفر اللہ نائب مفتی مدرسة قاسم العلوم ملتان بندہ محمد اسحاق غفر اللہ نائب مفتی مدرسة قاسم العلوم ملتان

# كتاب المفقود

# كمشدة فخص كےاحكام

جس عورت كاشو ہر ہندوستان ميں رہ گيا ہواُس نے پاكستان ميں ڈير ھسال بعد نكاح كرليا

#### €U>

کیافرماتے ہیں علاء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کتفسیم کے دور میں غدر کی وجہ ہے عورت منکوحہ تو کسی نہ کی طرح بیچاری پاکستان میں آئینچی ۔ خاونداس کانہیں آیا بلکہ آئی نہیں سکا۔اب جس طرح کوشش ہو سکتی تھی کی ہے اس کا کوئی پیتہ نہیں لگا۔ایک سکھ کا خط آیا تھا اس میں لکھا تھا کہ وہ شخص قتل کیا گیا ہے ایک اس کا اپنا خط آیا تھا لکھا تھا کہ میں بہت مجبوری میں ہوں کہ کہیں بھی مجھے آنے جانے نہیں دیتے۔اس کے بعد کوئی پیتہ ابھی تک نہیں آیا۔اس عورت نے آنے ہے ڈیڑھ سال بعد ذکاح کرلیا تھا وہ ذکاح سمجے ہے یانہیں۔

مستزی عبدالغفور د ہلوی روڈ ۱۳۳۳ چالا ول ۲۳ ساھ

#### €5€

عورت نذکورہ کسی مسلمان جج کے پاس دعویٰ دائر کردے کہ میں فلال کی بیوی ہوں اوروہ مفقو دالخیر ہے۔ جج اس کو چارسال کی مہلت دے۔ چارسال میں جج سرکاری ذرائع سے اس کو تلاش کرے۔ چارسال تک اگر کوئی پیتہ نہ چل سکے تو پھر بجج کے پاس جائے اب بجے اس کی موت کا فیصلہ دے اور اس وقت سے چار ماہ دس دن عدت موت کی گزار کر دوسری جگہ ذکاح کر عتی ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح بھی اس نے نکاح کیا ہے وہ ہر گرضیح نہیں۔ ان کو ضرورا لگ ہوکر یا تو مندرجہ بالاصورت سے فنح کرانا چا ہے یا طلاق حاصل کی جائے خاوندسے۔

محمود عفاالله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان ربيج الاول ٢ ١٣٧٥ ه

جارسال سے لا پہ شخص کی بیوی اگر پریشان ہوتو کیا کرے

€U\$

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص مفقو دہو گیا۔عرصہ چارسال کا گزر چکا ہے۔تمام اخباروں

میں اشتہاراوررشتہ داروں سے پتہ کرایالیکن نامعلوم رہا۔اس کی بیوی بوجہ بخت اندیشہ نازک دور میں پریشان حال ہے اور قضا ۃ وفت سے اپیل کرتی ہے کہ مجھے اس پریشانی سے نکال کرمہر بانی فر مائی جائے۔ کیند دختر کھیڑا پیر چگی شریف بخصیل کوٹ ادو

#### €5€

مفقودی ہوی کے لیے بہتر ہے کہ شوہ کو خود تلاش کرے۔ اگر نہ کر سکے توالی حالت میں بی عورت کی حاکم کے پاس رو برودو گواہوں کے اپنا نکاح حاکم کے پاس ثابت کرے۔ بعد میں شوہر کے مفقود ہونے پر شہادت شرعیہ پش کرے۔ اور حاکم شوہر کی ممکن تلاش کرے۔ جہاں اس کے ہونے کا امکان غالب ہو وہاں آ دمی بھیجے اور جہاں صرف احتمال ہو خط وغیرہ سے تحقیق کرے۔ اخبار میں اشتہار دینا مفید معلوم ہوتو یہ بھی کرے۔ ہر ممکن صورت سے اس کی تلاش میں پوری کوشش کرے۔ حاکم کے پاس دعویٰ ہونے سے پہلے عورت کی طرف سے یا کسی اور دوسر شے خص کی طرف سے تلاش میں کوشش کا فی نہیں بلکہ دعویٰ پیش ہونے کے بعد ضروری ہے کہ حاکم پوری کوشش کرے دوسروں کے طرف سے تلاش کی کوشش کا فی نہیں بلکہ دعویٰ پیش ہونے کے بعد ضروری ہے کہ حاکم کہ پوری کوشش کرے دوسروں کے کہنے پر ہرگز اعتاد نہ کرے جب حاکم شوہر کے علنے سے ناامید ہوجائے تو عورت کو چارسال کی مہلت دے۔ اگر ان چارسالوں میں بھی اس کی کوئی خبر نہ آئی تو حاکم کے پاس دوبارہ درخواست پیش کرے اور نکاح فنح کرالے اور شوہر کومرا جوائیس کر میں ہو تھا کہ کہنے ہو بہلا شوہر والی تعد پہلا شوہر والی تا گیا تو یہ خورت اس پہلے شوہر کو ملے گی جدید نکاح کر عتی ہے۔ اگر دوسری جگہ نکاح کرنے کے بعد پہلا شوہر والی آگیا تو یہ دوسرے شوہر کی جد عدت گز رہے ہے قبل اولاد پیدا ہوگئی تو یہ دوسرے شوہر کی ہوگی۔ ملحص حالت نکاح میں فنح نکاح کے بعد عدت گز رہے ہے قبل اولاد پیدا ہوگئی تو یہ دوسرے شوہر کی ہوگی۔ ملحص حالت نکاح میں فنح نکاح کے بعد عدت گز رہے ہے قبل اولاد پیدا ہوگئی تو یہ دوسرے شوہر کی ہوگی۔ ملحص حالت نکاح میں فنح نکاح کے بعد عدت گز رہے ہیں گا کا میں فنح نکاح کے بعد عدت گز دو تھا واللہ تا کا کھی

محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۳۱۳ هه ۱۳۹۵ ه

# زوجه مفقو دالخبر کاعقد ثانی اگر شرعی طریقه ہے ہٹ کر کیا گیا ہوتو بیز کاح جائز نہیں ہے

€U\$

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک شخص مسمی زید نے اپنے بھائی عبدالرحمٰن (پندرہ سالہ) مفقو دالخبر کی بیوی سے نکاح کرلیا حالا نکہ عبدالرحمٰن کی موت وحیات کے متعلق قانونی اور رواجی طور پرکوئی تفتیش نہیں کی گئی اور نہ عبدالرحمٰن خودکوئی طلاق وغیرہ دے کر گیا تھا۔ تو کیازید مذکوراس نکاح پرمجرم ہے یا نہ۔ نیز جولوگ اس نکاح میں بیٹھے ہیں ان کا نکاح باقی ہے یانہ۔

€5€

واضح رہے کہ صورت مسئولہ میں بین کاح جوز وجہ مفقو دالخبر کے لیے شرعی طریقہ سے دوسری جگہ نکاح کرنے کا طریقہ ہے''۔اس کے خلاف کیا گیا ہے۔اس لیے بین کاح نا جائز اور نکاح برنکاح شار ہوگا اور اس طرح زوجین کا آپی میں آبادر ہنا حرام کاری ہے۔ لہذا زید پر لازم ہے کہ وہ فوراً اس عورت کوچھوڑ دے اور تو بہتا ئب ہو جائے۔ نیز نکاح میں موجود دوسرے اشخاص کا نکاح بدستور باقی ہے۔البتہ بیلوگ بخت گنہگار بن گئے ہیں۔ بشرطیکہ ان کو علم ہو کہ بین کاح برنکاح ہور ہاہے۔ان کو بھی تو بہ کرنی لازم ہے۔واللہ اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله خادم الافتاء مدرسه قاسم العلوم ملتان ۵ربیج الثانی ۱۳۸۸ ه

# دس سال سے لا پیشخص کی بیوی کے لیے کیا تھم ہے ﴿ س ﴾

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ میں کہ زید نے شادی کے بعد دوسال بیوی گھر رکھی پھر زید کہیں چلا گیا۔ دس سال سے لاپتہ ہے کیا دوسری جگہ شادی کر سکتے ہیں یانہیں۔ محماصغرملتانی

€5\$·

مفقودی ہوی کے لیے بہتر یہ ہے کہ شوہری عمرنو ہے برس ہونے تک صبر کرے ۔ اگر صبر نہ کر سکے تو ایسی حالت میں یہ عورت کسی حاکم مسلم کے پاس دعویٰ پیش کرے اور گواہوں سے اپنا نکاح حاکم کے پاس ثابت کرے ۔ نکاح کے اصلی شاہد ضروری نہیں بلکہ شہادت بالتسامع کافی ہے یعن نکاح کی عام شہرت س کر نکاح پر شہادت دی جاس اس کے میں شوہر کے مفقود ہونے کی شہادت شرعیہ پیش کرے ۔ پھر حاکم اس شخص کی بفتر ممکن تلاش کرے جہاں اس کے جانے کاظن غالب ہووہاں وہاں آ دمی بھیجاور جہاں صرف احتمال ہوخط وغیرہ سے تحقیق کرے ۔ اخبار میں اشتہار دینا مفید معلوم ہوتو یہ بھی کرے ۔ بہر کیف ہر ممکن صورت سے اس کی تلاش میں پوری کوشش کرے ۔ حاکم کے پاس دعویٰ پیش مونے سے قبل عورت کی طرف سے تلاش کی کوشش کافی نہیں بلکہ دعویٰ پیش ہونے کے بعد ضروری ہے کہ حاکم خود پوری کوشش کرے دوسروں کے کہنے پر ہرگز اعتبار نہ کرے ۔ جب حاکم شوہر کے ملنے سے بالکل نا اُمید ہوجائے تو عورت کو چار سال کی مہلت دے ۔ اگر ان چار سالوں میں بھی اس کی کوئی خبر نہ آگئے وعورت کا جارہ درخواست پیش کرکے نکاح فنح کروالے اور شوہر کومر دہ تصور کرکے چار ماہ دس

دن عدت عدت وفات گزار کر دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔اگر دوسری جگہ نکاح کرنے کے بعد پہلاشو ہرواپس آ گیا تو بیعورت پہلےشو ہرکو ملے گی۔جدید نکاح کی بھی ضرورت نہیں۔ پہلا نکاح ہی کافی ہے۔

اگردوسرے شوہرنے خلوت صحیحہ کی ہوتو کل مہردے گا اورعورت پرعدت طلاق واجب ہوگی۔وغیرہ ذلک وهذا ماهو مشروح فی الحیلة الناجزة للحلیلة العاجزة ص٦٧ فقط والله تعالی اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب صحیح محمود عفاالله عنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان کاصفر ۹ ۸۳۱ ه

# جوعورت ہجرت کرکے پاکستان آئی ہواور جارسال تک شوہر کاعلم نہ ہوتو کیا کیا جائے

**€**U**>** 

مسئلہ ذیل میں علمائے دین وشرع متین کا جوتھم ہواس سے آگاہ فر مایا جائے تا کہ شری احکام کے مطابق عمل کروں۔ مسئلہ عرصہ تقریباً سات سال ہوئے میرا نکاح بروئے احکام شری بمقام پٹیالہ میرے والدین نے کر دیا مگر فریقین کے درمیان موافقت نہ ہوئی۔ تقریباً دو ڈھائی ماہ کے بعد ہی خاوند کے ظلم سے من سائلہ اس کے گھر سے والدین کے گھر آگئی اور والدین کے ہاں وقت گزاری کرتی رہی۔ اسی دوران میں خاوند نے دوسرا نکاح کرلیا اور مجھ کو الدین کے گھر آگئی اور والدین کے ہاں وقت گزاری کرتی رہی۔ اسی دوران میں خاوند نے دوسرا نکاح کرلیا اور مجھ کو اپنی زوجیت میں آباد نہیں کیا۔ از اں بعد انقلاب ۱۹۲۷ء پیش آگیا اور سائلہ بدشتمی ہے ہجرت کر کے پاکستان میں کوئی پیے نہیں چلا۔ من سائلہ بدستور گئی۔ مگر باوجود عرصہ چارسال ہجرت گزر جانے پر خاوندگی موجودگی کا پاکستان میں کوئی پیے نہیں چلا۔ من سائلہ بدستور عقد نکاح کی قید میں مقید ہے۔ فی زمانہ مجھ اپنی زندگی گزار نی دشوارے اور نان نفقہ سے ہی تنگ ہوں۔ لہذا اس بارے میں شرع متین کے تھم سے آگاہ فرمائیں۔

خادمه ظهورز وجه خورشيداحمرا ندرون دبلي گيث ملتان شهر

#### €5€

زوجہ مفقود کا حکم فقہائے احناف کے نزدیک توبیہ ہے کہ جب تک زوج کے ہم عمرلوگ زندہ ہیں اس وقت تک اس کو جدا ہونے کا حق نہیں لیکن علماء ہندگی مقتدر جماعت نے مذہب مالکیہ پرفتوی دے کر چارسال کے انتظار کے بعد مفقود کی زوجیت سے علیحدہ ہونے کا حق دیا ہے۔ دیگر متاخرین احناف سے بھی منقول ہے لیکن مندرجہ ذیل شروط کا ضروری خیال رکھا جائے۔

(۱)عورت مسلم بچ کے پاس مقدمہ دائر کر کے بذر بعیشہادت شرعیہ پہلے بیٹا بت کرے کہ میرا نکاح فلال شخص سے ہوا۔اگرنکاح کے بینی گواہ موجود نہ ہول تو شہرت عام پر بھی شہادت دی جاسکتی ہے۔ (۲) پھر بذر بعیشہادت شرعیہ زوج کے مفقو دولا پہتہ ہونے کو ثابت کرے۔ (۳)بعدازاں بچ مفقو دکی با قاعدہ مکمل تفتیش تلاش کرے۔ بچے پرلازم ہے کہ صرف اولیاءز وجہ وغیرہ کی تفتیش پر اعتاد نہ کرے بلکہ خود تلاش کرے۔ جہاں جہاں غالب خیال ہے وہاں بذریعہ پولیس وغیرہ تفتیش کرے۔ نیز عام مقامات پر بذریعہ خطوط واشتہارات واخبارات تلاش جاری رکھے۔

(۴) پھر بعد مایوی کے جج جا رسال کے مزیدا تظار کا حکم کرے تفتیش کا زمانداور جج کے پاس مقدمہ کے جانے سے قبل جوز ماندگز راہے۔

(۵) ندہباحناف میں چونکہ نکاح کے فنخ کے لیے حاکم کا حکم ضروری ہے اس لیے حتی الوسع ندہب احناف پر عمل کرتے ہوئے جب مزید چار سال بھی گزر جائیں تو پھر دوبارہ جج کے پاس برائے تنتیخ حاکم حکم شرعی باانسے کرائیں اورعدت کی مدت گزارکردوسرا نکاح کریں۔

(۱) فدہب مالکیہ کی روسے مندرجہ بالاشروط کے ساتھ عمل کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ عورت کے نان و نفقہ کی کوئی صورت یا معصیت میں نہ کوئی اندیشہ ہوور نہ اگر بیضرورت نہ ہوتو دیج بالا تواعد کے مطابق وہ نکاح فنخ کرا سکتی ہے۔واللہ اعلم

جو خص سات سال سے لا پتہ ہو کیاعدالتی تنینخ کے ذریعہ اس کا نکاح ختم ہوجائے گا ﴿ س ﴾

کیا فرماتے ہیں علاء کرام اس مسئلہ میں کہ زید عرصہ سات سال سے لا پیتہ ہے۔ اس کے بھائی نے مغربی پاکستان کے بڑے شہروں میں اس کو تلاش کیا مگروہ نمال سکا ۔ صرف جھنگ کے ایک غیر مشہورا خبار عروج میں اس کے متعلق اشتہار دیا گیا۔ مرکزی اخباروں میں اس کے متعلق کوئی اشتہار نہیں دیا گیا اور ندریڈیو پاکستان میں اس کے متعلق کوئی اشتہار نہیں دیا گیا اور ندریڈیو پاکستان میں اس کے متعلق کوئی اعلان کرایا گیا۔ اب اس کی عورت نے عدالت میں تعنیخ نکاح کا دعوی دائر کر دیا۔ عورت کے سراور دیور نے عدالت میں صفیعہ بیان دیا کہ مسمی زید واقعی عرصہ سات سال سے لا پتہ ہے اور ہم اس کے متعلق کچھ نہیں جانے اور انہوں نے عدالت میں سے بیان دیا کہ اگر عورت زید کے بچے (ایک بچے اور ایک بگی) ہمیں واپس کردے تو ہے جہال انہوں نے عدالت میں ہے بیان دیا کہ اگر عورت زید کے بچے واپس دے دیے اور عدالت نے تعنیخ نکاح کا علم صادر فرما دیا۔ جس کی نقل ہمارے پاس موجود ہے اب عرض سے سے کہ عورت دوسری جگہ نکاح کا اخبر کے متعلق جوا حکام ہیں اس کے ماتحت جوفتو گی آپ صادر فرما ئیں گے اس پرعمل کیا جائے گا۔ عدالت کی تعنیخ کو عرصہ تین ماہ اور کئی دن گزر ہے ہیں اگر شرعا اس کا نکاح فتح ہوگیا تو اس کو کئی عدت گزار نی چا ہے۔ بینوا تو جروا عرصہ تین ماہ اور کئی دن گزر ہے ہیں اگر شرعا اس کا انکاح فتح ہوگیا تو اس کو کئی عدت گزار نی چا ہے۔ بینوا تو جروا السلام جھنگ

#### 60%

بشرط صحت سوال صورت مسئولہ میں اس عورت کا انکاح ا پینے مفقو داخیر خاوند کے ساتھ بدستور باتی ہے۔ عورت کا دوسری جگہ زکاح ناجا کڑنے ۔ عدالت کی تعنیخ کا شرعاً تب اعتبار ہوتا ہے کہ وہ شرعی قاعدہ کے موافق ہو صورت مسئولہ میں عدالت نے تغییخ شرعی قاعدہ کے خلاف کی ہے۔ مفقو داخیر کی بیوی کے لیے تغییخ نرکی قاعدہ کے موافق ہو نے تک صبر کر ۔ ۔ لیے تغییخ نکاح کا شرعی طریقہ ہیے کہ مفقو دکی بیوی کے لیے بہتر ہے کہ شوہر کی عمر نوے برس ہونے تک صبر کر ۔ ۔ اگر صبر نہ کر سکے تو ایسی حالت میں یہ عورت کسی مسلمان حاکم کے پاس دعوی پیش کر ۔ اور گواہ سے اپنا نکاح حاکم کے پاس خابت کر ۔ ۔ نکاح کے اصلی شاہد ضروری نہیں بلکہ شہادت بالتسام ع کافی ہے۔ یعنی نکاح کی عام شہرت من کر کاح یہ اس خوص کی طرف ہے نکاح کی عام شہرت من کر کاح یا سکتی شاہد ضروری نہیں بلکہ شہادت بالتسام ع کافی ہے۔ یعنی نکاح کی عام شہرت من کر کاح یہ اس خوص کی اس خوص کی بقدر مکن تعلی تفاور جہاں صرف احتمال ہوخط وغیرہ سے ممکن تعلی تعلی مکن صورت سے اس کی تلاش میں پوری سختین کر ۔ ۔ اخبار میں اشتہار دینا مفید معلوم ہوتو ہے تھی کر لے۔ بہر کیف ہم ممکن صورت سے اس کی تلاش میں پوری کوشش کر ۔ ۔ دوسروں کے کہنے پر ہرگز کوشش کافی نہیں بلکہ پیش ہونے کے بعد ضروری ہے کہ حاکم خود پوری کوشش کر کے دوسروں کے کہنے پر ہرگز اعتبار نہ کرے ۔ جب حاکم شوہر کے مطنے سے بالکل نا اُمید ہوجائے تو عورت کو چارسال کی مہلت دے۔ اگران چار سالوں میں بھی اس کی کوئی خبر نہ آئی تو عورت حاکم کے پاس دوبارہ درخواست بیش کر کے نکاح فئے کروالے اور شوہر کو حالا میں کوئی خبر نہ آئی تو عورت حاکم کے پاس دوبارہ درخواست بیش کر کے نکاح فئے کروالے اور شوہر کو حالی دوباری جگہ نکاح کرکتی ہے۔

هذا ملخص ما هو مشروح في الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة ص٦٣ \_فقط والله تعالى اعلم حرره محمد انورشاه غفرله نائب مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان ١٠ رئيج الا وّل ١٣٨٩ هـ

ہندووغیرہ جو چیزیںمثل اینٹ،کڑیاں وغیرہ چھوڑ گئے ہیں کیا اُن کامسجد میں لگا نا درست ہے

#### €U>

کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ اس علاقہ میں اہل ہنود کی ترک شدہ مالیت یعنی اینٹ پختہ ،لکڑی وغیرہ وہ مہا جرحضرات فروخت کرتے ہیں۔وہ اینٹ ،لکڑی مقامی حضرات خرید کر کے اپنے مکانات پرلگا سکتے ہیں یانہیں۔وہ مہا جرین سے خرید شدہ لکڑی واینٹ مسجد پرلگا سکتے ہیں یانہیں۔

65%

موجودہ حکومت نے ابھی تک تارکین وطن ہنودکوا ہے املاک کا مالک تسلیم کیا ہوا ہے۔ کاغذات سر کار میں ابھی تک ان کے املاک متر و کہ ان کے نام درج ہیں۔ کسٹوڈین کامحکمہ ان کی حفاظت کے لیے قائم ہے۔ نیز حکومت نے جن مہاجرین کے نام متر و کہ جائیدا دالاٹ کی ہے وہ بھی ان کی اصطلاح میں عارضی مستقل ہیں۔ان کوفر وخت کرنے یا مالکانہ تصرف کرنے کا اختیار نہیں دیا تو کوئی وجہ شرعی ایسی نہیں ہے کہ ان کوکسی ہندو کی متر و کہ چیز لکڑی،اینٹ وغیرہ کی فروخت مالکانہ تصرف کرنے کا اختیار نہیں دیا تو کوئی وجہ شرعی ایسی نہیں ہے کہ ان کوکسی ہندو کی متر و کہ چیز لکڑی،اینٹ وغیرہ کی فروخت کی اجازت ہوجائے۔اس لیے بیٹر بیدوفر وخت جائز نہیں کسی کواس کے استعمال اور مسجد میں لگانا جائز نہیں۔واللہ اعلم مالتان محمود عفا اللہ عنہ مفتی مدر سے قاسم العلوم ملتان محمود عفا اللہ عنہ مفتی مدر سے قاسم العلوم ملتان میں میں میں الحرام ۱۳۷۵ھ

جس عورت کاشو ہررخصتی ہے بل ہی اغوا کر کے لا پہتہ کیا گیا ہو اب اس کی جان کی خلاصی کیسے ہوگی

**€U** 

کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اندریں مسئلہ کہ زید نے اپنی نابالغدلڑکی ہندہ کا نکاح عمر و کے ساتھ کر دیا۔ اب جبکہ ہندہ عرصہ تیرہ سال سے بالغہ ہو چکی ہے اس کا ناکح عمر وکسی عورت کوعرصہ آٹھ سال سے اغوا کر کے کہیں چلا گیا ہے اور باوجود ہزار کوشش کے کہیں ہے اس کی موت و حیات کا کوئی پیتے نہیں چلاتو کیا اب ہندہ از روئے شرع شریف عمر وکی قید نکاح سے فارغ ہوکر کہیں اور نکاح کر سکتی ہے یا نہیں۔ بینوا تو جروا

€5€

عورت ندکورہ کسی مسلمان مجسٹریٹ کے پاس درخواست دے کہ فلال شخص میراخاوندہ کیان وہ لا پہتہ ہے۔اب میری خلاصی کر لیجے تو مجسٹریٹ اس کو چارسال مزیدا نظار کرنے کا حکم دے۔اس چارسال میں حکومت تفتیش کرے بذر بعیا خبارات وغیرہ اور جہاں گمان غالب ہو وہاں آ دمی جیجے۔ بعد چارسال اگر پہتہ نہ چلا تو عورت پھر دعویٰ دائر کر دے۔اب مجسٹریٹ اس زوج پر حکم موت کالگادے۔اسکے بعد چار ماہ دس دن عدت وفات گز ارکراور جگہ نکاح کر سے لیکن اگر عورت نان نفقہ کے لیے بہت سخت محتاج ہے کوئی گز ارہ کی شکل نہیں یا معصیت میں پڑنے کا قوی خطرہ ہو جس کی سے بچنے کی کوئی صورت نظر نہ آ کے تو مجسٹریٹ سے بغیرا نظار کے نکاح بوجہ ظالم ہونے زوج کے فنح کرالے اور تین حیض کامل گز ارکراور جگہ نکاح کر لے۔خوب غور کرلیا جائے بلا ضرورت فتو کی کو استعمال نہ کیا جائے۔واللہ اعلم ملتان حصور عفال اللہ عنہ فتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان محمود عفااللہ عنہ فتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

٣ ذى الحبة ١٣٧٧ ١٥

جسعورت کاشو ہردس سال پاگل رہا ہواور پھرلا پتہ ہو گیا ہوتو اس کی بیوی عقد ثانی کر سکتی ہے

€U\$

کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ سمی عطامحمد ولدمحمود خان قوم آریا سکنہ امیر پوتھہیم مخصیل لودھراں ضلع ملتان کی شادی عرصہ تقریباً ۱۲/۱۵ سال ہوئے ہیں کہ ہمراہ مسماۃ بڈھن دختر محمود ولد الہی بخش قوم آریا سکنہ موضع سنہ کوئے تحصیل لودھران ضلع ملتان سے منعقد ہوئی تھی۔اس وقت چار نابالغ بچگان ہیں۔ایک لڑکی اور تین پسران موجود ہیں۔لیکن عطامحد ندکورہ عرصہ قریباً ۱۰ اسال ہوئے کہ تقدیر الہی سے قطعی پاگل ہو چکا ہے اور پاگل ہوئے تا ہنوز اس کے ہوش وحواس ختم ہو چکے ہیں۔عطامحہ ندکورہ کولا ہور پاگل خانہ میں بھی داخل کراکر علاج معالجہ کرایا اور اپنے طور پر بھی ہرممکن علاج معالجہ ندکورہ کا کرایا گیا گین کے ندکورہ ایک دو ماہ تک عدم پر تمکن علاج معالجہ ندکورہ کا کرایا گیا گیا ہی بھی ہوتا رہا ہے گیا گی بن کے ندکورہ ایک دو ماہ تک عدم پر تہ بھی ہوتا رہا ہے لیکن اب عرصہ سال سے عطامحہ ندکور بالکل لا پتہ ہے۔خدا معلوم زندہ ہے یا مرچکا ہے ہیکہ بحالات ندکورہ اب والدین مسماۃ ندکورہ اور پدر عطامحہ ندکور پر دونوں فریقین اورخود مسماۃ بڈھن ندکورہ دوسر سے کہ بحالات ندکورہ اب والدین مسماۃ ندکورہ اور پدر عطامحہ ندکورہ اپنا نکاح کسی شخص سے کر سکتی ہے یا نہیں۔ نکاح ثانی کرنے پر رضامند ہیں۔ آیا ان عالات میں کیا مسماۃ بڈھن ندکورہ اپنا نکاح کسی شخص سے کر سکتی ہے یا نہیں۔ فتو کی عن بیت فرما کر مشکور فرمادیں۔

محمود ولداللي بخش قوم آريا سكنه موضع سنه كوث يخصيل لودهرال ضلع ملتان

€5€

مسماۃ ندکورہ دوسرے مخص ہے نکاح تب کر سکتی ہے جبکہ مندرجہ ذیل طریقہ ہے حاکم مسلمان ہے اپنا نکاح فیخ

کرا لے۔ قبل از تعنیخ ندکور جائز نہیں۔ ندکورہ عورت زوجہ مفقود ہے اوراس کی خلاصی کے لیے اس پر لازم ہے کہ یہ
عورت حاکم مسلمان کی عدالت میں دعولی تعنیخ نکاح بسب گم ہونے شوہر کے دائر کرے اور بذر بعیہ شہادت شرعیہ یہ
ثابت کرے کہ میرا نکاح فلال شخص ہے ہوا تھا۔ اس کے بعد گواہوں ہے اس کا گم شدہ الا پہتہ ہونا ٹابت کرے۔ بعد
ازاں حاکم ندکورخود بھی مفقو دکی تفتیش اور تلاش کرے۔ عورت اوراس کے اولیاء کے بیان پر اکتفا ندکرے۔ جہاں
ازاں حاکم ندکورخود بھی مفقو دکی تفتیش اور تلاش کرے۔ عورت اوراس کے اولیاء کے بیان پر اکتفا ندکرے۔ جہاں
جہاں مفقو د کے جانے کا غالب گمان ہو وہاں آ دمی بھیجا جائے اور جہاں غالب گمان نہ ہو وہاں خطوط بھیج کر تحقیق کرے
یا اخبار میں شاکع کردے۔ غرض اپنی طرف ہے بھی اس کی تفتیش میں سعی بلیغ کرے اور جب پتہ ملئے سے ماہوں ہو
عورت دوبارہ درخواست دے کر حاکم مسلمان سے تھم بالموت حاصل کرے اور تھم بالموت کے حاصل کرنے کے بعد
عورت دوبارہ درخواست دے کر حاکم مسلمان سے تھم بالموت حاصل کرے اور تحم بالموت کے حاصل کرنے کے بعد
عدت وفات چارہ ہوگا۔ اس کے بعد بھی اگر وہ گم شدہ شوہرواپس آ جائے تب بھی یہ نکاح ٹائی ٹوٹ جائے گا اور سابق
سے نکاح جائز ہوگا۔ اس کے بعد بھی اگر وہ گم شدہ شوہرواپس آ جائے تب بھی یہ نکاح ٹائی ٹوٹ جائے گا اور سابق
شوہر بی کی منکوحہ شار ہوگی۔ ھکذا فی الحیلة الناجز ہیں کا المولانا تھانو کی رحمہ اللہ فیض مدرسہ قاسم العلوم ہلتان

جو خص مقدمہ کے ڈریے کئی سال ہے رو پوش ہو گیا کیااس کی بیوی عقد ثانی کر سکتی ہے

€U\$

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شخص عمر پچیاس برس تقریباً سلیم انعقل مقدمہ بازی

کے ڈرسے مفقو دالخبر ہے۔ عرصہ جاربر س مکمل سے مفقو دالخبر ہے۔جس کے سٹاف، تھانیدار وغیرہ یعنی سرکاری عملہ بھی متلاشی ہیں لیکن آج تک اس کی شنید نہیں آئی۔اس کی متکوحہ ایک نوجوان عورت ہے جو کہ صبر نہیں کر سکتی۔ایک دو باراغواء بھی ہو چکی ہے۔اب وہ بدمعاشی اختیار کررہی ہے۔وہ کہتی ہے یا میرا نکاح کیا جائے ورنہ یہ حالت رہے گ۔ کیا اس کا نکاح ثانی ہوسکتا ہے یانہیں۔ بینوا تو جروا

€5€

بنده احمد عفاالله عنه نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب صحیح عبدالله عفاالله عنه مفتی مدرسه مبزا

## جو خص کچھ مدت سے لا پتہ ہو گیا اُس کی جائیدا دفروخت کی جاسکتی ہے

€U\$

 زرشمن کونقصان پنچے تو اس کے اپنے زرشمن و دیگر اخراجات کی وصولی کاحق حاصل ہوگا۔ جس کی ذمہ داری من مقرہ اور وارثان بازگشت مقرہ و قائم مقامان پر برابر حاوی ہوگی اور اس کومقرہ کے وارثان نے منظور کرلیا اور اس تحریر کے تحت میں مقرہ اور اس کے بھائی حقیقی اور برادر زادگان کے دسخط ثبت کیے گئے 'و نیز عبدالغفور مفقو دالخبر کے بچھ ذمہ قرضہ ہے۔ کیا قرض خواہ اس قم سے قرضہ وصول کر سکتا ہے اور عبدالغفور کے چلے جانے کے بعد اس کی والدہ حقیقی اخراجات کے لیے حسب ضرورت قرضہ لیتی رہی اور قرض عبدالغفور کی جائیداد سے وصول کیا جا سکتا ہے یا اس کی والدہ سے۔ اندریں حالات کیا شرعاً مقرہ زرشن کو اپنے اخراجات میں صرف کر سکتی ہے یاوہ سالم زرشن بحق مفقو دالخبر امان رکھی جائے۔ بینواتو جروا جزا کم اللہ فی الدارین خیرا۔

65%

۲ جمادی اخری ۱۳۸۸ ه

الجواب سيح على محمد عفى عنه مدرس دارالعلوم كبير والا سرجمادي الاخرى ١٣٨٨ هـ

الجواب مجمع عبدالرحمان عفاالله عنه مفتى دار العلوم كبير والا ذالك كدالك و انا اقول بذالك محدفريد بقلم خود

مفقو دکو با تفاق مجہدین اپنے مال کے بارے میں اس وقت تک زندہ شلیم کیا گیاہے جب تک اس کے ہم عمر وہم قرن لوگ زندہ پائے جائیں۔جس وقت اس کی بستی میں اس کے ہم عمر لوگ ختم ہوجائیں اس وقت اس کی موت کا تھم دیا جاتا ہے۔ یعنی حاکم اس کی موت کا تھم دے گا۔اس کے بعد اس کا ترکہ اس کے ورثاء میں جو اس وقت موجود ہوں گے تقسیم ہوگا۔ قرضہ اداکر نے کے بعد ۔ لہذا مکان مذکور کی بیچے درست نہیں۔

والجواب صحیح بنده محمداسحاق غفرالله له نائب مفتی مدرسه خیرالمدارس ملتان ۲جمادی الاخری ۱۳۸۸ه

\$5\$

جب تك عيد الغفوركي موت تحقق نه مواس وقت تك اس كمكان كافر وخت كرنايا اس مين اوركوئي تصرف كرنا المجيد المجلس على عائب المجلس على المجلس والمجلس وال

والجواب سيح محمدا نورشاه غفرله خادم الافتآء مدرسه قاسم العلوم ملتان

اگرمرگی کا بیارایک عرصہ سے لا پتہ ہوتو بیوی کے لیے عقد ثانی کی کیا صورت ہوگی

€U\$

کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسلم میں کہ ایک شخص نے اپنی چھوٹی لڑکی یعنی کم سن عمر کی تھی اس نے ایک لڑکے کے ساتھ نکاح کر دیا تھا۔ بعد میں وہ مرگی کی بیاری میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اب پانچ سال کے عرصہ سے لا پہتہ ہے یعنی گم ہے۔ اس کو تلاش بہت کیا گیا ہے لیکن اب تک اس کا کوئی پہتنہیں چلا۔ اب لڑکی جوان ہوگئی ہے یعنی بالغ ہوگئی ہے لڑکی کسی اور جگہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔

\$ 5 p

صورت مسئولہ میں چونکہ اس عورت کا خاوند مفقو دالخبر ہے اس لیے بی عورت کی مسلمان حاکم کی عدالت میں دعویٰ دائر کرے اور پہلے اس مفقو دالخبر کڑے ہے اپنا نکاح خابت کرے کہ فلا س محفقو دالخبر کڑے ہوا تھا جو کہ لا پیتہ ومفقو دہے۔ جس کو پانچ سال کا عرصہ ہوگیا ہے۔ باوجو دبہت تلاش وطلب کے اس کا کوئی پیتنہیں ملا اور حاکم کے پاس خاوند کو مفقو د ثابت کرے۔ اس کے بعد حاکم خود بھی حکومتی ذرائع سے اشتبارات و منادی سے اس مفقو د کو تلاش کرے۔ جب پیتہ ملنے سے مایوی ہو جائے تو حاکم عورت کے بارے میں مزید چارسال انظار کرنے کا حکم صادر کرے۔ پورے چارسال گزرنے کے بعد اگر یہ خاوند مفقو د برستور لا پتہ ہوتو دوبارہ حاکم کی عدالت میں اس کی درخواست دے دے۔ اس کے بعد اس کے خاوند کی موت کا حکم صادر کرے۔ حاکم کے حکم بالموت کرنے کے بعد یہ ورثواست دے دے۔ اس کے بعد اس کے خاوند کی موت کا حکم صادر کرے۔ حاکم کے جاس حالات ایسے ثابت ہو عورت جار ماہ دس دن عدرت و فات گزار کر دوسری جگہ ذکاح کرسکتی ہے اور اگر حاکم کے پاس حالات ایسے ثابت ہو

جائیں کہ عورت کے نان ونفقہ کا کوئی انتظام نہ ہویا ابتلاء فی المعصیت کا قوی اندیشہ ہوتو اسے ایک سال انتظار کا تھم صادر کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اس صورت میں اگر حاکم ایک سال انتظار کا تھم صادر کر دیے تو سال گزرنے پراگر خاوندلا پیتہ ہوتو دوبارہ اس کی درخواست حاکم کو دے دے۔ اس کے بعد حاکم اس شخص مفقو دے اس عورت کا نکاح فنخ کرادے۔ حاکم کے فنخ نکاح کے بعد بی عورت دوسری جگہ نکاح کرسکتی ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم بندہ احمرعفا اللہ عنہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

# محض گمشدہ شخص کے والد کی اجازت سے عقد ثانی نکاح برنکاح اور حرام ہے

€U\$

کیافرماتے ہیں علاء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شخص نے پندرہ سال کی عمر میں نکاح کیا۔ بعد میں وہ عدم پیتہ ہو گیا۔ آٹھ دس سال کے بعداس لڑکے کے والد نے لڑکی کے والد سے کچھ رقم لے کر نکاح کرنے کی اجازت دے دی۔ آیا اب نکاح ٹانی جا ٹز ہے اول نکاح فنخ ہو گیا ہے یا اول باقی ہے ٹانی ناجا ٹز ہے آیا اب ٹانی نکاح والالڑکا جو کچھ حقوق زوجیت اداکر تا ہے جا ٹز ہیں یا ناجا ٹز ہیں۔ بینوا توجروا

را بجها ولدرحيم بخش تخصيل حاصل پور

€5€

پہلا نکاح برستور باتی ہے دوسرا نکاح برنکاح اور حرام ہے۔ حقوق زوجیت اداکر ناحرام ہے۔ مفقو دعدم پند کی بیوں کے لیے دوسری جگہ نکاح کرنے کی شرعی صورت ہیہ ہے کہ بیٹ فورت کی حاکم مسلم کے پاس دو وکی پیش کرے اور گواہوں سے اپنا نکاح حاکم کے پاس ثابت کرے۔ نکاح کے اصلی شاہر ضروری نہیں بلکہ شہادت بالتسامع کافی ہے لیمن نکاح کی عام شہرت من کر نکاح پر شہادت دی جاستی ہے۔ بعد بیل شو ہر کے مفقو در عدم پند) ہونے کی شہادت شرعیہ پیش کرے پھر حاکم اس شخص کی بقدر ممکن تلاش کرے جہاں اس کے جانے کاظن غالب ہو وہاں آدمی بھے اور جہاں صورت نے اس کی تلاش میں پوری کوشش کرے۔ اخبار میں اشتہار دینا مفید معلوم ہوتو یہ بھی کرے۔ بہر کیف ہمکن صورت سے اس کی تلاش میں پوری کوشش کرے۔ حاکم کے پاس دعویٰ پیش ہونے سے قبل عورت کی طرف سے یا کی دوسر شخص کی طرف سے باکل بالمید ہو جائے کو خورت کو چار مادوں کو گرخبر نہ آئی تو عورت حاکم کے پاس دوبارہ درخواست پیش کرے۔ دوسروں کے کہنے پر ہرگز اعتبار نہ کرے۔ جب حاکم شوہر کے ملنے سے بالکل بنا امید ہو جائے تو عورت کو چار مادی مرب کے ماکم شوہر کے ملنے سے بالکل بنا امید ہو جائے تو عورت کو چار مادی دن عدت وفات گز ارکر دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ ھذا کرے۔ قاضی جج شوہر کومردہ قرار دے دیے تو چار مادوں دن عدت وفات گز ارکر دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ ھذا ملخص ماھو مشروح فی الحیلة الناجز ہ للحلیلة العاجزة و من شاء التفصیل فلیطالع شمہ دفتا ملخص ماھو مشروح فی الحیلة الناجز ہ للحلیلة العاجزة و من شاء التفصیل فلیطالع شمہ دفتا

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

# كتاب البيوع

# خريدوفروخت كابيان

اگر کوئی شخص فروخت کرده زمین دوسری جگه فروخت کر کے فوت ہو گیا تو کیااس نقصان کا ذمہ داراُس کا والد ہوگا

#### €U\$

الفَّ بَدِونُوں یک جدی ہیں اور دونُوں کی جدی زرعی زمین چاہ قاسم والا پر ہے۔الفَّ نے بہ سے جدی جائیداد زرعی زمین بیگہ تقریباً بعوض مبلغ چار ہزار رو پیینزیدی اور بوقت انقال چار ہزار رو پیینفقر ادا کیا۔ چارسال گزرنے کے بعدالفَّ کو پٹواری سے اطلاع دی کہاس کا انقال خارج کرایا گیا ہے۔استفسار پرمعلوم ہوا کہ الفُّ بَ گزرنے کے بعدالفَّ کو پٹواری سے اطلاع دی کہاس کا انقال خارج کرایا گیا ہے۔استفسار پرمعلوم ہوا کہ الفَّ بَ نے ایک اور رقبہ یونٹ کے ذریعی خریدا تھا۔ بِ یونٹ والا رقبہ اپنے باپ اور چچا کے نام منتقل کرایا تھا اور اس کے عوض اپنے باپ اور چچا سے جاہ قائم والا کارقبہ لے لیا تھا اور وہی رقبہ الفَّ کے نام فروخت کردیا تھا۔

تبادلہ اشتمال کے دوران کیا گیا تھا۔ جس کاعلم الف کونہیں تھا اور الف نے بیر قبہ جدی سمجھ کرخریدا تھا۔ چونکہ موجودہ رقبہ چاہ قائم والا کا آب کے نام بذریعہ یونٹ مقصود تھا اور یونٹ حاصل کردہ ب جعلی تھے۔ اس لیے یہی رقبہ موااور پھر انقال نیچ خارج ہوا۔ آب اس دوران فوت ہوگیا۔ الف نے آب کے والدصاحب سے تقاضا کیا کہ یا یہی رقبہ دوبارہ خرید کرالف کودیں یا مبلغ چار ہزاررو ہے واپس کردیں۔ ب کے والد نے وعدہ کیا اور کہا کہ الف خود دوڑ دھوپ کرکے یونٹ حقیقی فراہم کرکے ندکورہ رقبہ حاصل کرے۔ جولاگت خرچہ آئے گی ب کا والدادا کرے گا۔

الف نے پوراایک سال محنت کر کے یونٹ حاصل کر کے رقبہ مذکورہ دوبارہ اپنے نام بعوض مبلغ چار ہزار روپیہ حاصل کیااور علاوہ زرخرید کے کافی رقم خرچ ہوگئی۔

الف نے ب کے والدصاحب سے چار ہزاررو پے طلب کیے۔ آب کے والدصاحب نے دو ہزاردیے کا وعدہ کیا اور میہ کہا کہ چونکہ اراضی کی پیداوارا حاصل کرتا رہااس لیے مبلغ دو ہزاررو پے اداکرے گا۔ مگر بعد میں آب کا والد بالکل مکر گیا اور کہتا ہے کہ میں ایک پائی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ براہ کرم از روئے شریعت محمدی را ہنمائی فرما کیں کہ اب آب کا والد مبلغ چار ہزاررو پے دینے کا ذمہ دار ہے۔ پھر اس کو بیٹے کا قرضہ مبلغ چار ہزاررو پیدادا کرنا چاہیے یا نہیں۔ جبکہ باپ نے بیٹے کی جائیداد حاصل کی ہوئی ہے۔

#### €5€

آب نے چونکہ جعلسازی اور دھوکہ کے ذریعہ جعلی یونٹ والی زمین کوفر وخت کیا تھا پھر آب کے والد کے کہنے پر الف نے دوبارہ اصل ما لک کو چار ہزاررو پے خرچ کیا ہے اس پر لازم ہے کہ ب چار ہزاررو پییادا کرے اور دو ہزار سلح میں کم کردیا تھا اور ب اس سے مکر گیا تو اب اس کو پوری رقم دینی لازم ہے۔البتۃ اگر الف دو ہزار کم کردے تو اچھا ہوگا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

محمدعبدالله عفاالله عنه ۵ ذی قعده ۱۳۹۳ه

# کیا پہاڑوں سے مزری اور وان والے پٹے کاٹ کر فروخت کرنا جائز ہے سسی

کیافر ماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ جنگل ہیں ایک خود رو چیز مزری ہوتی ہے۔ جے پٹہ بھی کہتے ہیں جس
سے ٹوکر یاں، چٹا ئیاں، بان وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ بیصرف چند پہاڑوں پر ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اس کو پہاڑوں
سے کاٹ کر پنجا ب، سرحد، سندھ کے مختلف علاقوں میں لے جایا جاتا ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ اس کا کا شاصر ف
اپنے گھر کی ضرورت تک جائز ہے۔ اس کو کاٹ کر لے جا کر فروخت کرنا جائز نہیں۔ وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ سبزہ ذکر
الہی کرتا ہے دوسرے یہ کہتے ہیں کہ اس کو کاٹ کر اپنی ضرورت کے علاوہ فروخت کرنا بھی جائز ہے۔ اس سے ہزاروں
افراد روزی کماتے ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں کہ ان کا ذریعہ معاش صرف مزری کا شا اور فروخت کرنا ہے اور اس سے
ضرورت کی بہت ہی اشیاء بنائی جاتی ہیں۔ اس وجہ سے اس کا کا شا اور فروخت کرنا بھی جائز ہے۔ لہٰذا مہر بائی کرک
شریعت مطہرہ کے نقطرنگاہ سے مطلع فرمادیں کہ اس کی گنجائش ہے یانہیں۔ بینوا تو جروا

#### €5€

الله تعالى نے درخت گھاس وغیرہ تم کی چیز وں کوانسان اوران کے جانوروں کے لیے پیدافر مایا ہے۔ ملاحظہ ہو سورۃ والنازعات میں فر مایاو للارض بعد ذلک دحھا اخرج منھا ماء ھا و مرعھا و الجبال ارسلھا متاعا لکم و لانعامکم اورزمین کو پیچھے اس کے بچھا دیا اور نکالا اس سے اس کا پانی اور چارہ اور پہاڑوں کو گاڑ دیا تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے واسطے۔ اس سے زیادہ وضاحت سے پرمضمون سورۃ عبس کی ان آیات میں ہے۔ فانبتنا فیھا حباً و عنباً و قضباً الآیہ۔الغرض ان چیزوں کو الله تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جو انسان کے کام آیا وہ کامیاب ہے اور جو انسان کے کام آبیں آیا وہ ضائع ہو گیا اور تبیج کرنا ہے امر تکو پی

ہے۔اس کے ہم مکلّف نہیں۔ جنگل اور پہاڑوں میں پیدا ہونے والے گھاس درخت مزری وغیرہ میں اب انسان شریک ہیں اوراس کے اپنے استعال میں لا نایااس سے تجارت کرنا جائز ہے جوشخص اس کو گھر کی ضروریات تک محدود رکھنے کا قائل ہے وہ غلطی پر ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۰ربیج الا ول ۱۳۹۴هه الجواب محمد عبدالله عفاالله عنه ۱۲ربیج الا ول ۱۳۹۴هه

# جب مبیع کے قبضہ دلانے اور قابض سے فی الفور خالی کرانے کا ذمہ مشتری نہ لے تو ہیج فاسد ہے

**€U** 

کیا فرماتے ہیں علماء دین وشرع متین اس مسئلہ میں کہ زید نے ہندو سے ایک دکان کرایہ پر لی ہوئی تھی کہ پاکستان بنااور تبادلہ آبادی ہوااور مترو کہ املاک کی حکومت پاکستان نگران بنی۔ایک طویل عرصہ کے بعد محکمہ بحالیات معرض وجود میں آیااور بذر بعدافیسران بحالیات اہل ہنود کی متروکہ جائیداد نیلام کردی گئی لیکن بوقت نیلامی ذیلی شرائط، خرید کنندگان کوسنادی گئیں۔

(الف) تین سال تک بدستور قابض بیٹھے رہیں گے کوئی خریدار ان کو بے دخل نہیں کرے گا۔ (ب) قبضہ دلانے کی حکومت یا کتان کوئی ذمہ دار نہ ہوگی۔

(۱)اب بوقت نیلامی دکان مقبوضه زید عمر نے خرید لی۔ کیا یہ بیچ سیجے ہے یا فاسد۔اگر بیچ فاسد ہے تو بیچ فاسد کا شریعت میں کیا حکم ہے۔

(۲) کیاصورت مذکورہ بالا میں عمریاور ٹاءعمر کسی وقت کسی حالت میں زید سے دکان مذکور کا شرعاً مطالبہ کر سکتے ہیں۔ (۳) اگر زید دکان محولہ خالی کر کے قبضہ دینے سے انکاری ہو جائے تو اس پر کوئی گرفت فقہ حنفیہ کی کی جاسکتی ہے۔ بینوا تو جروامن اللہ اجرا جزیلا ۔

قيصرميذ يكل سثور

€5€

(۱) یہ بیج فاسد ہے اور بیج فاسد کا حکم بیہے کہ مالک پررد کیا جائے۔

(۲)شرعاً مطالبه کر سکتے ہیں۔

(۳)عمرکو قبضه دلا نازید پرضروری ہےاورزید کاا نکارشر عاً درست نہیں ۔فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم حررہ محمد انورشاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان 9 ربیج الثانی ۱۳۹۰ھ

# کیا چینی کےشربت میں سکرین ملانا جائز ہے

€U\$

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ سائل شربت فروش ہےاورا یک آنہ میں ایک گلاس فروخت کرتا ہے اس قدرشر بت کے بب میں چینی نہیں بلکہ سکرین استعال کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ سائل جو گلاس شربت کا اپنے گا مکہ کو دیتا ہے اگر گا مک پوچھ لے کہاس میں سکرین ہے تو سائل جواب ہاں میں دیتا ہے۔سوال یہ ہے کہ بعض جونہیں یو چھتے کہ بیشر بت ملاکھا نڈ کا ہے یاسکرین کا اور وہ پی کر چلے جاتے ہیں تو ایسے میں سائل کو بیفتو کی لینے کی خواہش ہے کہ آیا بدرزق سائل کے لیے حلال ہے یا حرام \_ بینواتو جروا

عبدالستار ولدعبدالرحيم ممتازآ باد

€0\$

بسم الله الرحمٰن الرحيم \_ جولوگنہيں يو چھتے اور پي كر چلے جاتے ہيں اگر آپ كے خيال ميں وہ لوگ اسے چيني كا سمجھ کر بی لیتے ہیں اور دریافت کرنے کی زحمت گوارا ہی نہیں کرتے تو ایسی صورت میں ان کو بتانا ضروری ہے۔ کیونکہ سکرین کا ہوناعیب ہےاور بیج کے عیب کومشتری پرجس کوعلم نہ ہوظا ہر کرنا ضروری ہےاورا گرلوگ عموماً یہی سمجھ کر کہاس میں سکرین ہے اس کیے تو ایک آنہ فی گلاس بکتا ہے اور پھر بھی خرید کر کے پی لیتے ہیں تو ایسی صورت میں بتانا ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ خودخریداروں کوعلم ہےاورسکرین جان کر کےخریدتے ہیں۔لہذا کوئی دھو کہ وغیر نہیں ہوا۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم حرره عبداللطيف غفرالمعين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان الجواب هيج محمو دعفاالله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

1744م ١٣٨٧ه

تھلوں کے باغ کواس شرط پر فروخت کرنا کہ بائع کو جتنے پھلوں کی ضرورت ہوگی لے گابیشرط فاسد ہے بھیڑ کے اون کو کاٹنے سے جبکہ بھیڑوں کی پشت پر ہوبیج جائز نہیں ہے

€U\$

کیافر ماتے ہیںعلاء دین دریں مسئلہ کہ

(۱) زیدعرف عام کے تحت اپنے باغ کوفروخت کرتے وقت مشتری ہے کھل کانرخ طے کرلیتا ہے کہ جتنی مجھے ضرورت ہوگی بچھ کوہیں روپے من دینا ہوگا۔ حقیقت میں نہ بیزخ ہوتا ہے نہ مشتری رضا سے بیزرخ طے کرتا ہے۔ بلکہ باغ لینے کے طمع کی وجہ ہے مجبور ہو کرمنظور کرتا ہے۔اگر منظور نہ کرے تو باغ کا سودانہیں ہوتا اور دوسر مے مخص کواس نرخ پر بیع کے طور پر دینے کے لیے تیار نہیں۔

(۲) بکر بھیڑ کی اون فروخت کرتا ہے کہ ایک بھیڑ کے دس روپےلوں گا اور اون بھیڑ کی پیٹے پر موجود ہے۔ مشتری نے فی بھیڑ کی اون دس روپے کے حساب سے سودا کر کے پچھ بیعا نہ دے دیا اور کہتا ہے کہ دس پندرہ یوم میں کاٹ لوں گا اور عرف بھی ایسا بنا ہوا ہے اور سودا کے بعد جواون بڑھے گی وہ مالک بھیڑ مشتری کے لیے مجبور ہوکر مباح کر دیتا ہے۔ بینوا تو جروا

مولا نانفرالله صاحب مدرسة عربيه بحرالعلوم بستى نوحيدرآباد

€5€

(۱) جوثمر وفت عقد سے حلول اجل تک موجود نہیں رہتا اس میں بھیسلم جائز نہیں۔ نیز مسلم وفت عقد اور حلول اجل کم از کم ایک ماہ کا وقفہ ضروری ہے۔اگر ہاغ کے سودامیں اس بھے ٹانی کو بھی شرط کر دیتے ہیں توبیشرط فاسد ہے اور بھے درست نہیں۔

(۲) بھیڑ کی اون کا شنے سے پہلے فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ لما فی شوح البدایة ص ۵۴ ج و لا بیع الحمل و لا النتاج و لا اللبن فی الضوع و لا الصوف علی ظهر الغنم و جذع فی السقف اصفقط والله تعالی اعلم حررہ محدانور شاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

۲۲ جمادی الثانی ۳۹ ساھ الجواب صحیح محمر عبداللہ عفااللہ عنہ ۲۵ جمادی الثانی ۳۹۲ اھ

# جب کسی نے تیل قیمت طے کیے بغیر فروخت کر دیااور مہنگا ہو گیا تو تیل ہی واپس کر ہے سسکی

کیافرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ بندہ کو محمد شریف رسول بخش وغیرہ نے کہا کہ ہمارے گا ہک مایوس والیں لوٹ رہے ہیں۔ آپ ہم کوڈیزل تیل دے دیں۔ بندہ نے تقریباً ہیں ڈرم ۱۱۱ نجے دے کرچودہ صدرو پیدوصول کیااور طے پایا کہ میرالڑ کااور حصہ دار آ کیں گئی آ پس میں فرخ طے کرلینا۔ لہٰذافریقین میں سے کسی نے فرخ طے نہ کیااور بعد کئی دن کے فرخ تقریباً 10 سے 10 سروپ فی ڈرم زائد ہوگیا تو مطالبہ پر مدعاعلیہ م نے انکار کردیا اور اب مزید فرخ کے کہیں سے کسی کیا کرنا چاہیہ کے انکار کردیا اور اب مزید فرخ کے کہیں میں کیا کرنا چاہیہ کیا کہ عطام میلی ضلع ملتان کے صدرو پے تقریباً ذائد ہو چکا ہے آیا فہ کورہ بالاصورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔

#### €0€

وفی العالمگیریة ص ۱۲۲ ج ۳ و اذا اشتریٰ الرجل شیئا من غیرہ لم یذکر ثمناً کان البیع فاسداً۔روایت بالا ہے معلوم ہوا کہ صورت مسئولہ میں بیڑج فاسد ہوگئ ہے۔وفیہ ایضاً ص ۴۷ ج ۳ الواجب فی البیع الفاسد القیمة ان کان المبیع من ذوات القیم والمثل ان کان مثلیاً۔ تیل جبکمثلی ہے اس کیے مشتری پرلازم ہے کہ اس جیساتیل واپس کردے۔فقط واللہ تعالی اعلم بندہ محمد اسحاق غفر اللہ له نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

المسلادی الثانی ۱۳۹۱ که اله المسلادی الثانی ۱۳۹۱ که المسلودی الثانی ۱۳۹۱ که ۱۳۹۲ که ۱۳۲ که ای که

کیابائع کے لیے فروخت کردہ باغ سے خودگرے ہوئے بھلوں کو چننااور بیچنا جائز ہے اگر چند بھائیوں کووراثت میں جائیداد ملی ہواور کمائی بھی مشترک ہوتو کیاسب کے حصے برابر ہوں گے کچھ جائیداد میراث میں ملی ہواور کچھ بھائیوں نے خود بنائی ہوتو بہنیں تمام جائیدا دمیں شریک ہوں گی یا صرف میراث میں

#### €U\$

کیافر ماتے ہیں علماء دین مندرجہ ذیل مسائل میں کہ

(۱) زید ، عمر ، بکر متنول بھائیوں نے مشتر کہ حالت میں تھجوروں کے باغ کا پھل چھے ہزاررو پے میں پیج دیا۔ باغ کے چاروں طرف کھواڑ ہے۔ اب اس بنداور محفوظ باغ میں زیداوراس کی بیوی اورلڑکی وغیرہ نے اس فروخت شدہ باغ کے چاروں طرف کھواڑ ہے۔ اب اس بنداور محفوظ باغ میں زیداوراس کی بیوی اورلڑکی وغیرہ نے اس فروخت شدہ باغ کے خرید نے باغ کے خرید نے والے کے پیل یاز یداوراس کی بیوی وغیرہ کے ہیں یازید عمر بکر متنوں بھائیوں میں مشتر کہ طور پر تقسیم کریں گے۔

(۲) زید عمر کرمتنوں بھائی اپنے باپ کے مال وجائیداد میں برابر کے شریک ہیں۔ان میں ایک بھائی بذریعہ دکان کما کرلاتا ہے اور دوسرا بھائی مشتر کہ باغ میں کما کرلاتا ہے اور تیسرا بھائی گندم 'چنا' باجرہ وغیرہ کاشت کر کے کما کر لاتا ہے۔اس طرح ان کی بیویاں پھوڑی 'چنگیر وغیرہ مختلف طریقوں ہے کما کر ہرایک نے اپنے پاس رو پید پیسہ جمع کیا ہوا ہے۔اب ان متنوں بھائی اور اُن بیویوں کا سب مال جمع کر کے تین برابر حصوں میں بوقت تقسیم تقسیم کریں گے یا صرف متنوں بھائیوں کا کمایا ہوا مال برابر تقسیم کیا جائے گا۔

(۳) باپ کی وفات کے بعداس کے تین بیٹے زید عمر' بکراور دولڑ کیاں رہ گئیں۔ باپ سے ۲۰ کنال جائیداد غیر منقولہ اور دس ہزار نقدرو پے رہ گئیں تو چند سالوں کے بعد جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ میں اضافہ ہو گیا تو کیا زید' عمر' بکر کی دو بہنوں کو بوقت تقسیم سب مال میں حصہ ملے گایا باپ کی وفات کے وقت جو مال رہ گیا تھا صرف اس سے ملے گا۔ بینوا تو جروا

مولوى فيض القيوم ضلع ذريره اساعيل خان

\$5\$

(۱)اگر باغ خرید نے والے کی طرف ہے اس گرے ہوئے کھل کے جمع کرنے کی زیداورائی کی اولا دوغیرہ کو اباحت ہے یاصراحتہ اجازت دے دی ہے تو بیزیدوغیرہ جمع کنندگان کی ملکیت ہے۔

(۲) باپ کی جائیداد میں شریک ہوکر تینوں بھائی جو پچھ کما کرلاتے ہیں وہ کمائی تینوں میں بحصہ برابرتقسیم ہوگ۔
البتہ باپ کی جو جائیدادرہ گئ تھی وہ تمام ورثاء میں حصص شری کے مطابق تقسیم ہوگ ۔ بیویاں اگراس متر و کہ جائیداد میں کاروبار نہیں کر تیں بلکہ اپنے طور پر پھوڑی چنگیر وغیرہ بنا کرفر وخت کرتی ہیں تو ان کی آمد نی میں زید عمر' بکرشر یک نہیں۔
کاروبار نہیں کر تیں بلکہ اپنے طور پر پھوڑی چنگیر وغیرہ بنا کرفر وخت کرتی ہیں تو ان کی آمد نی میں زید عمر' بکرشر یک نہیں۔
کاروبار نہیں کر تیں بلکہ اپنے طور پر پھوڑی چنگیر وغیرہ بنا کرفر وخت کرتی ہیں تو ان کی آمد نی میں زید عمر' بکرشر یک نہیں۔
کاروبار نہیں کر تیں بلکہ اپنے طور پر پھوڑی چھوڑی ہیں تھی ہوگی ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ملتان میں جسب حصص شرعیہ تقسیم ہوگی ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ملتان الجواب میں ہوگی مدرسہ قاسم العلوم ملتان الجواب میں ہوگی ہوں کی تقدید کی تقدید کا کہوں ہوں کی تعدید کی تقدید کا کہوں ہوں تعدید کی تقدید کی کا تعدید کی تقدید کا کہوں ہوں تعدید کی تقدید کی کا تعدید کی کا تعدید کی کا تعدید کی تقدید کی کا تعدید کی کا کہوں کی کا کہوں کی کی کی کی کر تعدید کی تعدید کی کا کہوں کے کی کا کہوں کی کا کہوں کی کے کہوں کی کی کا کہوں کی کھوٹ کی کے کہوں کی کی کی کی کی کو کیا گئی کی کو کا کہوں کی کی کو کا کو کی کی کر کی کی کہوں کی کو کر کی کھوٹ کی کی کو کی کی کو کر کے کا کہوں کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کر کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کو کی کھوٹ کی کو کی کو کی کو کر کی کو کر کی کو کی کھوٹ کی کو کی کو کی کو کر کو کی کو کر کی کو کی کو کر کو کی کو کر کو کر کی کو کر ک

اگرایک مکان کا پانی دوسرے مکان کی حجیت پرسے گزرر ہا ہوتواس کوشر عاً بندنہیں کیا جاسکتا

**€**U**}** 

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک مکان نمبر ۱۳۹۳ وارڈ نمبر ۱۲۵ ملتان شہر ملکیہ خوشی محمد ولد محمر علی کا ہے۔ اس کا پانی مکان نمبر ۱۳۹۲ کی حجمت سے گزرتا چلا آ رہا ہے۔ یہ پرنالہ قبل ازتقسیم ہندو پاک سے جاری ہے۔ اب مکان نمبر ۱۳۹۲ پرنالہ فدکورہ بالا کو بند کر رہا ہے۔ جبکہ عدالت دیوانی ملتان میں برحلف قرآن پاک فیصلہ مورخہ مکان نمبر ۱۳۹۲ پرنالہ فدکورہ بالا کا پانی بدستور حجمت پرسے گزرے گا۔ اس چیز کو مدنظر رکھیں کہ محبد نبوی کے صحن میں ایک مکان کے پرنالہ کا پانی گرتا تھا جب اس پانی کوموجودہ وقت کے صحابہ وحضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بند نہ کراسکے تو اب مکان فدکورہ بالا کا پانی کس روسے بند ہوسکتا ہے۔ اس کے متعلق واضح طور پر دلائل سے سنت کی روشن میں فتوی صادر فرمایا جائے۔

نياز احد ولدخوشي محدملتان شهر

\$5\$

ما لک مکان نمبر۱۳۹۲ کوشرعاً بیت حاصل نمبین که وه مکان نمبر۱۳۹۳ کے پرنالے کے پانی کومکان نمبر۱۳۹۳ کی حدة حجمت پرے گزرنا بند کردے۔ کما فی الهندیة ص ۲۰۸ ج ۵ ولو کان لکل دار مالک علی حدة فباع کل واحد داره من رجل آخر بحقوقها لم یکن لمشتری الدار الاول ان یمنع المشتری الثانی عن مسیل الماء علی سطحه اله فقط والله تعالی اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۷ کاذی الحجه ۱۳۹۱ه

# اگرمشتری سائیل کی قیمت مقررہ میعاد میں ادانہ کرسکا تو کیابائع کوواپس لینے کا اختیار ہے س کھ

کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان کرام مسئلہ بندا ہیں کہ ایک آ دی کے پاس ایک سائیل ہے۔ اس نے دوسرے آ دی کے ہاں ۲۲۳ روپے کی فروخت کردی اور قم کا وعدہ ہفتہ کے بعد سوموار کا تھا بیچارے خریدار سے میعاد مقرر پر قم ادانہ ہو تکی فروخت کنندہ نے کہا کہ ہیں اپنی سائیکل واپس لیتا ہوں مجھے واپس کردو۔ خریدار نے کہا واپس لیتا ہوں مجھے واپس کردو۔ خریدار نے کہا واپس لیتا ہوں مجھے دن چڑھے ہیں اس کا کرایہ جتنا لینا چا ہووہ بھی ہم دینے کو تیار ہیں اور دھلائی بھی کردیں گے جو نقصان ہوگا اس کے بھی ہم ذمہ دار ہیں۔ پھر فروخت کنندہ نے کہا کہ اچھا مجھے آپ پردھم آتا ہے آپ ایک ماہ کے بعد رقم دینا تو خریدار نے بھی منظور کرلیا۔ ابھی ایک ہفتہ اس بات کو گزرنے نہ پایا کہ فروخت کنندہ کے والدصاحب اس پر ناراض ہوئے اور کہا کہ سائیکل نہ بیچنا چا ہے تھا یا کہا کہ سائیکل جمھے شام تک واپس لے کردھا واور فروخت کنندہ نے سائیکل واپس لے کی اور ہر نقص کی ذمہ داری خریدار پر تھوپ دی اور دھلائی کی رقم بھی وصول کر لی۔ کیا وہ سائیکل واپس لے سائیک واپس لے کی اور ہر نقص کی ذمہ داری خریدار پر تھوپ دی اور دھلائی کی رقم بھی وصول کر لی۔ کیا وہ سائیکل واپس لے سائیکل واپس لے سائیک واپس لے سائیل واپس لے کی اور ہر نقص اور دھلائی کی رقم کا ذمہ دار بھی ہوگا اور کیا فروخت کنندہ ہروئے شریعت سائیکل واپس لے سکتا ہے اور اگر واپس نہ لے تو کیا اس میں والدصاحب کی نافر مائی پائی فروخت کنندہ ہروئے شریعت سائیکل واپس لے سکتا ہے اور اگر واپس نہ لے تو کیا اس میں والدصاحب کی نافر مائی پائی ۔

محمطي متعلم اشرف العلوم شجاع آباد

€5€

صورت مسئولہ میں سائیل چونکہ قطعی طور پر فروخت شدہ ہاس لیے بغیر مشتری کی مرضی کے اس سے واپس نہیں لے سکتا لیکن مشتری سے وصول نہ کرے نہ جہیں لے سکتا لیکن مشتری سے وصول نہ کرے نہ چندروز کے کرائے کی اور نہ کوئی دوسری البتۃ اگر مشتری کے پاس اس میں کوئی ایسا نقصان ہوگیا ہے کہ جس سے اس کی قیمت میں کئی آئی ہے تو اس نقصان کی مقدار رقم اس سے لے سکتا ہے ور نہیں ۔ واللہ اعلم محمود عفااللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

مودعفاالتدعنه منتی مدرسه قاسم العلوم، ۲ارمضان ۱۳۷۷ھ

#### کیا ہندوؤں کی متروکہ اشیاء کی خرید و فروخت جائز ہے

€U\$

کیا فرماتے ہیں حضرات علماء کرام اس مسئلہ میں کہ ہندؤوں کی منز و کہ جائیداد سے اگر مہاجرین سے گو کی شخص همتیر وغیرہ یا دیگر سامان عمارت خرید کرے تو کیا بیشر عاً جائز ہوگایا نہیں۔ بینوا تو جروا السائل احمد خان ٹیچر شی سلم ہائی سکول لائل یور

#### €5€

اگر حکومت نے ہندوؤں کی جائیدادمتر و کہ پر کسی مہاجر کومتنقل مالکانہ قبضہ دے دیا ہے تو وہ اس مہاجر کی ملکیت تصور ہوجاتی ہے۔ اس سے خرید ناوغیرہ سب جائز ہوگا اور اگر حکومت نے متر و کہ اموال کو ابھی تک ہندوؤں کی ملکیت تصور کیا ہے اور اس کے لیے جیسے کہ آج تک کسٹوڈین کامحکمہ برائے حفاظت اموال متر و کہ قائم ہے تو یہ اموال مہاجرین کی ملکیت نہیں ہیں نہ ہی وہ فروخت کر سکتے ہیں نہ ہی خرید ناجائز ہے۔ واللہ اعلم ملکان شہر محمود عفااللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان شہر محمود عفااللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان شہر ملتان شہر

اگرمشتری نے گزوں کے حساب سے زمین لی ہو تو پٹواری کرتے وقت جوزائدز مین نکلے گی وہ بائع کی ہوگی

#### €U\$

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسلم میں کہ زید نے ایک قطعہ زمین سفید ڈیڑھ سوگز دس رو پید فی گز کے حساب سے خریدا۔ با قاعدہ حسب ضابطہ رجٹری کرا کرا پنامقام بنوالیا پچھ عرصہ کے بعد بائع نے نئے پٹواری کورقم خرچ کر کے اپنے کل زمین کا نقشہ تیار کرایا۔ نئے نقشہ بنوانے سے پچھ زائد زمین نکل آئی۔ زیدمشتری سے کہتا ہے کہ زائد زمین سے بھے دائد زمین سے بچھ حصہ لے سکتا ہے یانہیں۔ بینواتو جروا

€0€

جب مشتری نے متعین مقدار گزوں کے حساب نے خریدی تھی اوروہ اس کول چکی ہے تو زائدز مین جو برآ مدہوئی اس سے اس کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔ واللہ اعلم

محمود عفاالله عنه مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان ۱۹ربیج الثانی ۱۳۷۷ه

> اگر کسی شخص نے ایک ہی زمین دوجگہ بیچی تو بیچے اول نافذ اور دوسری باطل ہے اور اس کے بیچھے نماز جا ئر نہیں

> > **€U**

گزارش ہے کہ ایک شخص جوامام مسجد ہے اس سے ایک شخص نے ایک ٹکڑہ زمین کاخرید ااور کل رقم متعلقہ زمین ادا کر کے اسٹام لکھوایا۔ جس پر بائع اور گواہوں کے دستخط بھی ہو گئے۔ بائع نے وعدہ کیا کہ رجسٹری بعدالت رجسٹر ار تصدیق کروادے گالیکن اس اثنامیں بائع مذکور نے چیکے ہے وہ مکڑا زمین کی اور کے پاس بچ دیا اور بعد الت رجس اس کی تصدیق بھی کرا دی۔ بید دسر اضحف جانتا تھا کہ زمین پہلے فروخت ہو پیگی ہے اور بائع رو پیہ وصول کر چکا ہے۔
بائع جمارے ساتھ لیت وقعل کرتارہا۔ چنا نچہ ہم نے اُسے سب رجسٹر ارکی عدالت میں بلایا تو وہ زر ثمن وصول پانے اور
بائع جمارے ساتھ لیت وقعل کرتارہا۔ چنا نچہ ہم نے اُسے سب رجسٹر ارکی عدالت میں بلایا تو وہ زر ثمن وصول پانے اور
بیج نامہ کی تحریر و بھیل کرنے سے قطعی انکاری ہو گیا جس کی وجہ سے رجسٹری تصدیق نہ ہو تکی ۔ آپ سے درخواست ہے
کہ اس معاملہ میں فتو کی صادر فرمادیں کہ آیا ایسے اشخاص کی دین متین کی روسے کیا حیثیت ہے اور ایسے امام کے پیچھے
نماز جائز ہے اور جولوگ ایسے امام کو جھوٹا سمجھتے ہوئے دھوکا دبی کی خاطر اس کو سچا بتاتے ہیں ان کی دین متین کی روسے
کیا حیثیت ہے۔ بینوا تو جروا

بي اوايف واه كينك

€5¢

بسم الله الرحمن الرحيم \_ بشرط صحت سوال امام مجد موصوف نے ایک دفعه ایک زمین کو بموجب فروخت کرلیا اور قم وصول کرلی تو بیج تام ہوگئی اور اب وہ زمین کا مالک ندر ہا۔ لہذا اس کا اس زمین کو دوسری جگہ فروخت کرنا قطعاً ناجا کز ہے اور پھر جبکہ امام نے جھوٹ بول کر اس سودا سے سرے سے انکار کر دیا تو اس سے میخص فاسق ہوگیا اور فاسق کی امامت مکروہ تحریک ہے۔ لہذا اس کے بجائے کسی اور دیندا رامام کو مقرر کیا جائے اور اس کو جھوٹا جائے ہوئے اس کو سے انہا کہنا بھی حق کو چھپانا اور جھوٹ بلکہ موجب فسق ہے۔ لہذا امام موصوف کا اور دیگر متعلقین کا اپنے جھوٹ سے تو بہتا ئب ہونا ضروری ہے۔ لقو له علیه السلام و الکذب یھلک الحدیث۔ فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۸ ذی قعده ۹ ۱۳۸ه

جب مشترک مکان سے ایک شریک نے اپنا حصہ پیچ دیا تو بیج تام ہے اب پھرنے کاحق نہیں ہے ﴿ س کھ

کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ ایک مکان دو فخصوں کی ملک ہے اور ایک مالک اپنے جھے کی مبلغ میں سے سے کی جانج سے پرزبانی بیچ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ چلومیر ہے ساتھ اور لکھا پڑھی کرو۔ وہاں جا کرانگم ٹیکس کا فارم کمل کر کے اس پراز سرنو کر دیتا ہے کہ میں نے اپنا حصہ بعوض ۲۵۰۰ روپے بیچ کر دیا ہے اور اس پرلکھ دیتا ہے اور دوسرے دن کہتا ہے کہ میں اب رقم نہیں لیتا۔ مکان میں سے حصہ اوں گا اور دوسرا فریق کہتا ہے کہ تو میر ہے ساتھ بعوض ۲۵۰۰ میں بیچ کر چکا ہے جس وقت چا ہے تو اپنارو پیالے لے۔ اب فرمائے کہ وہ پیے لینے کا حقد ارہے یا مکان میں حصہ لینے کا حقد ارہے یا مکان میں حصہ لینے کا حقد ارہے یا مکان میں حصہ لینے کا حقد ارہے۔ دیا مکان میں حصہ لینے کا حقد ارہے۔ اس میں حصہ لینے کا حقد ارہے۔

السائل بمس الدين گيت پاک درواز ه ملتان

#### €0\$

## بیج سلم درج ذیل شرا نط کے ساتھ جائز ہے

#### **€U**

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسکد میں کہ ایک شخص اپنی ضرورت حال کے مطابق کسی ہے پچھر قم لیتا ہے جس کے عوض میں کسی جنس دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ مثلاً گندم باجرہ کی فصل آنے پر گندم وغیرہ دوں گالیکن رقم دینے والاخود اس جنس کا نرخ متعین کرتا ہے کہ اتنے روپے فی من لوں گا اور رقم اس کودے دیتا ہے اور جنس دینے کا وعدہ مہلت پر کرتا ہے۔ کیا اس صورت میں بیچ صحیح ہوگی یا نہ۔

#### €5€

شرعاً اس متم کی بیچ کوسلم کہتے ہیں اور مندرجہ ذیل شروط کے ساتھ سیجے ہے۔

(۱) ہے شدہ چیزی جنس معلوم ہواور (۲) صفت بھی معلوم ہے کہ گندم فلانی قتم کی اچھی ہے یاردی۔ نیز کپڑ افلان قتم کا موٹا یا نرم اچھایاردی وغیرہ تاکہ پھر جھگڑے کی نوبت نہ آئے۔ (۳) مقدار بھی معلوم ہوکہ اتنے من پنے یا اتنے توڑے گندم وغیرہ (۴) مدت بھی معلوم ہوکہ اتنے عرصہ تک ، کم از کم ایک مہینہ مہلت ضروری ہے۔ (۵) رقم یا رقم کے بدلے خرید نے والا جو چیز فی الحال دیتا ہے اس کو بیچنے والا بھے کی مجلس میں قبض کر دے اور (۲) بھے کی وصولی کی جگہ بھی معلوم ہو یعنی ان سب باتوں کا پیتہ کرنا ضروری ہے جو کہ بائع اور مشتری کے مابین جھگڑے کا سبب بنے۔ (۷) ساتھ معلوم ہو یعنی ان سب باتوں کا پیتہ کرنا ضروری ہے جو کہ بائع اور مشتری کے مابین جھگڑے کا سبب بنے۔ (۷) ساتھ ساتھ بیچنے والے کے کاشت کیے ہوئے غلہ وغیرہ کی شرط نہ ہواور (۸) بھے کے وقت سے لے کرا داکر نے کے وقت سے لیے کرا داکر نے کے وقت سے نہیں جھڑ منڈی بازاروغیرہ سے ملتی ہوان باتوں کو ٹھوظ کر کھنے کے بعد نہ کورہ بالا بھے جا کڑے۔ فقط واللہ تعالی اعلم بندہ احمد عفا اللہ عنہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان بندہ احمد عفا اللہ عنہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

٨ جمادي الالى ١٣٧٧ه

# جب پٹواری نے مشتری کوز مین الگ کر کے دے دی اور وہ دس سال تصرف کرتار ہا تو اب بائع کے لیے کوئی حصہ واپس لینا جائز نہیں ہے

€U\$

کیا فرماتے ہیں مسئلہ ذیل میں کہ ایک مخص بنام محر بخش ارائیں بنام جاہ یا ندھیا نوالہ سے قلعہ نمبر۲رے استطیل سے بنام چودھری دیارام ہندو سے ایک کنال ہم مرلہ زمین خریدی۔اس کا جانب غرب آباد تھا جس کا مالک فیض بخش مرحوم تقااور جانب شال منشي رحيم بخش ہےاور جانب جنوب اور جانب شرق خادم حسین خان وغیرہ ما لک تھےاور جانب مشرق اورجنوب میں قلعہ نمبر۲ ر۲۵ ر۲۵ مستطیل کے ہیں لیکن ایک سال بعدخرید کے محد بخش نے پٹواری کو بلا کر ا پن ایک کنال ۴ مرله پر قبضه کرنے کی نشاند ہی اور حدود قائم کرنا جا ہاتو پٹواری حلقہ نے کچھ قلعہ کا اور کچھ ۲۵٬۲۳٬۲۳ ے ایک کنال ہم مرلہ محمد بخش کو بوری کر کے دے دی تو بوقت حدود قائم ہونے صرف مالک جانب غرب ملک فیض بخش تھابس ۔نشاندہی اور حدود بتانے میں یا تو پٹواری نے تفکرنہیں کیایا ناجائز حرکت عمداً کی ۔البتہ ایک کنال ۴ مرله زمین خرید شدہ غیر آبادتھی اور بغیر جانب غرب کے بھی تمام زمین ہر جانب غیر آبادتھیں۔تو محر بخش نے حدود معلوم کرنے کے بعد (پٹواری کے بتائے ہوئے حدود ) چار دیواری ڈال کر باغیجہ لگادیا جس کی تفصیل ہے۔ چار درخت شیشم کے اور جار درخت بڑے آم کے جو کہ غیر ثمر دور ہیں اور پھلواڑی اور کئی چھوٹے چھوٹے درخت لگا دیے ہیں جوا کھڑنے کے قابل ہیں۔ایک مجور جوخریدز مین ہے قبل کی ہے مجور کے ساتھ بعد میں دیگر مجورات پیدا ہوئیں۔تو خادم حسین نے قلعہ ۲۵،۲۴،۱۲ مستطیل ہے اور بمعہ دیگر قلعہ جات ( تقریباً ۲ ' کقلعہ اابیگھمسمی غلام سرور وغیرہ کو دے کران ہے دوسرے کنوال بنام جاہ پیپلی والا ہے تبادلہ کر دیا۔ جو کہ بنام غلام سرور وغیر ہتھی۔غلام سرور نے آباد کرنے کی خاطر حدودمعلوم کرنے جاہے تو محمر بخش نے جو جار دیواری ڈالی تھی تو وہ جار دیواری ایک کنال ہم مرلہ نصف قلعہ ۱۶ سے ۲۵ میں سے لیتی ہے۔ حالانکہ محر بخش نے جتنی زمین قلعہ ۲۱٬۲۳٬۲۳ میں سے لی ہے اس کی اتنی بجانب شال فارغ ہوتی ہے۔غلام سرور کہتا ہے جب میری زمین فارغ پڑی ہےتو اپنی زمین پر قبضہ کر لے اور ہماری زمین ہمیں دے دیو محر بخش کہتا ہے میرا دس بارہ سال کا قبضہ ہے۔ میں کیسے دوں۔ حالانکہ یہ غیر آباد زمین آباد بھی رہی ہے۔ تو اب یہ بتائیے قلعہ ۲۴٬۲۴٬۲۴ سے جوز مین محر بخش نے قبضہ میں لےرکھی ہے اس کی ہوسکتی ہے یا غلام سرور مالک ہوگا۔اگر غلام سرور مالک ہوسکتا ہے تو کس طرح سے۔اورمحر بخش نے جو باغیجہ لگا رکھا ہے اس کے متعلق کیا حکم ہے۔محر بخش معاونيه باغيجه كاحقدار موگايانه \_

€0€

محر بخش کی خریدی ہوئی زمین کی حدود جب پٹواری نے متعین کردی اوراس میں تصرف کرتارہا۔ درخت لگائے وغیرہ وغیرہ اوراس کے ہمسایوں نے اس پراعتر اض نہیں کیا دس بارہ سال قابض رہااس سے صاف معلوم ہوا کہ خادم حسین اس تقسیم اور تعین حدود پر راضی تھا۔ اب خادم حسین نے غلام سرور کے ساتھ جو تبادلہ کیا ہے تو گویا غلام سرور کو صرف وہی زمین دی ہے جومحہ بخش کی مقبوضہ زمین کو نہ وہ اپنی ملکیت سمجھتا تھا اور نہ اُس سے غلام سرور کو اس کی تملیک کرائی۔ اس لیے غلام سرور اپنا حصہ محمہ بخش کے مقبوضہ سے علاوہ پورا کرے۔ محمہ بخش کے مقبوضہ پراس کا کوئی حق نہیں۔ واللہ اعلم

محمودعفاالله عندمفتي مدرسه قاسم العلوم ملتان

#### چکی مالکان کا آٹاسے کٹوتی کرنااوراڑ اہوا آٹا جمع کرکے پھرفروخت کرنا

€U\$

کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسلم میں کہ ہم آٹا چکی والے جس میں میں خود بھی شامل ہوں گا ہک کا غلماس شرط پر لیتے ہیں کہ وہ ہمیں ایک من گندم کی پیائی کے بدلے آٹھ آنے اور ایک سیر آٹا کٹوتی یا اسے کم وہیش جیسے چار آنے من کے اور ایک سیر کٹوتی یا ایک رو پید من السیر کٹوتی وغیرہ وغیرہ بہر حال نرخ کا اعلان کیا ہوا ہے۔ تو کیا بیجائز ہا اسیر کٹوتی وغیرہ وغیرہ بہر حال نرخ کا اعلان کیا ہوا ہے۔ تو کیا بیجائز ہا اسیر کٹوتی کے بعد جواب دے کر تو اب دارین حاصل کریں۔ تاکہ اس پر مطلع ہو کر صحیح راستہ اختیار کرلیں۔ نوٹ: ہمیں اس مسئلہ کے دریافت کرنے کی ضرورت اس وجہ سے پڑی کہ پچھام دین سے معمولی واقفیت رکھنے والوں نے اعتراض کیا ہے کہ پیائی کا معاوضہ پسے لینے چاہئیں، آٹا نہ لیا جائے اور دلیل بیدی جاتی ہے کہ معاوضہ ایک صورت میں ہود وصور توں میں نہ ہو۔ ہم لوگوں نے اعتراض کے پیش کرنے کے بعد آٹا کی کٹوتی کے خمن میں اپنی دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ جب گندم یا کوئی جنس پسی جارہی ہوتی ہے تو چکی کی رگڑ کے باعث ایک من میں میں اپنی دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ جب گندم یا کوئی جنس پسی جارہی ہوتی ہے تو چکی کی رگڑ کے باعث ایک من میں میں اس میں ہوجاتے ہیں۔

لوگ بے احتیاطی ہے چکی میں غلہ ڈال دیتے ہیں اور دانے پلیٹ فارم پر بھیر دیتے ہیں۔اس کی کو پورا کرنا ضروری ہے۔آٹا ہواسے اڑتار ہے تو کم ہوجاتا ہے۔اب جب بیآٹا کم ہوجائے تو ہم کیسے پورا کرسکتے ہیں۔سوائے اس کے کہ ہم اپنے نرخ میں کٹوتی شامل کریں اورا گرہم اپنی گندم بلکہ ہرجنس خرید کررکھیں تا کہ جس کا کم ہوتو اس سے اس کودے دیں تو ہمیں مجبورا اس گندم کی قیمت وصول کرنے کی خاطر نرخ بڑھانا پڑے گا جو ہم خرید کررکھیں لیکن عوام زیادہ نرخ برداشت نہیں کرسکتے ۔ جی کہ ہمارا تجربہ بیہ ہے کہ لوگ پلیے دینا پہند نہیں کرتے بلکہ آٹا کی قیمتاً جاتے ہیں۔ ان حالات میں ہم آٹا کی کٹوتی پر مجبور ہیں۔اب آپ شرعی مسئلہ ہے مطلع فرمادیں۔

ولى محمد موضع بصير الخصيل وضلع مظفر كرو

#### €5€

کیا خام کپاس کی فروخت جائز ہے، کیابہ بات درست ہے کہ بخی آ دمی پر نہ زکو ۃ فرض ہے نہ جج ، غیرعورت کو بہن یا بیٹی کہنے سے وہمحرم نہیں بنتی بدستور غیرمحرم ہے

#### **€**U**}**

کیا فرماتے ہیں علماء دین مندرجہ ذیل مسائل میں کہ

(۱) ایک آ دمی خام کپاس کی نیج کرتا ہے۔ یعنی کپاس کی فصل کو تیار ہونے کو ابھی دویا تین ماہ دیر ہے اور نہ ہی ابھی پھل لگا ہے تو اس آ دمی نے کھڑی کپاس کا نرخ طے کر کے خریدی ہے۔ تو یہ نیج جائز ہے یا ناجا ئز بھی فاسد ہے اور کئی حضرات نیج سلم کا حوالہ دیتے ہوئے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خام کھجوروں کے نرخ طے ہوا کرتے تھے اس نیج کوجا ئز بناتے ہیں تو اس لیے عرض خدمت ہے کہ مسلک حنفیہ کتاب وسنت کے مطابق مفصل جو اب عنایت فرمادیں۔

(۲) بعض لوگ کہتے ہیں کہ تی آ دمی پر نہ کوئی زکو ۃ فرض ہے نہ جج فرض ہے تو پیچے ہے یا غلط ہے اور شریعت میں سخی کی کیا تعریف ہے۔

(۳) ایک آ دمی ایک عورت کو متبنی بنا تا ہے اور قر آ ن مجید اٹھا کر حلفیہ کہتا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے یا میری ہمشیرہ ہے جس طرح حقیقی بیٹی یا ہمشیرہ ہوتی ہیں اور خلوت وجلوت رہتی ہے اور سفر میں بھی ساتھ لے جا تا ہے اور حضر میں بھی ایک کے خلاف ہے۔ بینواتو جروا میں بھی ایپ پاس رکھتا ہے تو صورت مسئولہ میں اس کی کوئی گنجائش ہے یا شرع شریف کے خلاف ہے۔ بینواتو جروا میں بھی ایپ پاس رکھتا ہے تو صورت مسئولہ میں اس کی کوئی گنجائش ہے یا شرع شریف کے خلاف ہے۔ بینواتو جروا مستفتی مولوی امیر احمد سکندہ موضع زور کوئے تحصیل خانیوال ضلع ملتان

#### €0\$

(۱) صورت مسئولہ میں یہ بیچ مندرجہ ذیل شرطوں کے ساتھ جائز ہے کہ کپاس کی کیفیت وصفت معلوم ہو کہ فلا ں فتم کی اچھی یار دی وغیرہ۔ (الف) نرخ پہلے کا اسی وفت طے کر لے لیکن اس طرح طے کرنا جائز نہیں کہ اس وفت جو باز ار کا نرخ ہواس حساب سے دینایا اس سے دوسیر زیادہ لینا ۔جتنی رقم کی وہ چیز لینی ہووہ رقم معلوم ہو ۔

(ب) اس وفت اس جگہ رہتے ہوئے سب رقم دے دیویں۔اگر معاملہ کرنے کے بعد الگ ہو کر پھر روپے دیویں تو معاملہ باطل ہوا۔ای طرح اگر کچھ رقم اس وفت دے دے اور کچھ دوسرے وفت دے دے تو جوای وفت دے دےاسی میں بچے سیجے ہے۔جوالگ ہونے کے بعد رقم دی ہے اس میں بچے سلم سیجے نہیں۔

جے جتنی مقرر کردیں جائز ہے لیکن دن تاریخ مہینہ مقرر ہومہینہ ہے کم مدت مقرر کرنے کی صورت میں یہ بیچے سیجے نہیں۔زیادہ چاہے جتنی مقرر کردیں جائز ہے لیکن دن تاریخ مہینہ سب مقرر کرلیں۔

(د) پیجمی طے ہو کہ فلاں شہر میں فلاں جگہوہ چیز دینااور جہاں لینا ہوو ہاں پہنچانے کا کہددیں۔البتہ ہلکی چیز میں لینے کی جگہ بتلانا ضروری نہیں۔

(ر) نیز ان شرطوں کے علاوہ تھے کے جیجے ہونے کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ جس وقت معاملہ کیا ہے اس وقت سے لے کروصول کرنے کے زمانے تک وہ چیز بازاراور منڈی میں ملتی رہے۔ درمیان میں اس چیز کی بازاراور منڈیوں میں نہ ملنے کی صورت میں تھے باطل ہوتی ہے۔ نیزئی پرانی چیز اور کسی کھیت کی شرط لگا ناصحے نہیں۔ کیاس کے منڈیوں میں نہ ملنے کی صورت میں تھے باطل ہواس کی بھل کی تھے ان شرطوں کے پورا کرنے سے جائز ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ جس وقت معاملہ ہواس وقت سے وصول کرنے کے زمانے تک وہ چیز یعنی کیاس کی بھٹیاں بازاراور منڈی میں ملتی رہیں۔ ورنہ تھے باطل ہو جائے گی۔

(۲) تنی آدمی اگرصاحب نصاب ہولیعنی نقدی ہے اس کے پاس ساڑھے باون تو لے چاندی ہو یا ساڑھے سات تو لے سونا ہو یا ساڑھے باون تو لے کی مالیت جتنی رقم اس کے پاس ہویا اتنی مالیت کا سامان تجارت اس کے پاس ہووغیرہ اوراس کی اصل حاجتوں یعنی گرمی وسر دی میں جن کپڑوں کی طرف احتیاج ہونیز نان ونفقہ ور ہائش کے مکان کے اور جنگی سامان اگرمجاہد ہے اوراسے ضرورت ہواور گھر کے سامان اورسواری کے جانوروں وغیرہ سے فارغ ہواور اس پر پوراسال گزرجائے تب تنی پراس نصاب میں چاہے ایک نصاب ہویا متعدد ہوں زکو ہ واجب ہے۔البتہ تنی یا کوئی غیر تنی ہوگی۔

(۳) غیرعورت کسی کے کہنے سے کہ بیمیری لڑکی ہے شرعاً لڑکی نہیں ہوجاتی ۔ بیعورت جس کے متعلق اس نے کہا کہ بیمیری لڑکی ہونے کا نہ کہا ہوان دونوں میں اس آ دمی کہا کہ بیمیری لڑکی ہونے کا نہ کہا ہوان دونوں میں اس آ دمی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں۔ شرعاً احکام پردہ وغیرہ میں بید دونوں عورتیں اس آ دمی کے لیے برابر ہیں۔ بردہ شرعی اس

سے لازم ہے۔ بولناد مکھنااور ناجائز خلوت وغیرہ اس سے حرام ہے۔ البتہ اگریہ عورت محرم ہوجیسے بھینجی بھانجی پوتی وغیرہ اوران کے پاس رہنے وغیرہ میں مفسدہ کااندیشہ بھی نہ ہواور خدمت جائز اس کی کرے توبیہ جائز ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم اوران کے پاس رہنے وغیرہ میں مفسدہ کااندیشہ بھی نہ ہواور خدمت جائز اس کی کرے توبیہ جائز ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ملتان احمد عفااللہ عنہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

اجمادي الاولى ١٧٧ه

# جب بائع نے زمین فروخت کر کے قیمت وصول کرلی تواب وہ زمین کا عامل نہیں رہا

#### **€U**

کیا فرماتے ہیں علماء دین وشرع متین مندرجہ ذیل مسئلہ میں کہ ایک شخص سمی ملک اللہ دادخان نے اپنی زمین پیائش تقریباً ۱۰ بیگہ بالعوض مبلغ ایک ہزار آٹھ صدرو پیپیں سمی حاجی حسن خان و بخش خان و غلام حسن خان کوفروخت کر دی اور فروخت کنندہ نے فریدار کو فرکورہ بالا زمین ملکیت تمام رسے کر دی اور رجٹری انقال بھی درج کیا ہے۔ فروخت کنندہ کی زمین کی ملکیت بھی دی تھی اور فصل کاری بھی اپنی اور اب اس نے ملکیت اڑا دی ہے اور فصل کاری بھی اپنی اور اب اس نے ملکیت اڑا دی ہے اور فصل کاری بھی اپنی اور اب اس نے ملکیت اڑا دی ہے اور فصل کاری بھی اپنی اور اب اس نے ملکیت کے کسی قانون سے ان برستور مقرر کرلی ہے ۔ اس وجہ سے فریدار کو زمین سے محروم کردیا گیا ہے۔ عرض ہے کہ شریعت کے کسی قانون سے ان فریدار کو زمین یار قم واپس مل سکتی ہے بانہیں۔

#### €0€

جب مشتریان نے زمین اپنے مالک سے جوخود آباد کاربھی تھی قطعی تھے سے خرید لی اور اس کا قبضہ بھی لے لیا تو بائع (فروخت کنندہ) کوکوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس زمین کو دوسری جگہ فروخت کرے اور مشتری جوز مین کا حقیقی مالک ہے۔ اس کوایک قانونی وجہ سے زمین سے محروم کردے۔ شرعاً بائع زمین کا قطعاً مالک نہیں ہے اور نہ اس کی بھے دوسر کی جگہ جائز ہے۔ شرع تھم یہ ہے کہ زمین واپس ان مشتریان کو دی جائے اور دوسرے مشتری کو لازم ہے کہ زمین پہلے مشتریان راضی ہوجا ئیں کہ وہ اس زمین کواپی مرضی کے مطابق کچھ رقم لے کر مشتریان کے حوالہ کردے۔ البتدا گر پہلے مشتریان راضی ہوجا ئیں کہ وہ اس زمین کواپی مرضی کے مطابق کچھ رقم لے کر چھوڑ دیں تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ بہر حال بائع کا یہ فعل اور دوسر شخص کا خرید نا دونوں حرام ہیں۔ واللہ اعلم مستان محدود عفا اللہ عنہ ختی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

۵اذی قعده۲۷ساه

بیع میں عیب کی وجہ سے اگر بائع اصل سے بچھ کم رقم لینے پر رضامند ہو گیا تو اب مزید مطالبہ ہیں کرسکتا

#### **€**U**)**

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ زیدنے ایک بھینس عمر و بکر دو بھائیوں سے چھصدرو پے میں خریدی اس

شرط کے ساتھ کہ زید نے یہ کہا کہ بیس نے جینیس کھی اپ پاس نہیں رکھیں اور ندان کے متعلق کوئی سمجھ ہے۔ البذا میر سے ساتھ کی تم کا غین نہ کرنا اور ججھے دھو کے بیل نہ ڈالنا تو عمر و بکر نے کہا کہ جینس اس وقت دبلی ہے جب تو نے اس کوچارہ غلہ کھلا یا تو یہ چاری بجائے آٹھ سے رود دھ دے گی اور اب ایک وقت دود ھود پی ہے۔ جب موٹی تازی ہوگی تو دونوں وقت دود ھود ہے گی۔ رقم کی ادائیگی کی میعاد چار ماہ بحد شھری مگر بھینس دود ھوکی کی وبیشی میں ٹس ہے مس نہ ہوگی تو دونوں وقت دود ھود ہے گی۔ وہ بائی گی کا وقت آیا تو زید نے عمر و بکر کو کہا کہ بھینس دو تین من غلہ گندم اور ساٹھ روپے نیش میں ٹس ہے مواہول ہوائی ۔ جب ادائیگی کا وقت آیا تو زید نے عمر و بکر کو کہا کہ بھینس دو تین من غلہ گندم اور ساٹھ روپے نیش کے سولہ روپے ہوائی جودہ روپے میں کے سولہ روپے میں ایا اور جس وقت یہ بات طے ہوئی تو عمر و بکر دونوں بھائی موجود تھے۔ اس معاملہ میں کئیر التعداد گواہ موجود تھے اور خصوصی طور پر دوگواہ ان کی بے با کی کے موجود تھے۔ جن میں سے ایک حاجی غلام حیدر جوغلہ گندم تو لئے موجود تھے۔ جن میں سے ایک حاجی غلام تعدر ہوغلہ گندم تو لئے اس کے بعد باقی گھاس کوچھوڑ کے ۔ اس سے باتی چارہ کے بیا یاوہ فریق جانی نہ نہ آئے۔ زید نے اس گھاس پر گواد اس کے تین سال بعد عمر و کر گئے۔ اس سے باتی چارہ کی تی بایا وہ فریق جانی نہ نہ آئے۔ ذید نے اس گھاس پر گواد اس کے بعد باتی گھاس کوچھوڑ دیا اوروہ خشک ہو کرضا کے ۔ اس سے باتی چارہ کی تی ماری بھینس کی رقم باتی ادا کرنی تھی۔ ہم نے اس رقم میں معاوضہ کرلیا کیا اس معاملہ میں اور جواب یہ دیے کہ زید نے ہماری جھینس کی رقم باتی ادا کرنی تھی۔ ہم نے اس رقم میں معاوضہ کرلیا کیا اس معاملہ میں زیدشر عارقم کے مطالہ کی سے مطالہ کی اس معاملہ میں نے اس رقم میں معاوضہ کرلیا کیا اس معاملہ میں زیر بھوڑ دیا اور جواب یہ دیے کہ زید نے ہماری جھینو تو جود

€0€

بسم الله الرحمٰن الرحم ۔ جب انہوں نے اپنا قرضہ پونے چھ صدرو پیدگندم کی صورت میں بحساب سولہ روپ وصول کر لیا اوراس پر دونوں فریق رضا مندہ و کرسلے کے تھے اوراس کے باقاعدہ شری گواہ موجود ہیں تو اتنا قرضہ زید کے ذمہ سے اتر گیا ہے۔ اگر اس وقت گندم کی قیمت چودہ روپ ہی کیوں نہ ہو جبکہ وہ دونوں فریق سولہ روپ فی من کی قیمت پر رضا مندہ ہوگئے تھے۔ لہذا اندریں حالات جب بکر وعمر نے زیدسے مٹروں کا چارہ نوے روپ میں خرید لیا تو یہ نوے روپ سارے کے سارے بکر وعمر کے ذمہ واجب الا داء ہیں۔ خواہ وہ سارے کا سارا چارہ استعال میں لا چھے ہوں یا کہ کہو چھوڑ کرضا کئے ہوں۔ اس کا ضامن زید ہرگز نہیں ہے۔ لہذا صورت مسئولہ میں شرط صحت واقعہ زید فریق ثانی سے اس ساری رقم مبلغ نوے روپ کا مطالبہ کرسکتا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

حرره عبداللطيف غفرالم عين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان

ےرجب۱۳۸۲ھ الجواب صحیح محمود عفااللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان ۸رجب۲۸۳۱ھ

# ا پی ذاتی کمائی سے خریدا ہوامکان قانونی مجبوری کی وجہ سے بیوی کے نام کرنے سے بیوی کی ملکیت نہیں بنتا ساکھیں کے نام کرنے سے بیوی کی ملکیت نہیں بنتا

کیافرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ میں کہ اگر مرد نے اپنی کمائی ہے(حالانکہ حق مہرکی کوئی رقم) واجب الا دانہ تھی اور نہ ہی عورت کے دالدین و برادران نے کوئی رقم دی تھی ) اپنی عورت کے نام اس غرض ہے کہ میں بوجہ ملازم سرکاری مکان خرید نہیں سکتا تھا خرید کردیا ہو۔ اب اس کی فوجیدگی پرکیا وہ مکان میرے نام پر واپس ہوسکتا ہے اور اپنے تصرف میں لاسکتا ہوں جبکہ متو فیہ کے بطن سے تین لڑکے اور تین لڑکیاں حیات ہوں اور متو فیہ کے والد اور والدہ ان کی حیات میں ہی فوت ہو گئے تھے۔

€5¢

بسم الله الرحمٰن الرحيم \_ اگر حقیقت فی الواقع به ہے کہ بیخص اپنی ہی رقم سے اپنے کیے ہی بید مکان خرید چکا ہے لیکن محض ایک قانونی مجبوری کی بنا پر کاغذات مال میں بیوی کے نام خرید اہوالکھوایا ہوتب تو بید مکان شرعاً بیوی کا نہ ہوگا بلکہ اس محض کی ملکیت متصور ہوگا اور اسے وہ ہر طرح استعمال میں لاسکتا ہے ۔ فقط واللہ تعمالی اعلم حررہ عبد اللطیف غفر لہ معین مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان محررہ عبد اللطیف غفر لہ معین مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان محررہ عبد اللطیف غفر لہ معین مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان اللہ ملاحل ملتان اللہ ملاحل ملتان اللہ مل

جس دودھ میں پانی ملا ہوکیا اُس کوفر وخت کرنا جائز ہے، دودھ کواس شرط پرلینا کہ کلودودھ میں ایک مادابیٹھ گیا تو ٹھیک ورنددودھ کاٹیں گے، پھٹے ہوئے دودھ میں کوئی اور مادہ ملا کرفر وخت کرنا،

ایک شخص گورنمنٹ سے مٹھائی بنانے کے لیے چینی لیتا ہے لیکن مٹھائی کے بجائے اُسے منافع پرفر وخت کردیتا ہے

**€**U**}** 

کیافر ماتے ہیںعلماء دین اس مسئلہ کے بارہ میں کہ: (۱)اگر دود ھے کے متعلق بیمعلوم ہو جائے کہ اس میں پانی مکس ہے یانفلی دود ھەملا ہوا ہے۔تو کیا اس کوفروخت کر ہے ہیں۔

(۲) دودھ والوں ہے ہم دودھ اس شرط پر لیتے ہیں کہ اگر ایک سیر دودھ میں ایک مادا ہیٹھا تو ٹھیک ورنہ یا وُں

مادے کے حساب سے دود ھے کاٹ لیس کے جتنا بھی کم ہوگا کیا خیال ہے۔

(۳) ایک دودھوالا ایک من دودھ لاتا ہے لیکن ہم صرف دس یابارہ سیر کا مادا بنا کرد کھے لیتے ہیں۔اگراس ایک مادے میں تین سیر گھٹ گیا تو اس مادے کے حساب سے پورے دودھ کی کٹوتی کا بیس گے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص دومن دودھ لایالیکن ہم نے صرف ایک مادا بارہ سیر کا بنالیا اور اس مادے میں دوسیر گھٹ گیا اور اب یہ باقی دودھ حلوائی کوفروخت کر دیا۔ حلوائی سے بھی ہم پورے دودھ کے پسے لیتے ہیں اور ادھر دودھ والے کی کٹوتی بھی کا شخے ہیں۔ کیا یہ جائز ہے۔

(۳) گرمیوں کے موسم میں رکھار کھا دودھ پھٹ جاتا ہے لیکن ہم پھر بھی مادا بنا کراور ماد ہے میں ملا کرفروخت کر دیے ہیں۔ واضح رہے کہا گرہم اس پھٹے ہوئے مادے کوعلیحدہ دکا نداروں کوفروخت کریں گےتو کوئی اس مادے سے خرید نہیں سکتا۔اس لیے کہ بیہ ہے جان ہوتا ہے۔اچھے مادے میں ملا کرفروخت کرنا کیسا ہے۔ایک دکا ندار کوفراب مادا اچھا کہہ کرفروخت کرسکتا ہے یانہیں۔

(۵) ایک شخص کو گورنمنٹ شکر یعنی چینی اس لیے دیتی ہے کہ وہ مٹھائیاں بنا کرفر وخت کر لے لیکن ہم اس کے برعکس نہ مٹھائیاں بناتے ہیں اور نہ کسی اور کام میں لیتے ہیں بلکہ منافع پر فروخت کر دیتے ہیں جس سے کافی نفع ہوتا ہے کیاالیا کرنا ٹھیک ہے یانہیں۔

(۲) کیا دودھ والوں ہے جھوٹ بھی بول کر کام نکالا جاسکتا ہے اگر ہم جھوٹ نہ بولیس تو یہ بہت پریشان کرتے ہیں۔ جھوٹ بول کر کام نکالا جاسکتا ہے اگر ہم جھوٹ نہ بولیس تو یہ بہت پریشان کرتے ہیں۔ جھوٹ بول کریہ کام ہا سانی نکل جاتا ہے۔ کوئی پریشانی نہیں ہوتی اُمید ہے کہ آپ اس سلسلہ میں میری رہنمائی فرمائیں گے۔

السائل بنده سيف الرحيم ماوا مرچنث محكّم سلاوث پاره

#### €5€

(۱) پانی مین فقی دوده مل جانے کے بعد ضروری ہے کہ اس بات کوخریدار پر بیان کردے اگر نہ بیان کیا تو سخت گنہگار ہوگا ۔ حتی کہ اکثر مشاکخ نے اس کوفاس مردود الشہادة کھرایا ہے۔ قال فی العالمگیری ص ۲۷۳ ج ۳ رجل ارادان یبیع السلعة المعیبة وهو یعلم یجب ان یبینها فلو لم یبین قال بعض مشائخنا یصیر فاسقا مردود الشهادة الح

(۲) یہ بیچ جائز نہیں۔اس لیے بیچ میں ثمن کی تعیین وقت عقد میں ہونی ضروری ہے۔ جہالت ثمن مفسد بیچ ہے اور یہاں ثمن مجہول ہے۔ بعنی اس مقدار مادہ نکلنے کی صورت میں اس کی قیمت اتنی ہے اور اس سے کم کی صورت میں پیسے کم ہوں گے تو اس دودھ کی رقم ابتدائیج میں معلوم نہیں ہے اس لیے بیچ ناجا ئز ہے۔

(۳) بیصورت بھی مثل نمبر۲ کے ناجائز ہے اور بی بھی ناجائز ہے کہ دودھ دوسرے حلوائی پر پوری قیمت سے فروخت کیا جاوے۔ بلکہ ضروری ہے کہ بیددودھ واپس فروخت کنندہ کو دیا جائے اور سابق عقد کو فنخ کر دیا جاوے بیج فاسدہ کا فنخ کرنا ضروری ہوتا ہے۔

(۴) یہاں بھی چونکہ پیج عیب دار ہے اس لیے اس کے عیب کو بیان کرنا ضروری ہے مثل جواب نمبرا

(۵) جھوٹ بولنااس صورت میں قطعاً نا جائز ہے۔

(۱) اگر چہاس کوچینی دوسرےمصرف میں استعال کرنا جائز ہے لیکن زائد قیمت پرغبن فاحش ہے فروخت کرنا ناجائز ہے۔

حلوائی کولازم ہے کہ اس بات کو بیان کر دے کہ دلی کھانڈ کی مٹھائی تیار ہور ہی ہے۔ اس کے بیان کرنے کے بغیر فروخت کرنالوگوں کو دھوکے میں رکھنا ہے۔ جوشر عاجا ئرنہیں۔ بلکہ اس عبارت کی ایک چیٹ لکھ کرد کان پرلگائے کہ اس ضرورت کی بنا پر دلیں کھانڈ استعال میں لائی جاتی ہے۔ واللہ اعلم

محمودعفاالله عنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۲ ذ والحج۲ ۱۳۷ه

# اگرکوئی چیزاُ دھار پروفت مقرر تک فروخت اور اس وفت مقرر پرشمن کاانتظام نه ہؤسکا تو بائع کوفنخ کرنے کااختیار نہیں ہے

€U\$

کیافر ماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ سمی غلام محمد اپنی اراضی سمی قادر بخش کوئیج کی اور انتقال بھی کرادیا جو کہ مورخہ ۲۲/۷/۲۱ منظور ہوگیا۔ بعداز بھن قیمت اراضی ادائیگی کیم یوم طے ہوا تھا۔ مگر وعدہ پر مشتری قادر بخش نے قیمت اراضی ادائیگی کیم یوم طے ہوا تھا۔ مگر وعدہ پر مشتری قادر بخش نے قیمت اراضی ادائیگی کے اپنے وعدہ پر زرشمن ادائیس کے ۔ لہذا ہیج ختم ہوگئی ہے اور مجھے زمین واپس کر دے۔ مشتری قادر بخش نے کہا کہ میں قیمت اداکروں گا۔ آپ زمین واپس نہ لیس نے لیا کہ میں قیمت اداکروں گا۔ آپ زمین واپس نہ لیس ۔ غلام محمد بائع نے کہا کہ وعدہ ختم ہو چکا ہے۔ لہذا ہے ختم میری اراضی واپس کر دو۔ قادر بخش مشتری نے کہا کہ کل صبح میں آپ کوزمین واپس کر دوں گا اور آپ کے نام انتقال واپس کر ادوں گا۔ یہ بات گواہوں کے روبروہوئی۔ دوسرے روز غلام محمد ہائع مشتری قادر بخش کے مکان پر گیا تو قادر بخش روپوش ہوگیا۔ چندروز بعد مشتری قادر بخش کچھر تم لے کرغلام محمد ہائع کے پاس گیا اور کہا کہ بیر تم لے لو۔ باقی بعد میں اداکروں گا۔ غلام محمد ہائع کے پاس گیا اور کہا کہ بیر تم لے لو۔ باقی بعد میں اداکروں گا۔ غلام محمد ہائع کے پاس گیا اور کہا کہ بیر تم لے لو۔ باقی بعد میں اداکروں گا۔ غلام محمد ہائع کے باس گیا ور کہن سے میں زمین نہیں دیتا۔ مورخہ ۲۵ مرام ۲۲ کوانتقال خارج ہوکر فیم لینے سے انکار کردیا اور کہا کہ بیر قبل نے سے انکار کردیا اور کہا کہ بیرتم سے نام میں نام نام کی نام انتقال خارج ہوکر

بائع غلام محمد کے نام واپس انقال ہو گیا۔ ۱۳ اماہ بعد قادر بخش مطالبہ کرتا ہے کہ زمین مجھے دی جائے کیونکہ بیچ ہو چکی ہے اب گزارش ہے کہ مشتری نے جب وعدہ پرزرشن قیمت اراضی ادانہیں کی اور گواہوں کے سامنے زمین واپس کردیے کوبھی کہہ دیا تو کیا اس صورت میں عندالشرع شریف سابقہ بیچ رہی یا ختم ہوگئی۔ جیسے کہ غلام محمد بائع کہتا ہے کیونکہ مشتری نے زمین واپس کردیئے کوبھی کہد یا ہے۔

-سائل محمد مویٰ نا ئب مهتم مدرسه عربیه خیرالعلوم حسینیدر بلوے اسٹیشن لودھرال صلع ملتان

€5€

بہم اللہ الرحمٰن الرحم ۔ واضح رہے کہ بچ نقد اور اُدھار دونوں کے ساتھ جائز ہے۔ جب اجل معلوم ہواور ادھار کے ساتھ بچ ہوجانے کی صورت میں بھی بچ منعقد نافذ اور لازم ہوجاتی ہے۔ عاقدین میں سے کوئی بھی فیخ کرنے کا اختیار نہیں رکھتا ہے۔ سوائے خیار روئیت یا خیار عیب کے ہاں دونوں اگر رضا مندی کے ساتھ بچ واپس (اقالہ) کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ صورت مسکولہ میں بچ لازم ہوگئی ہے۔ وعدہ کے مطابق زرشن ندد سے کی صورت میں بائع کو فیخ کرنے کا حق حاصل ہے۔ باقی مشتری کا یہ کہنا کہ کل صح میں کرنے کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ بائع کو صرف زرشن کے مطالبہ کا بی حق حاصل ہے۔ باقی مشتری کا یہ کہنا کہ کل صح میں آپ کو زمین واپس کردوں گا بیتو فقط وعدہ ہے اقالہ ہیں ہے۔ اگروہ اب واپس ندگر ناچا ہے تو ندکر ۔ شرعا اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اگر اس نے یوں کہ دیا ہے کہ میں نے بچ فیخ کردی یا واپس کردی تو بیا قالہ ہے۔ بچ ختم ہوگئی ہے۔ کہما قال فی الھدایة ص ۲۵ ج ۳ و وافد حصل الایجاب والقبول لزم البیع و لا خیار لواحد معلوماً الخ فقط واللہ تو اللہ ایضاً ص ۲۷ ج ۳ ویجوز البیع بمثن حال و موجل اذا کان الاجل معلوماً الخ فقط واللہ تو اللہ اللہ عالم علوماً الخ فقط واللہ تو اللہ عالم

حرره عبد اللطيف غفرله عين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان ٢٣٠ في معده ١٣٨٥ هـ

# ز مین کا مالک لوگوں کو اپنی زمین پرگزرے ہوئے راستہ پرسے لوگوں کونع کرسکتا ہے

€U\$

چه مے فرمایندعلاء دین دریں مسئلہ کہ اہل قریہ تو رہ درمقام الف سکونت کر دند۔ و بعداز اں از مقام الف آ مدند در مقام بسکونت اختیار کر دند۔ درمقام الف اہم مجدموجود بودو درمقام بسم بالا تفاق اهل قریہ مجد بنا کر دند۔ گر ہنوز مرد مان اهل قریہ گویند کہ مایان برائے نماز ضرور درم مجدمقام الف میرویم دراہ مجداول درز مین شیرک میرود وعلاوہ ازیں راہ دیگر راہ برائے مسجد اول نیز میروند۔ شیرک آ نرامنع کرد کہ در زمین نہ روید زیرا نکہ از آ مدن و رفتن شایان نقصان پیدا ہے شود۔ اگر شایان ضرور درم مجداول ہے روید۔ براہ دیگر بروید گراوگویند کہ مایان ضرور بدیں راہ میرویم زیرانکہ کم و بیش بیست سال شدہ است کہ مایان بریں راہ آ مدیم ورفیتم۔

درابتداءاین زمین درملک شیرک که درال راه مے رود آباد بودلیکن شیرک غیر حاضر بود باین مرد مان که اکنون منع نمی شوند بمصارعت داده بود \_ آیا شیرک ایشان رامنع کردن می تواندیان \_ بینواتو جروا اکستفتی شیرک یونیر تصاندتوره شلع لورالائی کوئندهٔ ویژن

€5€

بهم الله الرحمن الرحيم \_ اگرراه متنازع في مملوک شيرک است شرعاً متيواند که مرد مان راازگرشتن دران راه واز آ مدو
رفت درز مين خود منع كند و مرد مان را بيچگو نه روانيست كه بلا اجازت ما لك درز مين غير روند \_ واو را جراً راه دارند واز
مدت مديد براه راه رفتن نيچ استحقاق ايشان ثابت نے شود \_ تا آ كله اين راه راوقف نه كرده باشد \_ يابر كے فروخت نه
كرده باشد \_ فقها عكرام نوشته اند كه ما لك زمين مي تواند منع كردند \_ كى راه كه برائے قطع كردن گياه مباح درز مين او
داخل شدن مي خوابد \_ كه ما قال في الفتاوى العالم گيرية ص ٩٠١ ج ٣ و لا يجوز بيع الكلاء و
داخل شدن مي در ضه مملوكة غير ان لصاحب الارض ان يمنع الدخول في ارضه و اذا امتنع
اجارته و ان كان في ارض مملوكة غير ان لصاحب الارض ان يمنع الدخول في ارضه و اذا امتنع
فلغيره ان يقول ان لي في ارضك حقاً فاما ان توصلني اليه او تحشه و تدفعه لي الخ فقط والله تعالى اعلم
حره عبداللطفي غفر له مين مفتي مدرسةا مم العلوم مانان
الجواب مي محمود عفا الله عنه مدرسةا مم العلوم مانان

## ہیج سلم کی صورت میں اگر وقت مقررہ پہنیج حاصل نہ ہو سکے تو مشتری پرانی قیمت واپس لے گایارائج فی الوقت

€U\$

کیافر ماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ شمس الحق کہتا ہے حافظ عبدالرشید کو کہ میں تمہیں چارمن کیاس دوں گا۔

کیاس کے موسم میں مجھے ای (۸۰) روپے دے دو۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ میں تم کو ہیں روپے فی من کے حساب سے رقم دیتا ہوں۔ اب کیاس کے موسم میں شمس الحق صاحب تمام کیاس اداکر دیتا ہے۔ صرف ایک من گیارہ سیرادانہیں کرسکتا ہے۔ خاص کیاس کے موسم میں کیاس کا بھاؤ میں روپے یا اس سے پچھ ذیادہ ہے۔ اب چونکہ کیاس کا بھاؤ بڑھ چکا ہے تم کیاس اداکر ویا رقم اداکر وتو موجودہ بھاؤ سین تمیں روپے یا اس سے پچھ ذیادہ ہے۔ اب چونکہ کیاس کا بھاؤ بڑھ چکا ہے تم کیاس اداکر ویا رقم اداکر و کے سکتے ہیں۔ یعنی تمیں روپے میں کے حساب سے رقم اداکرو۔ کیاشر عا حافظ صاحب ایک من کیاس کی رقم تمیں روپے لے سکتے ہیں۔ مشمس الحق میاں کہتے ہیں کہ ایک من کیاس کی رقم ہیں روپے لے لوزیادہ نہاو۔ آپ بیان فرمادیں کہ یہ بی تھ شری لحاظ سے جائز ہے اگر جائز ہے توکس طرح ہے۔

المستفتى غلام يبيين سكنه كلروالى ضلع مظفر كره حياه سناديواليه

€5€

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ اگر بیج سلم کی تمام شرا اکط ضرور یہ ذکر کردی گئی تھیں اور کیاس کے اداکرنے کی تاریخ معین مختی خوشیکہ عقد سلم سیح کیا تھا تو اس تاریخ کے آجانے ہے یہ خوض اس پوری مقدار کیاس کا مطالبہ کرے گا اور وہ خوض پوری کیاس اس کو اداکر ہے۔ بہر حال ساری کیاس کا اداکر نااگر چہ قیمت اس کی بہت بڑھ گئی ہواس کے ذمہ واجب ہے۔ صورت مسئولہ میں جو پچھ مقدار کیاس کی اداکر چاکا ہواس کے ذمہ واجب ہے۔ صورت مسئولہ میں جو پچھ مقدار کیاس کی اداکر چکا ہواس کے ذمہ واجب ہے۔ صورت مسئولہ میں جو پچھ مقدار کیاس کی اداکر چکا ہواس کے ذمہ واجب ہے۔ مورت مسئولہ میں ہو پچھ مقدار کیاس کی اداکر دونوں ہے اور پچھ مقدار اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ بقیہ کیاس اداکر دے۔ جہاں ہے بھی مل سکے خرید کراداکر دے اور اگر دونوں ہیں والے واریک دونوں کی تھے گئی وہی وصول کرسکتا ہے جو بھے کی رقم کے لینے دینے پر رضا مند ہوتے ہیں تو حافظ عبدالرشید صاحب بقایا کیاس کی قیمت وہی وصول کرسکتا ہے جو پہلے طے ہوئی تھی یعنی ہیں روپے فی من کے حساب سے۔ اس سے زائد رقم یا آج کے بھاؤکے حساب سے وصول کرنا جاور سوداور حرام ہے۔

كما قال في الهداية ص ٩٩ ج ٣ فان تقايلا السلم لم يكن له ان يشترى من المسلم اليه برأس المال تعينًا حتى يقبضه كله لقوله عليه السلام لا تأخذ الا سلمك اورأس مالك إلى وفيها ايضاً ص ٩٥ ج ٣ ولو انقطع بعد الحل فرب السلم بالخيار ان شاء فسخ السلم وان شاء انتظر وجوده الح وفيها ايضاً ص ٩٨ ج ٣ ولا يجوز التصرف في رأس مال السلم والمسلم فيه قبل القبض فقط والله تعالى اعلم

حرره عبداللطيف غفرله عين مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲ اصفر ۲ ۱۳۸ ه

> کیا ہیج سلم سود سے پاک تجارت ہے مفصل جواب

> > **€**U**>**

علماء دین کیا فرماتے ہیں کہ بیچ سلم سود ہے یا پاک تجارت ہے۔

بمعر فت كل شير د كاندار محمد والدمظفر كره هوك ادو

\$5\$

فصل کٹنے سے پہلے یا کٹنے کے بعد کسی کومثلاً دورو پیرد نے اور یوں کہا کہ دومہینے یا تین مہینے کے بعد فلانے مہینے میں فلاں تاریخ میں ہم تم سے ان دس روپے کے گندم لیس گے اور نرخ اس وقت طے کرلیا کہ روپیہ کے پندرہ سیریا روپیہ کے ہیں سیریا مثلاً اتنے روپیہ کے حساب سے لیس گے توبیزیج درست ہے جس مہینے کا وعدہ ہوا ہے اس مہینے میں اس کواس بھا و گندم دیناپڑیں گے چاہ بازار میں گرال بھیں چاہ سے بازار کے بھا و کا کچھا عتبار نہیں ہے اوراس کوئے سلم کہتے ہیں اور بیشر عا جائز اور پاک تجارت ہے کین اس کے جائز ہونے کی کئی شرطیں ہیں۔ ان کو توب فور سے سمجھو۔ اول شرط بیہ ہے گئدم وغیرہ کی کیفیت خوب صاف صاف ای طرح بتلا دے کہ لیتے وقت دونوں میں جھڑانہ پڑے ۔ دوسری شرط بیہ ہے کہ نرخ بھی ای وقت بطے کر لے کہ پندرہ روپیہ یا ہیں روپیہ کن گے۔ چوتی شرط بیہ کہ تیمری شرط بیہ ہے کہ جینے روپیہ کالینا ہوای وقت بتلا دو کہ ہم دی روپیہ یا ہیں روپیہ کے لیں گے۔ چوتی شرط بیہ کہ ای وقت اس جھر۔ اگر معاملہ کرنے کے بعد الگ ہو کر پھر روپیہ دے تو سب معاملہ باطل ہوگیا۔ اب پھر ہے کرنا چاہ ہے پائچویں شرط بیہ ہے کہ ایک مہینہ مقرر کر سے کہ ایک مہینہ مقرر کر سے کہ ایک مہینہ مقرر کر سے کہ بیا مقرر کی معانہ ہوگیا۔ اب پھر میں یا کی دوسرے شہر ہیں جہاں اینا ہو وہاں پہنچا نے کے لیے کہ دے یا یوں کہددے کہ جگروہ گذا تی ہوجس کولا نے اور لے جانے ہیں کہددے کہ جگروہ گندم دینا یعنی اس شہر ہیں یا کی دوسرے شہر ہیں جہاں اینا ہو وہاں پہنچا نے کے لیے کہددے یا یوں کہددے کہ مزدری نہیں گئی تو لینے کی بھر ہے کہ بیا ہوں کہددے کہ مزدری نہیں گئی تو لینے کی جانہ اگر کوئی ہائی چیز ہوجس کولا نے اور لے جانے ہیں پچھر ہو جان والی ہو۔ کہ جس وقت معاملہ کیا ہوں تہاں وقت سے لے کر لینے اور وصول پانے کے زمانہ تک وہ چیز بازار میں ملتی رہے۔ نایاب نہ ہو۔ اگر ان شرطوں کی موافق کیا تو نہے سار وقت والمعدودات اللی کے موافق کیا تو نہے ساکھ وزونات و المعدودات اللی کے موافق کیا تو نہ کیا لیونوز والبیض و المدادو وعات و لا یجوز السلم فی المحدودات اللی

وقال بعد ذلك ولا يصح السلم الامؤجلا ولا يجوز الا باجل معلوم. قال المحشى اد ناه شهر على الاصح وعليه الفتوى ولا يجوز السلم بمكيال رجل بعينه ولا في طعام قرية بعينها ولا يصح السلم عند ابى حنيفة الا بسبع شرائط تذكر في العقد جنس معلوم ونوع معلوم وصفة معلومة ومقدار معلوم واجل معلوم ومعرفة مقدار رأس المال اذا كان مما يتعلق العقد على مقداره كالمكيل والموزون والمعدود وتسمية المكان الذى يوفيه اذا كان به حمل و مؤنة ..... ولا يصح السلم حتى يقبض رأس المال قبل ان يفارقه (قدورى ص ٢٦) ومن شرائط السلم ان يكون موجودا من وقت العقد الى وقت محل الاجل بلا انقطاع في البين والانقطاع ان لا يوجد في السوق الذي يباع فيه في ذالك المصر ولا يعتبر الوجود في البيوت (تاض فان على ١٥٠)

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۲ جمادی الا ولی ۱۳۸۹ ه

## اگر کسی نے وعدہ بیج کر کے آٹھ دن کے اندر مال اٹھانے کا کہا اور مشتری نہیں آیا تو دوسری جگہ بیچنا جائز ہے

### €U\$

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ زید کا بیان ہے کہتا ہے کہ میں نے عمر کو پچاس من گندم بہ بھاؤ ۱۸ اروپ فی من دینی کی ہے اور رقم مبلغ ۹۰۰ روپ نصف جس کے ۳۵۰ روپ ہوتے ہیں لے لیے ہیں۔ بشر طیکہ آٹھ دن کے اندرگندم تولیس ورنہ نہ عمر تین ہفتہ کے بعد گندم لینے آیا ہے۔ اب زید کہتا ہے کہ تو اپناوعدہ مقرر پڑ ہیں آیا لہذا اپنی رقم لے لو۔ زید نے بعد مدت مقررہ کے گندم منافع پر فروخت کر دی ہے۔ اب بروئے شرع گندم کا حق دار کون ہے اور منافع کی کو منافع کی منافع کے گندم منافع پر فروخت کر دی ہے۔ اب بروئے شرع گندم کا حق دار کون ہے اور منافع کی کو منافع کی کہتا ہے۔

غلام محمه ولدفضل الدين بخصيل وضلع جهنگ

#### €C}

صورت مسئولہ میں اگر صرف وعدہ بیچ ہے۔جیبا کہ ۱۸روپے فی من دینی کی ہے، سے معلوم ہوتا ہے تو پھر بیچ منعقد نہیں ہوئی اور اگر با قاعدہ بیچ ہو پھی تو پھر آئھ دن کے اندرتو لنے کی شرط لغو ہے اور زید کے ذمہ ۹۰۰ روپے کی گندم دینا واجب ہے۔ زید نے جوگندم منافع پر لی اور جگہ فروخت کرلی ہے وہ منافع زید کی ملکیت ہے عمر کے قبضہ سے قبل یہ گندم زید کی ملکیت ہے ممنافع بھی زید کا ہوگا۔ فقط واللہ تعالی اعلم قبل یہ گندم زید کی ملکیت تھی۔ اس لیے منافع بھی زید کا ہوگا۔ فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان مهمحرم ۱۹۳۱ ه

## كيانفتداورادهار كي صورت مين قيمت مين فرق ركھنا جائز ہے

### **€**U**}**

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہاشیاء خرید وفروخت میں درصورت ادائمن حالاً وما لا تفاوت جائز ہے کہ نہیں۔مثلاً ایک شخص کہتا ہے کہا گرغلہ کی قیمت ابھی ادا کرو گے تو قیمت فی من پندرہ رو پیاورا گرتین چار ماہ کے بعد دو گئو فی من بیدرہ رو پیاورا گرتین چار ماہ کے بعد دو گئو فی من بیں یا پچین رو پیاوں گا۔ کیااس طرح قیمت میں تفاوت جائز ہے کہ نہیں۔فقط واللہ تعالی اعلم محروع بداللہ بلوچتان معلم مدرسہ قاسم العلوم ملتان

€5€

اس کی دوصور تیس ہیں۔ایک تو بیہ کہ وفت اور ثمن کی تعیین نہیں کی جبکہ مشتری سے تر دید کے ساتھ کہا کہ اس کی قیمت اگراس وفت دو گے تو ہیں روپیاوں گاور نہ پچپیں روپیاوں گا۔ بیتو بوجہ جہالت ثمن جائز نہیں۔ دوسری صورت بیہ کہ اول مشتری سے طے کرلیا ہو کہ نفتہ لیتے ہویا ادھارا گراس نے نفتہ لینے کو کہا تب تو ہیں روپے قیمت کھہرائی اگرادھار لینے کو کہا تو چیس روپے تھہرائے بیجا ئز ہے۔ کذا فی العالم گیریہ فقط واللہ تعالیٰ اعلم حررہ محمدانور شاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان مسامح ما 1800ھ

## اگراشتمال راضی میں درخت بھی زمین کے ساتھ شامل ہوئے ہیں تو درخت زمین کے مالک کے ہوں گے

€U\$

کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کچھ زمین میں نے اپنی ہمشیرہ کو والدصاحب کے ورشہ سے دی تھی جس میں تین درخت بھی تھے۔اس حالت میں دو درخت انہوں نے اپنے استعال میں لائے اور ایک درخت انہوں تک باقی ہے۔ بعد میں جب اشتمال اراضی ہوئی تو وہ مکڑا زمین کا دوبارہ مجھے ملا اور میری ہمشیرہ کو دوسری جگہ زمین دی گئی۔ اب میرا بھا نجا اس درخت کو اپنی ملکیت کھہرا تا ہے۔ جبکہ زمین مجھے ملی ہے۔ شرعی فیصلہ بیان فر ما دیں کہ یہ درخت مجھے ملے گایا کہ میرے بھانے کو ملے گا۔

€0\$

اگراشتمال اراضی میں درخت بھی زمین کے ساتھ دیے ہیں تو جن کوز مین ملی ہے درخت بھی اس کے ہوں گے اوراگراشتمال میں درختوں کی ملکیت زمین کے ساتھ نہیں دی جاتی تو پھر بید درخت اس شخص کا نہ ہوگا بلکہ سابقہ ما لک کا ہوگا۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله خادم الافتاء مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲ ذی الحجه ۱۳۸۸ ه

## کرایہ دارنے اگرز مین میں درخت اور سبزی کے بودے لگائے تو وہ کرایہ دار کے ہوں گے بیاما لک کے

**€U** 

کیافرماتے ہیں علماء دین مندرجہ ذیل مسئلہ کے بارے میں کہ الف نے ب سے پچھ زمین اور مکان کرا یہ پرلیا۔
اب الف نے زمین میں سبزی ترکاری اور گھاس وغیرہ کاشت کی اور اس سے انتفاع حاصل کرتارہا۔اس زمین میں پانی
وغیرہ لگنے سے پچھ خودرو درخت اور پچھ خود کاشت درخت بھی پیدا ہوئے۔اب یہ درخت کس کی ملکیت ہوں گے۔
کرایہ دارکے یاما لک مکان کے ۔خودرواورخود کاشت کا ایک ہی تھم ہے یا پچھ فرق ہے۔ بینواتو جروا

## €5€

خودرو درخت ما لک زمین کاحق ہے اور خود کاشت درخت لگلنے والے کی ملکیت ہیں۔ مگر ما لک زمین جب چاہے زمین خالی کرالے۔فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمدا نورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۲ شعبان ۱۳۹۱ ه

## اُدھاری صورت میں قیمت زیادہ رکھنا جائز ہے سوزہیں ہے

## €U\$

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک کاروباری شخص نفذ میں کسی جنس کو ۲۰روپے فی من فروخت اورادھار میں ۲۱ یا ۵۰ ۲۱ می من فروخت کرتا ہے اوراپنی زبان سے بیجی کہتا ہے کہ میں ادھار میں ۵۰ ۲۱ روپے فی من دوں گا اور نفذ میں ۲۰ روپے فی من دوں گا۔ کیا ادھار میں وہ اپنی جنس کو مہنگا فروخت کرسکتا ہے اور مال خرید کرنے والا بھی رضا مند ہوجائے۔مہر بانی فرما کراس کا فتو کی ارسال فرمادیں۔

نيو تجارت شاپ غله منڈی بہاو لپور

### €5€

یه سوداجائز ہے۔ سوزمیں ہے۔ البتہ غین فاحش (قیمت میں کافی زیادتی ) سے اجتناب اوراحتیاط لازم ہے۔ واللہ اعلم ملتان محمود عفااللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان ۲ابحرم ۱۳۸۸ھ

اُدھار کی صورت میں قیمت زیادہ رکھنا جائز ہے کیکن بہت زیادتی مکروہ تحریمی ہے اگر بیج سلم میں عقد کرتے وفت قیمت ادانہ کی جائے تو بیجے فاسد ہے

#### €U\$

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ ہمارے علاقہ تھل ونشیب میں ہے بات عام ہو پچک ہے مثلاً زید عمر کو ایک بوری نخو امبلغ ساٹھ رو پہیے بتار گئے ہم اہ ہاڑتک بطور قرض ادھاری دیتا ہے اور موجودہ نرخ لوگوں اور تاجروں کا ہازاروں میں نفذ مبلغ چالیس رو پے ہے اور عمر بوجہ تنگی غلہ کے مذکورہ بھے تسلیم کرتا ہے۔ بعدہ زید عمر کو کہتا ہے کہ میں نے جوتم کو نخو دکی بوری مبلغ ساٹھ رو پے بطور قرض مقرر تاریخ پر دی ہے میں مبلغ دیں رو پے کے عوض میں تم سے چار بوری نخو د فی بوری مبلغ بیدرہ رو پہیے بتاریخ ہم اہ ہاڑ ۱۹۲۳ء میں لوں گا۔ عمر زید کی تمام بات چیت کو تسلیم کر لیتا ہے۔ بوجہ غربت

اور تنگی غلہ کے دریافت طلب امریہ ہے کہ ادھار چیز گران قیمت لینے دیے میں علاء کرام جواز فرماتے ہیں اور کمروہ ہی ہے ۔ میر خلاف مروت کروہ ہے مراد کروہ تحریک ہے یا تنزیبی ہے دیگر جو چیز ادھاری گراں قیمت پر دی جاتی ہے اس کی کوئی حد بھی ہے یا نہیں اور ظلم بھی ہے یا نہ اور زیز نخو دوالی بوری کی رقم بہلغ ساٹھ رو پیر کوراس المال بنا تا ہے۔ بیر قم راس المال ہوگی یا عوض جنس کے ساتھ اور قرض کی بچ سلم قبل از تسلیم جائز ہو سکتی ہے یا نہ ۔ دیگر ایک سودے میں دوسرا سودا کرنا نا جائز فر مایا ہے ۔ کیا اس صورت میں کہ فنخ سودا کرنا معلوم ہوتا ہے۔ صاحب ہدایہ نے ایک سودے میں دوسرا سودا کرنا نا جائز فر مایا ہے ۔ کیا اس صورت میں کہ فنخ کر یا جائے گی ۔ اگر اس بیچ کو برقر ارد کھتے ہوئے زید سے عمر نے بوری نخو دوالی قبض کر کے کیا جائے گی ۔ اگر اس بیچ کو برقر ارد کھتے ہوئے زید سے عمر نے بوری نخو دوالی قبض کر کے ختم اس کو بیا ہو میال پر خرچ کر دیتا ہے۔ زید مقرر تاریخ کے بماہ ہاڑ ۱۹۲۳ کو بملغ ساٹھ رو پید لینے کا حقد ار ہے یا مبلغ چالیس رو پیہ جوموجودہ فرخ نقد کا ہے یا چار بوریاں نخو دد سے کا مستحق ہے یا فقط ایک بوری نخو دجو بطور قرض ادھاری دی کا حقد ار ہے ۔ کتب فقہ کی سند اور حوالہ جات سے مفصل جواب سے آگاہ فرمادیں۔

### €3€

پہلاسودا ہے سلم ہے۔ ہے سلم کی جملہ شروط کو کو ظ و کھنا ضروری ہے۔ مثلاً جنس معلوم، نوع معلوم، صفت معلوم، کیل معلوم یاوزن معلوم، داس المال معلوم، مکان ایفاء معلوم لینی یہ کہ غلہ کہاں ادا کر ناہوگا۔ ان شروط کی بحیل کے بعد ہے رہوانہیں لیکن ہے بالغین الفاحش ضرور ہے۔ یہ درست ہے کہ اجل کی صورت میں شن میں زیادتی ہوتی ہے۔ مثلاً چالیس کی بجائے ۲۵ ہوجائے لین اتفاد شرور ہے۔ یہ درست ہوگ ہے اور موجب گناہ ہے۔ نیز ہے مفتطر بھی ناجا تزہہ ہوگا۔ ایک آدی کی مجبوری سے فاکدہ المحا کر خرید وفروخت کرنا بھی جائز نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھے درست ہوگ۔ ایک آدی کی مجبوری سے فاکدہ المحا کر خرید وفروخت کرنا بھی جائز نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھے درست ہوگ۔ اگر (میعاد گزرنے) کے بعد اسے ساٹھ روپ ادا کرنے ہوں گے اور ساٹھ روپ اس کے لیے طلال جائز ہوں گے۔ اگر اس عقد کی وجہ سے اسے گناہ لازم آیا ہے اسے تو بہر کی چاہی ۔ باقی دوسراسودا چار بوریوں والا ناجائز ہے۔ بنج سلم کی ایک شرط قضہ راس المال فی مجلس الحقد وہاں نہیں پائی جاتی ۔ مجلس عقد میں نفذر قم دینی سلم میں ضروری ہوتی ہے اور ساٹھ روپ واجب فی الذمہ پرسودا ہور ہا ہے۔ جس کا قبضہ فی انجلس متصور نہیں۔ اس لیے دوسری بھے جائز نہیں۔ یہاں ساٹھ روپ واجب فی الذمہ پرسودا ہور ہا ہے۔ جس کا قبضہ فی انجلس متصور نہیں۔ اس لیے دوسری بھے جائز نہیں۔ الکیل مذکور فی کتب الفقہ واللہ الخم

محمودعفااللهعنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

گورٹمنٹ سے حاصل کردہ پرمٹ کوفروخت کرنا جائز ہے یانہیں ﴿ س﴾

کیا فر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ زید کو حکومت کی طرف سے اجازت نامیل جاتا ہے اس اجازت نامے کو

ہاری اصطلاح میں پرمٹ کہاجا تا ہے۔ اس پرمٹ کے ذریعے زید غیرمما لک سے اشیاء در آمد کرسکتا ہے کیکن خوداس سے اشیاء در آمد کرسکتا ہے تو کیا سے اشیاء در آمد کرسکتا ہے تو کیا سے اشیاء در آمد کرسکتا ہے تو کیا زید کواس اجازت نامے کی قیمت کی رقم لینا جائز ہے یا نہیں۔ بینوا تو جروا

السائل عبدالحى يمتعلم مدرسه قاسم العلوم لمثنان

#### \$5\$

بهم التدالر حمل التدالر حمل واضح رہ کہ پرمٹ خود مال متقوم نہیں ہے۔ اس لیے اس کی بھاس حیثیت ہے کہ بیخود میں جہ گرنا ہا بڑنہیں ہے۔ بلکہ پرمٹ والے کو جو حکومت کی طرف سے اشیاء درآ مدکرنے کی اجازت کی ضرورت تھی اوراس کو بیخ عاصل تھاوہ صرف اس حق بھے کوفر وخت کرتا ہے اور حق بھے کافر وخت کرنا جا بڑنہیں ہے۔ اس پرمٹ کی بھے کوش جور قم لے چکا ہے بینا جا بڑا ورح ام ہے۔ مالک پردو کرنا اس کے ذمہ واجب ہے۔ قال فی الشامیة ص کا ۵ ج م قلت و عین الخط لاو جه للاول لانه بیع مالیس عندہ ولا وجه للثانی لان هذا القدر من الکاغذ لیس متقوماً بخلاف البراء ة لان هذہ الکاغذة متقومة اسے و فی الدر المختار مع شرحه الکاغذ لیس متقوماً بخلاف البراء ة لان هذہ الکاغذة متقومة اسے و فی الدر المختار مع شرحه ردالمختار ص ۱۸ کے م وفیها و فی الاشیاء لایجوز الاعتیاض من الحقوق المجردة کحق الشفعة و علے هذا لایجوز الاعتیاض عن الوظائف بالاوقاف، وقال الشامی ص ۱۸ کے م (قوله و علے هذا لایجوز الاعتیاض عن الوضائف بالاوقاف) من امامة و خطابة و اذان و فراشة و بوایة و لا علے وجه البیع ایضا لان بیع الحق لا یجوز کما فی شرح الادب و غیرہ و فی الذخیرة ان اخذ الدار بالشفعة امر عرف بخلاف القیاس فلا یظهر ثبوته فی حق جواز الاعتیاض عنه اسے اقول و الحق فی الوظیفة مثله و الحکم و احد بیری فقط واللہ تعالی علم

حرره عبداللطيف غفرله عين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان الجواب محيح محمود عفاالله عنه مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان ٢ربيع الثاني ٢ ١٣٨ه

بیج سلم میں اگر کسی خاص باغ کے پھل یا خاص زمین کی فصل کی شرط لگائی گئی تو بیچ فاسد ہے

€U\$

کیافرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ بیج سلم س طریقہ سے جائز ہے یا نا جائز ہے۔جس طریقے سے جائز ہوتو وہ طریقہ مہربانی فرما کرلکھ دیں اور بتائیں کہ بیدویہاج ہے یا جائز ہے۔ (۱) اگررو پیاگندم کے فصل کے موقع سے پہلے کچھ دیں جائزیا ناجائز ہے۔

(") اگرگندم یا چھولہ ایک جگہ کی فصل بتادے اس جگہ سے اناج نہیں اُ گایا تو کیا تھم ہے۔

(m)اگراناج دینے کی جگہ معلوم نہ کرے تو کیا حکم ہے۔

(۴)اگر آ دمی کی اپنی زمین نه ہوتو روپیلم پر دیں تو کیا حکم ہے۔

(۵) پیلم کون کون ہے لوگوں کے لیے جائز ہے۔

(۲) وعدہ فصل کے رسائی ہے کتنی دیریہلے رقم دیویں جائز ہے یا ناجائز۔

ضلع مظفر *گرُّ ه* کوٹ ادو براسته دائر ه دین **گل محمد** خان

### €5€

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ واضح رہے کہ بیج سلم شرعاً جائز ہے۔ ویہاج نہیں ہے لیکن اس کے جائز ہونے کی چند شرائط ہیں۔ اگر ان شرائط کی رعایت رکھ کرسودا کیا جائے تو جائز ہے ور نہ ناجائز ہے۔ شرائط درج ذیل ہیں (۱) جنس معلوم ہو کہ گندم ہے یا جو وغیرہ ۔ (۲) قتم معلوم ہو کہ نہری ہے یا بارانی ہے مثلاً (۳) صفت معلوم ہو کہ ہو یا ردی پالا مارا ہو مثلاً (۴) اس کی مقدار معلوم ہو کہ استے ٹو پے یا استے من ہو مثلاً (۵) دینے کا وقت معلوم ہو کہ فلاں مہینہ کی فلاں تاریخ کو دے گا اور کم از کم ایک ماہ کے بعد ہوایک ماہ سے کم نہ ہو۔ (۲) راس المال یعنی جتنی رقم طے ہوگئی ہواس کی مقدار معلوم ہو۔ (۵) راس المال یعنی جتنی رقم طے ہوگئی ہواس کی مقدار معلوم ہو۔ (۵) راس المال یعنی جتنی رقم طے ہوگئی ہواس کی مقدار معلوم ہو۔ (۵) راس المال یعنی ہے رقم ساری کی ساری سودا کرتے وقت اسی مجلس میں دی جائے ۔ اگر کوئی وزنی چز ہے تو اس کے دینے کی جگہ متعین کی جائے کہ یہ گندم آپ نے فلال بستی میں دینی ہے۔ کہا فی المهدایة اگر ان شرائط کے ساتھ سودا کیا گیا تو جائز ہے ورنہ فاسد ہے۔ اب آپ کے سوالات کا مختم جواب نمبروار دیتا ہوں۔

(۱) بیجائز ہے۔جبکہ گندم کے دینے کی تاریخ متعین ہواور کم از کم ایک ماہ کے بعد ہو۔

(۲) ایک خاص جگدگی گذم ذکر کرنے کا مطلب اگریہ ہو کہ اس قتم کی گذم دیں گے تب تو جائز ہے۔اس جگہ گذم نہ بھی اگ جائے تو اس قتم کی گذم وہ ادا کرے گا اورا گرخاص جگہ کے ذکر کرنے کا مطلب بیہ ہو کہ خاص اس جگہ کی گذم دین ہے۔دوسری جگہ کی نہیں تو بیسودا فاسداور نا جائز ہے۔خواہ وہاں گذم اگ جائے یا نہ اگ جائے اورالیسی صورت میں وہ اپنی قم واپس لے لے۔گذم نہ لے عقد فاسد ہے۔

قال في الهداية ص ٩٦ ج ٣ ولا في طعام قرية بعينها الى ان قال ولو كانت النسبة الى قرية لبيان الصفة لا بأس به علر ما قالوا كالخشمراني بنجارا والبساخي بفرغاتة.

(۳) تب سودا فاسد ہے۔ گندم نہ لے اپنی رقم واپس کردے جگہ کامعلوم کرنا گندم وغیرہ میں ضروری ہے۔

(۴)جائزے۔

(۵)ہرعاقل وبالغ کے لیے جائز ہے۔

(۱) کم از کم ایک ماہ کی مدت مقرر ہوزیادہ جتنی بھی ہوجائز ہے۔ ویسے رقم ساری کی ساری مجلس عقد (بیعنی سودا کرتے وقت ) میں دین ضروری ہے۔ اگر رقم اس مجلس میں نہ دی تو سودا فاسد ہوجا تا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم حررہ عبداللطیف غفرلہ معین مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان الربیج الاول ۱۳۸۱ھ

## کیاساڑھے بارہ سال عمر والالڑ کاخرید وفر وخت کرسکتا ہے اور دور کا چچازاد بھائی یتیم بھتیج کا وصی ہوسکتا ہے

€U\$

کیافرہاتے ہیں علاء دین در میں مسئلہ کرزیدنا می الیہ فضی تعاوہ نوت ہوا۔ اس کا ایک بیٹا عرجس کی عراسال کی اور بیٹی جس کی عربارہ سال تھی بید دوباتی نئی گئے اور ایک بھیجا جس کی عراسال اور ایک بعیدی پچازا دبھائی جو کہ قربی شخص بیند ہوم وہ دو بچا ہے والد کے گھر رہ گئے۔

نہ تعابیدی تعا۔ اب وہ بیٹیم ایک لڑکا سمی عمراورا یک لڑکی جو کہ زید کی تھیں چند ہوم وہ دو بچا ہے والد کے گھر رہ گئے۔

بعد میں وہ زید کا بعیدی جو پچازا دبھائی مسمی بمر تھا وہ اس لڑکی کی شادی ایک جگہ کر دیتا ہے اور اس لڑکے کو اپنے گھر لے گیا ہے۔ اس اثناء میں بکر نے متو فی کی جا کہ اور میں سے چند کھر لے گیا ہے۔ اس اثناء میں بکر نے متو فی کی جا کہ اور میں سے چند کو اس اس کی عمر کو گئے گئے ہے۔ اس اثناء میں بکر نے متو فی کی جا کہ اور میں سے چند کی سے اس اشاء میں موجود تھا اور عمر اس کی بوقت کو سے بارہ میال کی تھی ۔ جب بچے ہوگئی تو بطور یا دگار زمانہ دستاویز اس زید متو فی کے بعیدی پچپازاد بھائی مسمی بکر نے متر اس کی تھی ۔ جب بچے ہوگئی تو بطور یا دگار زمانہ دستاویز اس زید متو فی کے بعیدی پچپازاد بھائی مسمی بکر نے اس مشتر کی کو تحر کی اور اپنا انگو تھ کھی کہ ہوگئی ہوگئی جا سکہ اور حت کر دی ہے۔ اگر بیبرا ہوگیا اور اس نے اس مشتر کی کو دگنا دے دوسال بعداز بلوغت اس نے ناراضگی کا اظہار کیا تو بھر کیا ہوگا۔ جب اور بیسہ وصول کر لیا۔ جبکہ زید کا بیٹا می عمر بالغ ہوتا ہے۔ دوسال بعداز بلوغت اس نے مشتر کی اور بائع دونوں نے مطالبہ کیا کہ میں اپنی زیمن نہیں دیتا اور بائع اور مشتر کی دونوں نے واپس دیے ہوئی کیا۔ شومت نے یہ فیصلہ پر دشر یعت کر دیا۔ تو اب جو پچھ مناسب مسئلہ اس صورت کے ہودے جواب دیا جائے۔

مولوي لعل محد ولدمولوي محمود جعفر ورك ضلع لورالا كي (بلوچستان)

€5€

واضح رہے کہ ادنیٰ مدت بلوغ لڑکے کے لیے شرعاً ہارہ سال ہے۔ ہارہ سال کی عمر ہوجانے کے بعد اگروہ ہالغ ہونے کا اقر ارکردے اور اس کی تفسیر اور کیفیت بھی بتادے اور ظاہر حال اس کونہ جھٹلائے تو شرعاً وہ ہالغ شار ہوتا ہے اور

اس کے بعدا سکے تصرفات ازقتم بیچ وشراء نکاح اور طلاق وغیرہ کے نافذ ہوجاتے ہیں ۔صورت مسئولہ میں زمین کی بیچ کے وقت چونکہ اس کی عمر ساڑھے بارہ سال کی ہے اگر بیج ہے قبل اس نے مندرجہ بالا شرا نظ کے ساتھ بالغ ہونے کا اقرار کیا ہوتو اس کی بیج نافذ ہے اور اب بیج کور دنہیں کرسکتا ہے ور نہ موقوف ہے۔اس کے ولی یاوسی یا قاضی اور حاکم کی اجازت پرصورت مسئولہ میں اس کا ولی وہ جس کوشرعاً بیچ کی اجازت دینے کا اختیار ہوتا ہے موجود نہیں ہے۔صرف ا یک بعیدی چیازاد بھائی موجود ہےاوراس کو بحثیت ولی بیع کی اجازت دینے کا اختیار نہیں ہے۔لہذااگراس بعیدی چیا زاد بھائی کوان بیمیوں کا باپ یاان کا داداوصی بنا چکا ہوتو وہ اجازت دے سکتا ہے اوراگروصی نہ بنایا ہوتو قاضی یا حاکم اجازت دے سکتے ہیں۔ حاکم کی اجازت دینے ہے قبل اگروہ بالغ ہوجائے تو اس کی خودا جازت پرموتو ف ہے۔ بلوغ کے بعد چونکہ اس نے بیج کورد کر دیا ہے لہذا بیج رد ہو جائے گی اور زمین شرعاً اس کو واپس ملے گی۔ حما قال فی الدرالمختار مع شرحه ردالمحتار ص ۱۵۴ ج ۲ (وادنی مدته له اثنتا عشرة سنة ولها تسع سنين) هوالمختار كما في احكام الصغار (فان راهقا) بان بلغا هذا السن (فقالا بلغنا صدقا ان لم يكذ بها الظاهر) وفيه ايضا بعد اسطر وفي الشرنبلالية يقبل قول المراهقين قد بلغنا مع تفسير كل بما ذا بلغ بلا يمين الخ. وايضا ص ١٥٣ ج ٢ (وما تردد) من العقود بين نفع و ضرر كا لبيع والشراء توقف علر الاذن حتى لو بلغ فاجازه نفذ. وفيها ايضا ص ١٤٣ ج ٢ (دون الام او وصيها) وقال الشامي تحته (قوله دون الام او وصيها) قال الزيلعي واما ما عدا الاصول من العصبة كا العم والاخ او غيرهم كالام ووصيها وصاحب الشرطة لا يصح اذنهم له لانهم ليس لهم ان يتصر فوا في ماله تجارة فكذا لا يملكون الاذن له فيها والا ولون يملكون التصرف في ماله فكذا يملكون الإذن له في التجارة اهفقط والله تعالى اعلم

حرره عبداللطيف غفرله عين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان الجواب سيح محمود عفاالله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب محمود عفاالله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

> بیج سلم میں اگر وفت معلوم نہ ہوتو بیج فاسد ہے قیمت کی کمی بیشی اثر انداز نہیں ہوگی بیج سلم ہرمخص کے لیے جائز ہے، نماز کے بعد' الصلوٰ ۃ والسلام' پڑھنا



کیافر ماتے ہیں علماء دین مندرجہ ذیل مسائل میں کہ

(۱) ہمارے علاقہ بخصیل بھکر میں ہر ہر جگہ عرصہ ۴؍۵سال سے بیدستور چل رہا ہے کہ ماہ بھادوں میں بیج ہونے یا کہ اور کے اور کے

شرا لط نفتری مبلغ چارسورو پے لے لیے اور اقر ارکیا کہ اس متم کے عوض نخو دسیاہ بموقعہ فصل رہیجے در فی بوری پچپیں روپ وزن فی بوری اڑھائی من بموقعہ جگہ فلال سے حاصل کرے گا اور اس صورت سے کوئی ایک بوری کی رقم لے گیا۔ کوئی دس بوری کی حتی کہ ضرورت مندلوگ لے گئے۔ حالا نکہ موسم بیج پر فی بوری نخو دسیاہ کا فرخ بتیں یا تینتیس روپ بہوجا تا ہے بیئ جا بڑے یا کہ نا جا بڑ۔

(۲) ایک مولوی امام متجداو پر والی تحریر کے مطابق دریافت کرتا ہے کہ میں چیبیں یاستائیس روپے کے حساب سے رقمیں دوں ۔او پر والی شرا لکا کے حساب سے تو کیامیرے لیے کس صد تک جائز ہے یا کہ نہیں۔

(۳) وہ لوگ تو آٹھ یا دس ماہ قبل رقمیں بوقت ضرورت لوگوں کومشکل کے وقت دیتے ہیں چونکہ اس وقت ان لوگوں کا کہیں کوئی سبب نہیں ہوتا ان د کا ندار لوگ بموقعہ صل ربھے پر چار پانچ ماہ تک پر چون چیبیس یا پچیس روپے کے حساب سے فی بوری نخو دسیاہ حاصل کرتے ہیں کیا بیہ جائز ہے۔

(۳) ایک امام صاحب مقتدیوں کے کہنے پر ہرنماز فرض کے بعد الصلوٰۃ والسلام علیک یارسول اللہ پڑھتے ہیں۔ پھردعا ما تکتے ہیں پیطریقہ کیسا ہے پیطریقہ ہم ۵ سال سے جاری ہے۔کیاا ب یہ بند کیا جائے۔گناہ ہے یا کہ احسن ہے۔ فقیرمولوی سعیداحمہ خافن شاہ عالم تحصیل بکھر ضلع میانوالی

### €5€

(۱) اس میں بموقع فصل رہتے اجل مجہول ہے۔ سلم کے اندرنخو دکے دینے کی تاریخ معین کرنی ضروری ہے۔ مثلاً

یوں کہے کہ ماہ ہاڑ کی بندرہ تاریخ کولوں گا۔ باقی صورت مسئولہ میں مندرجہ شرا نظ کے ساتھ بھے سلم کرنا ہمدردی کے
ربح پرنخو دکی قیمت زیادہ بھی ہو۔ اگر چہ بہت کم قیمت مقرر کر کے غرباء ومساکین کے ساتھ بھے سلم کرنا ہمدردی کے
خلاف ہے اور مکروہ تحر کی ہے لیکن عقد منعقد ہو جا تا ہے۔ سوز نہیں ہے تاریخ کا تعین ضروری ہے۔ تاریخ کے تعین کے
بغیر عقد فاسد ہوگا۔ تاریخ کے تعین کے بعد دوسر سے شروط سلم کولمح ظرکھ کرعقد صحیح ہوگا۔

(۲) مولوی صاحب بھی شرائط کے ساتھ تھے سلم کرسکتا ہے۔قال تعالی اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ الآیة۔

### (٣) بېرحال جبشرا ئطسلم مذكور ہوں تو جائز ہے۔

(۳) نی کریم صلی الله علیه وسلم پردرود بھیجنا اور صلوق وسلام کہنا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔قال تعالی ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیه و سلموا تسلیما الآیة لیکن اجما عی صورت کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ خاص کر ضروری مجھنا اور اس پر مداومت کرنا بدعت ہے۔جبکہ ان کلمات کے ساتھ صلوق

وسلام بھیجنے کی صورت میں عوام کاعقیدہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاضر و ناظر ہونے کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ لہذا ان کلمات وقیود والتزام کو بند کرنا ہی بہتر ہے۔ جو کلمات درود وسلام کے نماز میں پڑھنے کو کہا گیا ہے یا جو کلمات صلوٰ ق وسلام کے کتب احادیث میں مروی ہیں ان کے ساتھ سلام بھیجا جائے اور آہتہ۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

حرره عبد اللطيف غفرله عين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان اصفر ١١١١ه

الا جوبية كلهاصحيحة محمودعفاالله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان الصفر ۲ ۱۳۸ ه

## بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں کی زمین ہر گزفروخت نہیں کر سکتے سسکی

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ سمی عمیر خان مقروض تھا۔ وہ خود فوت ہوا۔اس کے جار بیٹے تھے مجمہ یار(بالغ)،الله بخش (بالغ)، حاجی احمر (نابالغ)،غلام قادر (نابالغ)۔ان کے پاس قرضهادا کرنے کے لیےسوائے ز مین کے اور کوئی سبیل نکھی۔ پھر اللہ یار کا ایک اور آ دی نے قرضہ ادا کر دیا اور زمین مول لے لی۔ اول الذکر دونوں آ دمیوں کا زمین کا حصہ انقال منظور ہو گیا۔ مگر باقی دوجو نابالغ تضے ان کا حصہ انقال نہ ہوسکامحمہ یار واللہ بخش بیدد و بالغ دوسرے دو نابالغ بھائیوں کی طرف سے ضامن ہو گئے۔ جب حاجی احمد، غلام قادر بالغ ہو گئے تو انہوں نے زمین دیے سے انکار کردیا۔ مرقر ضہ حصہ بندی اداکرنے کے قائل رہے۔ پھرضا منوں کے کہنے سمجھانے پرزمین دیے پر بھی راضی ہو گئے مگرادھراللہ یارتقریباً ۵ سال کے عرصہ تک تیار ہوتا رہا کہ آج یا کل انقال کرالوں گالیکن حاجی احمد وغلام قا در بقضائے الہی کیے بعد دیگر بے فوت ہو گئے بعد میں اللہ یار بھی فوت ہو گیا۔اب موقعہ پراللہ یارمتو فی کی اولا د ہے وحاجی احمداورغلام قادرمتوفیاں کی بھی اولا دیں ہیں۔جو بالغ ہو چکی ہے۔ پھراللّٰہ یار کی اولا دینے قرضہ زمین کا مطالبہ کیالیکن حاجی احمد وغلام قادر کی اولا دوں نے زمین دینے ہے انکار کیا مگر نفتد قر ضہ دینے کو تیار ہو گئے۔اب فر مایئے کہ الله ياركي اولا دقر ضدنقذي كي صورت ميس لينے كي حقد ارب يا كه زمين \_كياضا منوں كي صانت باقى بياندر بي جب سودا بنایا گیا تھاز مین کی قیمت ۱۲رو ہے بیکھ تھی۔اب دوسورو ہے بیکھ تک ہے۔کیااب۲ارو بےوالی قیمت ادا کریں یا موجود ہ نرخ دوسورو ہے قیمت دیں۔ نیز جالیس سال تک اللہ یار کی اولا دیپیداوارا ٹھاتی رہی۔وہ پیداوار بھی اللہ یار کی اولا دزمین کوبصورت موجودہ ۲۰۰ روپے کی قیمت میں وضع کر دے گی یا نہ یا ۱۲ روپے بیگھ والی قیمت ادا کرنے کی صورت میں بھی پیداوارا ٹھانے کی قیمت وضع ہوگی یا نہ۔

\$5\$

اگرمتوفی عمیرخان دو بیوں میں ہے کسی بیٹے کو بھی مقررنہیں کر چکا ہے اور نہ حاکم نے ان میں ہے کسی کو وصی مقرر کیا ہےتو دونوں نابالغ بھائیوں کے حصہ زمین کو بیچ کرنا بغیرا جازت حاکم مسلمان ( قاضی ) کے ان کے لیے ناجائز تھا۔ بلکہ تحصیلدارصاحب نے دونا بالغوں کے حصہ زمین کا انتقال خارج بھی کردیا ہے۔اس لیے یہ بیج صحیح اور نافذنہیں ہوئی ہے۔اگر چدمیت اپنے بعدز مین کےعلاوہ کوئی دوسرا مال دین کی ادائیگی کے لیے نہ بھی چھوڑ چکا ہو۔ حصا قال في الدرالمختار مع شرحه ردالمحتار ص اا ٢٥٠ قلت وهذا لو البائع وصيًا لامن قبل ام اواخ فانهما لا يملكان بيع العقار مطلقاً ولاشراء غير طعام وكسوة ولو البائع ابا فان محموداً عند الناس او مستور الحال يجوز ابن كمال وقال الشامي تحته (قوله مطلقا) اي ولو في هذه المستثنيات واذا احتاج الحال الى بيعه يرفع الامرالي القاضي للبذاز مين ان دونابالغول كي موكى دان کے اور ان کے وارثوں کو ملے گی۔ان کے ذمہ محمد عمر متوفی کے دین کے حصہ کی رقم ان دو بالغوں یا ان کے وارثوں کو ادا کرنی ہوگی۔مشتری ان کے حصہ کی رقم جودے چکا ہے وہ ان دوبالغول یاان کے دارثوں سے وصول کرےگا۔ جب بیج ہی شرعاصیح نہ ہوئی تھی تو ضانت کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔ضامن ہے مشتری زمین کا مطالبہ ہر گزنہیں كرسكتا\_ بال جنني رقم وه دے چكا ہے وہي اپني رقم ہى لوٹا سكتا ہے۔ فقط والله تعالیٰ اعلم حرره عبداللطيف غفرله عين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان

الجواب محيح محمود عفاالله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان ٨رجب١٣٨٥ ١٥

> اگربطور بیچ سلم کوئی خام پھلوں کا باغ خریدے اور بعد میں آندھی وغیرہ سے نقصان ہوجائے تو کیا حکم ہے

کیا فر ماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک شخص ا پنا باغ قبل از ظہور ثمر بدست مشتری فروخت کرتا ہے۔ بیاس وفت جبکہ مشتری نے بائع کو بہت تک کیا کہ اپنا باغ ہمیں دے دیجیے۔ بائع بھی راضی ہو گیا اور باغ کی قیمت طے ہو تحیٰ۔سات صدرو پیتو مشتری نے کچھرقم اداکرنے کی خاطرایک بھینس تین صدرویے دے دی۔ باقی رقم کا وعدہ ہوا کہ پندرہ ہاڑ میں اداکی جائے گی۔ایام گزرتے رہے وقت پختگی ثمر آ گیا۔مشتری اپنی حفاظت یوری کرتار ہاا پناملازم بھی رکھا۔خلاصہ کلام باغ تمام کا تمام مشتری کی تحویل میں آچکا۔خام و پختہ آم لے کرفروخت کرتار ہا۔اندھیری چکی

جس کی وجہ ہے آم کے پھل کونقصان ہوا۔ادائیگی رقم کا وقت بھی قریب ہوگیا تو مشتری نے باغ کوچھوڑ دیا اور عذر پیش کیا کہ مجھے بہت نقصان ہوا۔تو چند معتبرین کے کہنے ہے بائع نے دوصدرو پے دے دیے ۔یعنی سات صدرو پے میں سے دوصدرو پے معاف کیا جاتا ہے لیکن اس فیصلہ کے خلاف کرتے ہوئے مشتری نے تھانہ میں درخواست دی اور بائع کو تھانہ میں بلوایا تو تھانہ دارنے جب حقیقت مجھی تو بائع کو باغ کو دوسری جگہ فروخت کی اجازت دے دی۔ یونین کے مہر نے باغ کو دوسری جگہ فروخت کی اجازت دے دی۔ یونین کے مہر نے باغ کو دوسری جگہ فروخت کی دوسری جگہ فروخت کی اجازت دے دی۔ یونین

یمی فیصلہ سابق چیئر مین نے چند ہیو پاریوں کو بلا کران کی رائے کے مطابق کیا۔مشتری کوغلط قرار دیااور ہائع کو صحیح قرار دیا۔ جب تو نے باغ خود چھوڑ دیا ہے تیرا کوئی حق نہیں ہے۔تو کھل وغیرہ بھی حاصل کرتا رہتا ہے لہذا کسی مطالبہ کاحق دارنہیں ہے۔

یمی فیصلہ تھانہ دار کے پاس بھی گیا۔ بائع کوحق دار تھہرایا اور مشتری کوغلط قرار دیا۔ تو جب خود ہی باغ چھوڑ کر بھاگ گیا تیرامطالبہ غلط ہے۔

یمی فیصلہ ایس ڈی ایم کی کچبری میں کیا گیا تو بائع کے حق ہونے پر تائید کی ۔مشتری بائع ہے کوئی مطالبہ ہیں کر سکتا ہے۔

صرف موجودہ چیئر مین اورایک ممبر کے علاوہ تمام ممبران جن کی تعدادنو ہے وہ بھی بائع کواس فیصلہ میں حق بجانب اور مشتری کو غلط قرار دیتے ہیں کہ کی قتم کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اب صرف عرض بجی ہے کہ اپنا نقصان بائع مشتری سے طلب کر سکتا ہے یا نہ۔ اگر چہ تجے معدوم کی گئی تھی۔ جب مشتری پھل باغ سے لے کراپنے کام میں صرف کرتا ہے اور فروخت کرتا ہے جب مشتری فیصلوں کے خلاف کرتا ہے اس کا مطالبہ یہی رہا کہ مجھے تین صدرو پیہ واپس دیا جائے۔ کیونکہ میں نے صرف اندھیری ہے گرائے ہوئے آم لیے ہیں اور ممبران نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ یک صدرو پے باغ کا تیرے ذمہ ہے۔ تھے ادا کرنا ہوگا۔ موجون و چرا کررہا ہے۔ شرعی حیثیت سے بائع کا سات صدرو پے میں سے ایک صدنقصان ہوا ہے۔ مشتری سے مطالبہ کر سکتا ہے یا نہ دیا ہوئے۔ مشتری سے مطالبہ کر سکتا ہے یا نہ۔

مشتری جوا پناتین صدروپے کا مطالبہ کرتا ہے وہ صحیح ہے یا غلط تا کہ حق واضح ہوجائے۔ بینوا تو جروا

€5€

واضح رہے کہ باغ کے بچلوں کی بیج اگراس وقت کر چکاہے کہ پھل بالکل ظاہر نہ ہوئے تھے بلکہ ابھی پھول ہی تھے یا پھول بھی ابھی نہ نکلے تھے تب تو یہ بیج باطل ہے۔ کیونکہ بیج معدوم ہے اور حدیث شریف میں ہے اند علیہ السلام نهی عن بیع ما لیس عند الانسان ورخص فی السلم اور چونکه پھل آبل از ظهور معدوم سے اور معدوم مال نہیں ہے۔ لبذا عوضین مال نہ ہوئے اس لیے بیج باطل ہوگ نہ کہ فاسداور بیج باطل میں اگر چرمشتری قبضہ بھی معدوم مال نہیں ہے۔ لبذا بائع کے ذمہ مشتری کواس کی وہ بھینس جس کی قیمت مبلغ تین صدرو پے مقرر کی تھی بعینداواکرد نی ضروری ہے۔ بال جو خام پخت آم مشتری بیج کرتار ہا ہے چونکہ وہ آم بائع کی ملک میں بی تھاس کی تھی بعینداواکرد نی ضروری ہے۔ بال جو خام پخت آم مشتری بیج کرتار ہا ہے چونکہ وہ آم بائع کی ملک میں بی تھاس لیے اس کی قیمت مشتری سے لیا اندھری سے جونقصان ہوا ہے وہ بائع کا ہوا ہے۔ خلاصہ کلام اس نقتر پر بید ہے کہ بائع مشتری کواس کی وہ بھینس واپس کرے گا۔ اگر موجود ہے ورندتو اس کی قیمت واپس کرے گا اور بوخام پخت آم مشتری فروخت بائع اس باغ کی قیمت مبلغ تین صدرو پیر جس پر بعد میں بیچا جا چکا ہے وہ لے گا اور جو خام پخت آم مشتری فروخت کر چکا ہے یا استعال کر چکا ہے اس کی قیمت بھی اس سے وصول کرے گا۔ کما قال فی الدر المختار مع شوحه ردالمختار صد مدم ہو مدالم والد میں الاصح و فی الکنز ۲۳۸ کم یعز بیع المیتة والدم والد خانور والمور وام الولد والم الولد والم کاتب فلو ھلکو المحدود وام الولد والمد والمکاتب فلو ھلکو المند المشتری کے بیضمن فتط واللہ ما

حرره عبداللطيف غفرله تعين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان الجواب صحيح محمود عفاالله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان ۸رئیع الا ول ۲ ۱۳۸۸ ه

اگرمشتری نے زبانی طور پر کیاس خرید لی ہولیکن بروقت نداٹھانے کی وجہ سے قیمت کم ہوگئ تو نقصان کا ذمہ دارکون ہوگا ،اگر خریدار نے بقیہ رقم ندادا کر کے مال وقت پر نداٹھا یا ہواور بالکع نے دوسری جگہ فروخت کر دیا ہوتو مشتری اول کی رقم واپس کرنا بائع کے ذمہ واجب ہے س کی

کیافر ماتے ہیںعلاء دین دریں مسئلہ کہ

(۱) زید نے اپنی کپاس ایک سودس رو پیدنی من کے حساب سے عمر و کے ہاتھ فروخت کی۔ رکیج وشراء کی بات زبانی طور پر پختہ ہوگئی۔ یعنی عمر و نے اس مجلس میں بیہ کہا کہ اس بھاؤ سے بیہ کپاس میری ہوگئی۔ میں جس وقت چا ہوں گا تول اوں گا۔ زید نے اس بات کو منظور کرلیا۔ اس کے بعد کپاس کا بھاؤ رفتہ رفتہ گھٹتا گیا۔ بالآ خرایک ماہ کے بعد عمرو نے مال (کپاس) اُٹھانے سے انکار کردیا تو زید کووہ کپاس دوسری جگہ فروخت کرنی پڑی جس میں اس کوتقر یبا ایک ہزار کا نقصان ہوا۔ تو کیازید کو جوایک ہزار روپے کا نقصان ہوا ہے وہ عمروسے لینے کا حقد ارہے یا نہیں۔

## €5€

(۱) ایک ہزاررہ پیہ جوزید کونقصان ہواہے وہ عمرہ سے وصول نہیں کرسکتا۔

(۲) عمرونے زیدکوجو-/ ۱۳۳۰روپے جوبطور پیشگی دی ہے نید پرلازم ہے کہوہ رقم عمروکوواپس کردے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم محمد عبداللہ عفا اللہ عنہ

الجواب صحيح بنده محمد اسحاق غفر الله نائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب صحيح بنده محمد اسحاق غفر الله علام ملتان

## کیابیعانہ ضبط کرنا ہائع کے لیے جائز ہے ﴿ س ﴾

کیافرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ زید نے خالد سے ایک دار مسکونہ خریدا اور پیشگی بیعانہ ایک صدرو پید دیا اور تمام شرا نظ وقواعدرو بروئے گواہان لکھ دیے کہ کل آ کر بقایار قم اداکروں گا۔ پھر مکان کا قبضہ حاصل کروں گا۔ چنانچہ خالد تین چارروز تک انتظار کرتارہا۔ اس اثنا میں ایک اور پارٹی مکان لینے کے لیے آئی لیکن محروم چلی گئی۔ بعد میں زید نے اطلاع دی کہ میں مکان نہیں لیتا تو کیا خالداب وہ بیعانہ رقم ایک صدرو پیدا ہے پاس رکھ سکتا ہے۔ اس کے لیے اس کا استعال کرنا جائز ہے۔

شاه پوردر بورڈا کخانہ خاص ضلع حیدرآ باد

€5€

خالد کے لیے بیعانہ والی رقم واپس کرنا ضروری ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم بندہ محمد اسحاق غفر اللہ لہنا ئب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان عصفر المظفر ۱۳۹۲ھ

اگرخالداورزید بیج فنخ کر چکے ہیں توبیعا نہ واپس کرنالازم ہے۔ محمدانورشاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان مصفر ۱۳۹۶ھ

## مشتری نے جوز مین خریدی تھی اس میں ایک خسرہ نمبر غلط درج ہو گیا تھا اور بائع فوت ہو گیا اب کیا فیصلہ ہو گا

## €0€

کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسکلہ میں کہ ایک شخص نے اپنی زمین دوسر سے شخص کے ہاں فروخت کر دی جو کہ اس کو ورشہ میں ملی تھی محتلف خسرہ نمبرات تھے ایک نمبر میں غلطی سے کا غذات میں اس کے ہاں رقبہ اندراج ہو گیا۔ فروخت ہو جانے کے بعد غلط اندراج کی اصل ما لکان نے درسی کرالی۔ جس شخص نے زمین خرید کی تھی اس سے پھھر قم واپس چلی گئی۔ تو مشتری نے مطالبہ کیایا تو اس کے بدلے اننارقبہ اور دویا آئی رقم واپس کرو۔ فروخت کرنے والے نے جواب دیا اگر شمھیں اس معاملہ میں خسارہ ہے تو اپنی ساری کی ساری رقم واپس لے کرمیری زمین واپس کر دو۔ ورنہ غاموش ہو جاؤ دونوں آپس میں کی بات پر رضا مند نہ ہوئے۔ چندسال بعد فروخت ہوگئی۔ کرنے والا بقضاء اللی فوت ہوگئی۔ کرنے والا بقضاء اللی فوت ہوگئی۔ کرنے والا بقضاء اللی فوت ہوگیا۔ پھر وراثت وارثان میں تقسیم ہوگئی۔ اس کے وارث دو بھتے اور دو بھتے اس کو ورئ کر دیا۔ دوسرے بھتے سے مطالبہ شروع کر دیا۔ دوسرے بھتے سے کی طرح اور کھیت میں جو تا رقب کیا فیصلہ ہوگا۔ اب شرعی طور پر خرید کرنے والا دوسرے بھتے سے زمین یا رقم کا خواس کے بچانے دیا تھا۔ اب شرعی طور پر خرید کرنے والا دوسرے بیتے سے دمین یا رقم کا حقد ارہ ہو جاؤر دین عالمہ کا کیا فیصلہ ہوگا۔

### €5€

(۱) صورت مسئولہ میں اگر بائع نے فروخت کردہ رقبہ بچے کرتے وقت بتلا دیا تھا مثلاً اس طرح کے اتنے خسرہ نمبرات جو مجھے ورثہ میں ملے ہیں جن کا رقبہا تناہے فروخت کرتا ہوں تو مشتری اتنے خسرہ نمبرات ورقبہ کا حقدار ہے۔ جو کہ بائع نے بچے کرتے وقت ذکر کیے تھے لہذا اس صورت میں جو بائع نے بچے میں اس نمبر کارقبہ ذکر کیا ہوتو مشتری اس

نمبر میں اسنے رقبہ کا حقدار ہے۔ جوزا کدرقبہ اس نمبر میں مشتری کے نام اندراج ہوگیا ہے۔ اس کامشتری حقدار نہیں۔
اے اپنے مالک کووا پس کرنامشتری پرشر عاً لازم ہے۔ تواگر بائع نے مشتری ہے وہ زا کدرقبہ جواس کے ہاں غلطی ہے اندراج ہوگیا واپس کیا شرعاً اس کا واپس کرنا جائز وصحیح تھا۔ بعد میں مشتری کا بائع کے ایک بھیجے سے پورے اس زائد رقبہ کو دوبارہ لینا شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ بائع کے اس بھیجے کواس رقبہ زمین کا واپس کرنامشتری پرفرض ہے۔ نیز بایں طور پردوس ہے بھیجے ہو شرے بھیج پرمشتری کواس صورة میں کچھ دینا لازم نہیں۔

(۳) اگر بائع نے اس زائدرقبہ کا ذکر (جیسے مشتری کے ہاں غلطی سے اندراج کہتے ہیں) کیا تھا لینی اس کا سودا بھی کیا تھا تو اگر بیز اندرقبہ بائع کا ہے تو یہ تھے ہیں داخل تھا اور مشتری کا حق بن گیا۔ بائع کا اس زائدرقبہ بائع کا اس زائدرقبہ کو مشتری سے کسی طرح والیس کرنا بائع پر فرض تھا اور جب بائع فوت ہوگیا تو اس کے وارثوں کو اس دقبہ کو جو کہ بائع نے مشتری سے والیس کے اوارثوں کے دورے کہ بائع کے ایک بھیتے سے والیس کے الیا ہوتو مشتری نے وہی رقبہ بائع کے ایک بھیتے سے والیس کے ایا ہوتو مشتری نے وہی روبہ بائع کے ایک بھیتے کو والیس کرنے کے بعد دوسرے سے مطالبہ کرنا غلط اور نا جائز ہے اور اگر مشتری کا پورے اس زائدرقبہ کا ایک بھیتے کو والیس کرنے کے بعد دوسرے سے مطالبہ کرنا غلط اور نا جائز ہے اور اگر مشتری کے لیا مشتری کے اس اس طرح رہنے دیں قیمت لگا کر کی زیادتی آپ کس مشتری کے اس زائدرقبہ بائع کا نہ ہوتو اگر تی کنال فی مشتری کے دوسرے فیم کو اپنیس کی ہوئی اسے گا کہ کو این کی کو ایس کی دوسرے کو والیس کر دیں اور اگر بیز اندرقبہ بائع کا نہ ہوتو اگر تی کنال فی میں تھی کی والیس کر نابائع یا اس کے وارثوں کے ذمہ ہے۔ بائع کے ترکہ سے ادا کریں گے مشتری اس صورت کی رقبہ مشتری کی والیس کر نابائع یا اس کے وارثوں کے ذمہ ہے۔ بائع کے ترکہ سے ادا کریں گے مشتری اس صورت کی رقبہ مشتری اس نے بائع کے ایک بھیتے ہے والیس کی ہے۔ وہ اس کو والیس کر کا۔ مشتری کی کو قیمت سے پوری کسی ورن میں برائع می اور بیان نہیں ورن کی کو قیمت سے بوری کی کر سے ادار کریں گا دور کی کو قیمت سے بوری کی کر سے ادار کریں گے دی کہ کی تو مشتری قیمت بھی دور کی کر سے ادار کریں کی کو قیمت کی دور کی کر سے کا دور کی کر سے کہ کو کر کر کی کو قیمت کی کر کے گا۔ ان کوشر عار قبر والیس نو بر کی برائی کی کر کر کی ادار کر کر گا۔ دور کر کے گا کہ کو کر کر کی گا کہ کھا اے شرع عاؤ والیس ہوگا۔ فقط واللہ تعالی اعلم

بنده احمد عفاالله عنه منائب مفتى مدرسه قاسم العلوم التان

١٦ جمادي الاولى ١٣٨٠

## فی الحال مکی دے کرآئندہ گندم لینا جائز نہیں ہے

**€U** 

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ مثلاً زیدنے جالیس پڑو پی غلہ کئی اس شرط پر دے دی کہ جب فصل

غلہ گندم کا از ہے گا اس وقت مجھے چالیس پڑو پی پوری کی پوری غلہ گندم دے دینا۔ چنانچ عمرو نے چالیس پوڑپی غلہ کئ زید سے لے کرفصل گندم پر چالیس پڑو پی غلہ گندم کی دینی منظور کرلی۔ اس معاملہ پر بعض لوگوں نے زیداور عمرو دونوں کو ملامت کیا اور کہا ہے فی الحال غلہ کمی دے کر میعاد پر غلہ گندم دینا شرعاً ناجائز ہے۔ اگر چہ کیل کے لحاظ سے زیادہ غلہ گندم وصول کرنا جائز ہے اور ہے کوئی ناجائز نہیں کہ غلہ کئی فی الحال دے کر میعاد مقررہ پر پوری کی پوری پڑو پیاں وصول کروں۔ اب دریافت طلب امریہ ہے کہ زید کا قول درست ہے یا غلط اور اس طور پر غلات بیچنا شرعاً جائز ہے یا نہیں۔ بینوا تو جروا

مولوى احرجعفرضلع لورالائي

### €0\$

بسم الله الرحمٰن الرحيم \_ زيد اورعمروكا بيم عامله شرعاً ناجائز ہے ـ بير بوانسيه ميں داخل ہے ـ ربواكى دوعلتوں اتحاد جنس وقد رميں سے يہاں ايك علت قدرموجود ہے ـ كئى بھى كيل ہے عرفا اور گندم بھى شرعاً عرفاً دونوں اعتبار سے كيلى ہے ـ للهذا دونوں كيلى ہوئے ربوانسيه كاتحقق ہوا۔ قال فى الدر المختار ص ١١ ا ج ٥ (وان و جد احدهما) اى القدر و حده او الجنس حل الفضل و حوم النساء) ولو مع التساوى ـ فقط والله تعالی اعلم حرده عبداللطيف غفر له عين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان الجواب سے بندہ احمد عفا الله عندنا عب مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان الجواب سے بندہ احمد عفا الله عندنا عب مصلاه الرجب ١١٥ الموسل ١١٥ الرجب ١١٥ الموسل ١١٥ الرجب ١١٥ الموسل ١١٥ الرجب ١١٥ الموسل ١١٥ ا

## جب مشتری نے چیزخرید کر قیمت فشطوں میں دینے کا وعدہ کیا تو بیع تام ہوگئ بعد میں مشتری کا انکار کرنا جائز نہیں ہے لاسک

### **€U**

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ زید نے خالداور عمر وکوسامان فروخت کر دیا ہے زیدنے بیچ کرتے وقت کہا کہ خرید کی خرید دوں گا۔خالداور عمر ونے کہاخرید کی خرید لیس گے۔

خالداورعمر نے سامان کا ملاحظہ کیا اور اس کے بعد سامان کی خرید پر قیمت لگائی گئی۔ اس کے بعد سامان کی جتنی قیمت بی وہ چھ قسطوں پر مقرر کر دی گئی۔ یعنی ہر قسط ہر ماہ کے بعد اداکر نی ہوگی۔ زید نے دکان خالداور عمر کے سپر دکر دی۔ انہوں نے پہلی قسط اداکر دی۔ اس کے بعد انہوں نے سامان سے فروخت جاری کر دی۔ وہ فروخت کرتے رہے انہوں نے چارقسطیں اداکر دیں باقی دوقسطیں رہ گئیں۔ انہوں نے اپنا سامان جو دکان میں ڈالا تھا اور زید والا بقیہ

سامان جوفروخت کرکے بعد میں بچاوہ آگے فروخت کردیا۔ جب زید بقیہ قسطوں کی رقم مانگنے جاتا ہے تو خالداور عمرو
کہتے ہیں کہ آپ نے سامان مہنگادیا ہے زید نے کہا کہ میں نے خرید کی خرید دیا ہے۔ بھے کرتے وقت بھی یہ بات طے
ہوئی تھی۔خالداور عمرو نے کہانہیں آپ نے بھرہ شہر کے بھاؤ پر دیا تھا۔اگر آپ رقم لینا چاہتے ہیں تو ہم پھر بھرہ کے
بازار کے مطابق آپ کے فروخت شدہ سامان کی قیمت لگا کر آپ کو بقیہ رقم دینا چاہتے ہیں۔ کیا اب زید کو بقیہ رقم
مشطوں والی ادا کریں یا سامان آگے فروخت والا واپس لا کرزید کو دیں یا بھرہ کے بازار کے مطابق قیمت لگا کر رقم ادا
کریں۔ جس طرح صبحے حدیث وفقہ میں ہو جواب دے کرمشکور فرمادیں۔

بشيرا حرمخصيل وضلع مظفر كزه

### €5€

صورت مسئولہ میں برتفذیر صحت واقعہ خالداور عمرو نے جب سامان کی قیمت خرید لگا کراور مجموعہ رقم کو چھوشطوں پرتفتیم کر دیا تو سامان کی کل قیمت متعین ہوگئی اور مبیعہ سامان کا تشخص بھی ہوگیا اس لیے یہ بیج تام ہوگئی ہے۔ لہذا مشتریان خالداور عمرو پرحسب وعدہ بقایا اقساط اداکر نالازم ہیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم بندہ محمد اسحاق غفر اللہ لدنائی مدرسہ قاسم العلوم ملتان الجواب سے محمد عبد اللہ عفا اللہ عنہ اللہ عنا اللہ

• اصفر ۱۳۹۲ ه

## كسى ثالث كافيصلها گرفريقين منظور كرين توعقد لازم ہے در نهبيں

### **€**U**)**

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ غلام اکبر وغلام سرور کا لینے دیے ہیں تنازع ہوا۔ شرکی فیصلہ پرمشفق ہوئے کہ شرعاً جس کو دینا ہوگا دے گا۔ دومولویوں کو تھم کیا انہوں نے بیان سنے اور فریقین کو تجلس سے دور کر دیا۔ پھر فریقین کی عدم موجودگی ہیں بیان اور فیصلہ ترکیا۔ بعد از ان فریقین کو بلاکرا ہے تحریر شدہ بیان و فیصلہ سنایا اور کہا کہ اگر اللہ ہوگیا کہ یہ فیصلہ شرکی ہے تو ہم رجوع کریں گے نقل فیصلہ و بیان (جومولویوں نے فریقین کی عدم موجودگی ہیں تابت ہوگیا کہ یہ فیصلہ شرکی ہے تو ہم رجوع کریں گے۔ نقل فیصلہ و بیان (جومولویوں نے فریقین کی عدم موجودگی ہیں تحریر کے ) وہ یہ ہیں۔ بیان فریقین غلام سرور ولد غلام رسول چاہ کہوہ و غلام اکبرولد شمس اللہ بین چاہ کہوہ کی اراضیات کو حکومت سے درمیان ہمارے تبادلہ کے طور پر تبدیل کیے۔ ہم ہرا کیٹ فریق اپنے تبدیل شدہ اراضی پر قابض ہیں اور برضامندی خور دیر دکرتے ہیں۔ ابھی فریقین کی اراضیات ہیں فصل اور درخت موجود ہیں۔ جس کوشر عشریف دیو سے علاء صاحبان ہمارے مقرر کردہ ٹالثان مولوی مشتاتی احمد ومولوی فیض اللہ جمالوی سنا دیویں۔

محمد ابوالحن مشرب آبا يخصيل ومنلع ذيره اساعيل خان

### حكم كافيصله

فریقین کی تبادلہ اراضیات چونکہ شرعا بھے ہے۔ درخت مثمر یاغیرمثمر جس کے حصہ میں آ گئے وہی ما لک تصور گیا جاتا ہےاورزرع ازقتم کماندوغیرہ کا بائع مستحق ہے۔مشتری نہیں البتہ غلام سرور کی طرف ہے مبلغ ۵۹۵ روپیہ قیت کماندغلام اکبرکومل گئے ہیں۔اس مبلغ ۴۵۰ روپہیے مجوروں کی قیمت مجرا کر کے مبلغ ۴۵ روپپیغلام اکبرکو دینا پڑتا ہے کیکن ہم ثالثان فیصلہ کنندگان درمیان سے ساقط کرتے ہیں۔فریقین اس کے طلب گار نہ رہیں۔شیشم کے درخت جو کہ فریقین نے نکالے ہیں وہی فعل وعمل درست وضیح تصور کیا جا تا ہے۔ باقی درختان جتنے ایک دوسرے کےمملو کہ و مقبوضه اراضیات میں موجود ہیں ہرایک مالک و قابض تصور کیا جاتا ہے۔ پس تنازع رفع ہو کرصلح و فیصلہ ثابت ہوگا۔ بفرض تقدر اگر حکومت بابت درختان کوئی دوسراتھم بابت کیا تو قابض درخت کوفریق آخرمبلغ ۱۵روپیه فی من دےگا۔ دستخط فیصلہ کنندگان وفریفین \_ بعدازاں غلام اکبرنے کسی مولوی ہے یو چھا کہ یہ فیصلہ شرعی ہے یانہیں تو اس نے کہا کہ چندوجوہ کی بناپرشرعی نہیں۔(۱) تمہارے بیان تمہاری عدم موجود گی میں تحریر کیے گئے ہیں اور فیصلہ بھی۔(۲) تمہارے قول کے مطابق تمہارے بیان سیجے و پورے نہیں لکھے گئے جس پر گواہ بھی موجود ہیں۔ (۳) شیشم کے درختوں کی تعداد فریق ہے نہیں پوچھی گئی۔غلام کی شیشم غلام سرور کی طرف زیادہ چلی گئی ہیں جن کاعوض بھی نہیں دلایا گیا۔ (۴) فریقین کے تبادلہ ارضیات جو کہ حکومت نے کی تھی اس کوشر عائیج قرار دیتے ہوئے بھی حکومت کے قانون میں رد وبدل کیا گیا ہے یا تو حکومت کے فیصلہ کوشر عائبیے نہیں ماننا جاہے اگر مانا جائے تو اس میں ردو بدل درست نہیں۔ کیونکہ حکومت نے زراعت کا مالک غلام اکبرکوقر اردیا تھا۔جس کومولویوں نے غلام سرور کی طرف واپس کیا۔جو ۹۵ و پیتی حریر فیصلہ کے شروع میں مذکورہے۔(۵)اگریہ فیصلہ شرعی ہے تو ۴۵ اروپیہ جو کہ غلام اکبر کے ذمہ تھے کو ثالثان فیصلہ کنندگان درمیان ہے کیے ساقط کر سکتے ہیں؟ جو کتر رفیصلہ کی سطر نمبر، میں مذکور ہے۔

اب دریافت طلب امریہ ہے کہ یہ فیصلہ شرعی ہے یانہیں۔اگر شرعی ہے تو اس پر جواعتر اضات کیے گئے ہیں درست ہیں یانہیں۔کیامولو یوں کواس فیصلہ ہے رجوع کرنا جا ہے یانہیں۔ بینوا تو جروا

€5€

ٹالثان کا فیصلہ درحقیقت سلح ہے تھم نہیں۔ تھم کے تھم شرعی میں فریقین مجبور ہوتے ہیں اور اُسے لاز ما تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ خواہ وہ تھم ان کے مرضی کے مطابق ہویا نہ ہولیکن سلح میں فریقین کی رضا شرط ہے۔ اگرصورت مذکورہ میں فریقین نے سلح مذکور کی تفصیل س کر برضا ورغبت اُسے منظور کر کے اس پر دستخط کر دیے ہیں تو عقد لازم ہوگیا ہے اور اب شرعاً کسی فریق کو (بغیرا قالہ فریقین کے ) اس سے رجوع کا حق نہیں ہے اور اگر فریقین نے اُسے ابتداء سے منظور نہیں کیاتو بیسلے شرعان پر جرانظم شرعی کی حیثیت ہے مسلط نہیں کیا جا سکتا۔فریقین میں سے ہرایک کو پوراا ختیار ہے کہ وہ ابتدا میں اس سلح کومستر دکر دیں اور اسے تسلیم نہ کریں۔اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔البتہ تسلیم کرنے کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے۔واللہ اعلم

محمود عفاالله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۸ ربیج الا ول ۱۳۹۰ ه

شارع عام پراگرایک شخص بیٹھ کرسودا بیچنا ہواوراس جگہ پردوسر افتحض قابض ہوجائے تو کیا تھم ہے ﴿س﴾

گزارش ہے کہ ہم دونوں رشتہ دار ہیں ہماراایک تنازعہہ۔ ہماری برادری نے فیصلہ کیا ہے کہ جو فیصلہ شریعت كرے ہم شريعت كے فيلے كے يابندر ہيں گے۔للذاعرض ہے كەميں ايك جكہ كوعرصه دس سال كى طويل مدت انداز ہ دونٹ کے قریب استعال کرتا تھا جو کہ بازاری تمیٹی ہے ۳×۳ نٹ ملا ہوا ہے۔ بیاس کے برابر کی جگہ ہے جو کہ جزل سڑک ہےاوراس جگہ پر میں اپناسا مان اورسٹول رکھ کر میں اس جگہ پر بیٹھا تھا۔لہذا دوسر نے میز اپنے میرے ایک یوم کے لیے اپناسودالگانے اور فروخت کرنے کے لیے جگہ نصب کی اس دن بروز جمعہ تھااور میں بروز جمعہ مبارک کی چھٹی کیا کرتا تھا۔ بیمیرے قریبی رشتہ دار تھے اور مجھے ان سے اچھا کوئی نہ تھا۔ رشتہ داری کے مدنظر میں نے انہیں سودا لگانے کی جگہ دے دی۔انہوں نے ایک تمیٹی انسپکڑ سے پہلے ہی بات چیت طے کی ہوئی تھی اورانسپکڑنے کہا ہوا تھا کہ میں بروز جمعہ آؤں گااورتم وہاں پر بیٹھناانسپکٹر وہاں پر آیااورانہوں نے ایک جھوٹااور جعلی چالان کیااور بیکہا کہتم نے اس جگہ پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے۔لہذا اس لیے تمہارا جالان کیا ہے۔ یہ ہم سے تعاون کرتے ہیں یہ کرایہ دینے کو تیار ہیں۔کوئی دوفٹ کی جگہ میٹی کی ہے۔لہذامنظوری عنایت فر مائی جائے اورسیکرٹری نے اس طریقہ سے منظوری دے دی اوراس جگہ پر بعنی دوسرے جمعہ کوانہوں نے تخت پوش لگا دیا جس وقت میں نے اس جگہ پر تخت بوش دیکھااور پوچھا کہ یہاں پر تخت بوش کیوں لگایا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے کمیٹی سے منظوری لی ہے۔ میں نے کمیٹی میں جاکر سیرٹری سے بات کی سیرٹری نے فر مایا کہ میں نے جگہ کی منظوری نہیں دی ہے۔ میں نے پھر وہی بات دہرائی کہ منظوری صرف آپ کی ہے۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ کل آنا پھر میں نے کل جاکر وہاں درخواست پیش کی تو سیرٹری نے اس وقت اینے عملہ ہے ریکارڈ طلب کیا طلب کرنے پرمعلوم ہوا تو اس نے کہا یہ دھوکہ ہے اور ویسے موقع کودیکھوں گا۔ چھسات دن کے بعد سیکرٹری صاحب موقعہ دیکھنے کے لیے آئے اور کہا کہ ہم منظوری دینے سے قاصر ہیں۔ بیحالات آپ پیش نظرر کھتے ہوئے بیفر مادیں کہت کس کا ہے۔

### €5€

صورت مسئولہ میں متناز عہ فیہ جگہ چونکہ جرنیلی سڑک اور طریق عام ہے اور بیاعالم لوگوں کی مشتر کہ ہے اسے ہر تخص چند شرا لَط کے ساتھ استعال میں لاسکتا ہے۔اس کے استعال سے عام لوگوں کو آمدور فت وغیرہ میں ضرر نہ پہنچے۔ نیز اس کے استعال ہے اس کوکوئی عاقل بالغ نہ رو کے۔اگر اس کے استعال ہے عام لوگوں کوضرر پہنچتا ہے یا کوئی حر عاقل اس کواستعمال ہے رو کتا ہے اورا ہے حکومت کی طرف ہے اس کے استعمال کی اجازت نہلی ہوتو ان صورتوں میں وہ اس کواستعمال نہیں کرسکتا ہے۔صورۃ مسکول عنہا میں اس متنازعہ فیہ جگہ کونہ تومسمی عبدالرحمٰن استعمال کرسکتا ہےاور نہ اس کا دوسرا فریق مسمی بشیراحمداستعال کرسکتا ہے۔ بدووجوہ ایک توبیہ کہ بیخود آپس میں ایک دوسرےکومشترک جگہ کے استعال کرنے کی اجازت نہیں ویتے۔ دوسری مید کہ حکومت نے دونوں کواس جگہ کے استعمال سے روک دیا ہے۔ لہذا کسی کواس کے استعال کرنے کی اجازت نہیں۔ کما قال فی الشامیہ ص ۵۹۲ ج ۲ قول صاحب الدرالمختار ملحقا ولكل احد اهل الخصومة منعه ومطالبة بنقضه بعده هذا اذا بني لنفسه بغير اذن الامام وان بني للمسلمين كمسجد ونحوه لا وان كان يضر بالعامة لا يجوز احداثه الى ان قال والقعود في الطريق لبيع وشراء يجوز ان لم يضر باحد والا لا على هذالتفصيل السابق الخ قال الشامي تحته (قوله او بني باذن الامام) ظاهره انه الى ان قال قال ابوحنيفة لكل احد من عرض الناس ان يمنعه من الوضع وان يكلفه الرفع بعد الوضع سواء كان فيه ضرر اولا اذا وضع بغير اذن الامام لان التدبير فيما يكون للعامة الى الامام لتسكين الفتنة فالذى وضع بغير اذنه يفتات علر راى الامام فيه فلكل واحد ان ينكره عليه الخ فقط والله تعالى اعلم

حرره عبداللطيف غفرله معاون مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب صحيح بنده احمد عفاالله عنه ما ئب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان ۵۱ ذى قعده ۱۳۸۳ ه

> آ موں اور کھجوروں کے بچے کھل فروخت کرنا غیر مسلم کا مکان جو عارضی طور پر مسلمان کوالا ہے ہوا ہے کیااس میں نماز پڑھنا جائز ہے ﴿ س

> > کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ

(۱) آم اور کھجوروں کے باغ کو چھوٹے چھوٹے یعنی کوڑی یا نیم کی نیموی جیسے پھل آنے پر فروخت کرے یا

کھل کے پکنے پر فروخت کرے اگر چھوٹے چھوٹے آتے ہی فروخت کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ شریعت کی رو سے کون می صورت جائز ہے اورکون می صورت نا جائز ہے۔ بیان فر مائیں۔

(۲) ایک شخص کی کاشت شدہ زمین میں جو کہ اس کو عارضی مستقل الاث ہے۔ دو تین پودے آموں کے اور چند

بوٹے مجوروں کے ہیں۔ چونکہ دو تین پودے کے لیے کوئی دوسراخر بدار نہیں پہنچتا اس لیے وہ شخص اپنے ان پودوں کو
چھوٹے چھوٹے چھوٹے پھل آنے کے بعد اپنے مزارع کوفروخت کر دیتا ہے۔ اگر پھل پکنے پر فروخت کیے مگئ تو اس کو
اندیشہ ہے کہ مزارع و سے ہی کھا جا ئیں گے اور ایک بیسہ کے مال میں ایک دھیلا ہی دیں گے۔ کیونکہ پھل سے پکنے
میں کافی عرصہ چاہیے۔ اتنے وقت کے لیے جانور طوطے وغیرہ اور خراب کر دیں گے چونکہ دو تین پودوں کی اتنی قیت
نہیں ہے۔ جن کے لیے رکھوالا رکھا جائے تو وہ ان پودوں کو پھل والوں سے بچائے اور مزارع کو بغیر خریدے کیا
ضرورت ہے جوان پودوں کی رکھوالی کر ہے تو ایسی صورت میں کیا تھم ہے۔ آیا پھل پکنے پر فروخت کرے یا پھل ہی

(۳) چونکہ مہاجروں کوزمین یا باغ مستقل الاٹ منٹ نہیں۔ بلکہ عارضی مستقل الاٹ ہے اور غیر مسلم کا رقبہ اور ملکیت ہے اور مہاجروں کامستقل ما لکانہ قبضہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں کیا تھم ہے۔

(۳) زیدنے اپنے باغیچہ کو پھل لگنے سے پہلے ہی فروخت کردیا تھااور بقم بھی کیمشت ادا کردی تھی اور پیسے بھی خرچ کردیے۔اب اگر پھل پکنے پر فروخت کرنے کا تھم ہے تو اس کے ازالہ کی کیاصورت ہے۔کسی طرح سے اس کی بچے درست ہوسکتی ہے یانہیں۔

(۵) غیرمسلم کی ملکیت رہائش مکان میں جو کہ وہ عارضی الاٹ ہے اور مستقل الاٹ نہیں ہے۔ نماز پڑھنی جائز ہے پانہیں

(١) آج كل امريكن تقسيم مور ہا ہے اس كا كھانے ميں استعال درست ہے يانہيں۔

### €5€

(۱) قول مفتی بہ کےمطابق بعد ظاہر ہونے کے پھل کی خرید وفروخت جائز ہے۔اگر چہ نہ بھی پکے ہوں اوراس وقت قابل انتفاع نہ ہوں۔البتہ ظہور ہے قبل بیچ جائز نہیں ہے۔

(۲) جواب نمبرا ہے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے۔

(٣) تفصیل طلب ہے اس تحریر سے جواب کی گنجائش نہیں ہے۔

(۴) جواب نمبرا ہے معلوم گیا کہ جائز ہے۔ توازالہ کی ضرورت نہیں پڑی۔

(۵)نماز بوجهموم بلویٰ کے جائز ہے۔

(٢) جب تک که کوئی یقینی علم نجس کی ملاوٹ کا نه ہواستعال جائز ہوگا۔واللہ اعلم

محودعفاالله عندمفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان سااذ والقعده

## اُدھار کیصورت میں زیادہ قیمت پر بیچنابلاشبہ جائز ہے ﴿س﴾

کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ

(۱) زیدا پی گندم چھسر فی روپید کی نرخ ادھاردیتا ہے۔ حالانکہ نرخ تو نوسیر فی روپیہ نقد سے ہے۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ شرع میں کوئی منع نہیں ہے۔ گزارش ہے کہ واقعی زید کا کہنا شریعت کی روسے سیجے ہے یا نہیں اور نرخ معروف سے بطور ادھار کی سیجے ہے یا نہیں۔ نیز کمی کی کوئی حد ہے یا نہیں اور زید کی امامت میں خلل آتا ہے یا نہیں جبکہ زیدامام تسلیم کیا جائے اور مقتدی بھی اسی وجہ سے ناراض ہوں۔

(۲) زید عمر و کوتمیں روپے ادھار دیتا ہے بدین شرط کہ عمر وزید کو زمین کاشت پر دےگا۔ پیداوار نصف نصف موافق عرف ہوگا۔ جب تک عمر وزید کو این دو ہے اوانہ کرے اب گزارش ہے کہ بیہ معاملہ شرع شریف کی روسے جائز ہے یانہ۔ نیز کل قرض جو نفعاً فھو حوام کے تحت میں آتا ہے یانہ اور رہن کی صورت میں بیانفاع بالدین ہے یانہ۔ اسائل مولوی صدیق ڈیرہ اسائیل خان السائل مولوی صدیق ڈیرہ اسائیل خان

**€**ひ﴾

اجل کی وجہ سے شن میں از دیاد سیر بلاشہ جائز ہے۔ الایوی انه یزاد فی الشمن لاجل الاجل کذا فی الهدایة ص ۲۷ ج سے۔ یودر حقیقت اعتیاض من الارجل نہیں جس کی حرمت مصرح ہے کمافی کتاب الصلح من الهدایة ص ۲۵۰ ج س ولو کانت له الف موجلة فصالحه علی خمسمائة حالة لم یجز لان المعجل خیر من الموجل وهو غیر مستحق بالعقد فیکون بازاء ما حطه عنه و ذالک اعتیاض عن الاجل وهو حرام اس مسئلہ میں چونکہ مدیوں نے اپنے حق اجل کوساتھ کرکے اس کے بدلہ میں دائن کے پائچ سورو ہے ساقط کرائے ہیں تو یہاں صراحة اجل ہی کے وض میں رو ہے ہوئے۔ وہو حرام ودرمسئلاد فی شن سب کاسب میں عند کے بدلے میں ہے۔ اجل فقط لاز دیاد تمن ہے۔ وہینہا فرق بعض لوگوں کو بوجہ عدم امتیاز فرق نہ کورہ صورت مسئولہ میں ہے۔ اجل فقط لاز دیاد تمن ہے۔ وہینہا فرق بعض لوگوں کو بوجہ عدم امتیاز فرق نہ کورہ صورت مسئولہ

میں حرمت کا شبہ ہوتا ہے اس میں اس کوزائل کردیا گیا لیکن ازدیاد علی اٹٹن الشل اگر فاحش ہوتو حالت اضطرار میں مضد

و جے ۔ شامی ج ۵ ص ۵ ۹ مطلب بیع المصطور و شواوہ فاسد هو ان یضطر الرجل الی طعام او

شراب او لباس او غیرها و لا یبیع البائع الا باکثر من ثمنها بکثیر و کذالک فی الشراء منه النی است الله التا اختیار میں کروہ خلاف مروت ہے۔ وہ حدجس ہے آ گے غین فاحش ہوتا ہے صاحب ہدایہ اور دوسرے فقہاء

حالت اختیار میں کروہ خلاف مروت ہے۔ وہ حدجس ہے آ گے غین فاحش ہوتا ہے صاحب ہدایہ اور دوسرے فقہاء

نے بیان کی ہے۔ فی العروض دہ نیم وفی الحوانات دویا زدہ و فی العقاد دہ دور از دہ (هدایه کتاب الو کاله) یہ

یادر ہے کہ شن موجل چونکہ عرف میں حال سے زیادہ ہوتا ہے تو اس میں از دیادفاحش اپنا است ہوگا اور شن حال میں اس موجل میں وہ فاحش نہ ہوگا ورشن حل میں اللہ علیہ میں المحدیث کہ اجارہ ارض بھی فاسدہ ہے۔ و تفسد الاجارۃ بالشروط المخالفة لمقتضی العقد فکل ما افسد البیع یفسدها (درمخارص ۲۲ ج۲) غرض دونوں عقد حرام ہیں۔ نہی النبی صلی اللہ علیہ فکل ما افسد البیع یفسدها (درمخارص ۲۲ ج۲) غرض دونوں عقد حرام ہیں۔ نہی النبی صلی اللہ علیہ فکل ما افسد البیع یفسدها (درمخارص ۲۲ ج۲) غرض دونوں عقد حرام ہیں۔ نہی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صففة فی صففة واللہ اعلیہ

محمودعفااللهءنه مفتي مدرسه قاسم العلوم ملتان

## جب بیج فاسد پر ۴۰ سال گزر گئے اور متعاقدین فوت ہو گئے تو ور ثاکا دعویٰ نہیں سنا جائے گا ﴿ س کھ

چدمیفر مایندعلاء کرام اندرین صورت که مساة مهنده تمام جائیدادخوداز تنم زمینات و نخیلات وغیره همراه دختر خود مساة زیب بج نمود و نمن مبیعه محضر الناس ازال مشتریه حصول گردانیده و مبیعه به تحویل آن نمود درین اثناء چهل سال گذشت بائعه و مشتریه به ردووفات یافتند حالاً وارثان مهنده یعنی عصبه دعوی میکنند واظهار که مهنده مستوقیه جائیدادخودراه همراه دختر خود زیب بج نموده مگر بج فاسد و شروط نافعه لا حداز بائعه و مشتریه دران صاحب عقد واقع شده است و گوالهان نیز اثبات شروط فاسده - درصلب العقد میداریم آیا درین صورت بعد از موت بائعه و مشتریه دعوائے وارثان بائعه با ثبات شروط فاسده قابل قبول اندیا نه بصورت اول استر دادمه یعه عائدگرد دیا قیمت مبیعه السائل دوست محم پنجگوری بولستانی ریاست بران

### €5€

اگر چه در بیج فاسدر دکر دنی واجب است وموت بائع ومشتری ہم مانع از ردنیست ورثاء ہر دوہم اوتواند دشرعاً ایثان را ہم حق استر داد ثابت است \_ قال صاحب الدرالمخار نے البیع الفاسد ولا بیطل حق الشیخ بموت احد ها فخلفه الوارث وبه یفتی لکن بوجه انکه چهل سال گزشته و درین زمانه اگریج واقعی فاسد بود فود بکی از متعاقدین ان رافیخ کر دے یا وار ثان بعد از موت ایثان اعتراض کردے بعد از زمانه طویل این چینن دعا دی قابل ساع نیست للبذا وعوای فساد بج بسبب وجود شرط فاسد پس از چندین مدت برگز قابل قبول نیست قال العلامة الشامی می کتاب الدعوی ج۵ ص ۲۲ منفلاً عن المبسوط اذا ترک الدعوی ثلثا و ثلاثین سنة ولم یکن مانع من الدعوی ثم ادعی لا تسمع دعواه لان ترک الدعوی مع التمکن یدل علی عدم الحق ظاهر اً الخوالله المان الدعوم مانان

## لب سڑک زمین پر قبضہ کر کے مکان تعمیر کرنا جس سے لوگوں کے روش دان اور کھڑ کیاں بند ہوتی ہوں جائز نہیں ہے

€U\$

گزارش ہے کہ جو شخص کوئی راستہ کی جائیدادخرید کریا جبراً وہاں مکان بناتا ہے اور ہمسائیوں کے دروازے و
کھڑکیاں وروشندان بند کرتا ہے اور عام راستہ تنگ کردیتا ہے یاختم کردیتا ہے اس کے لیے علاء دین کیا فرماتے ہیں کہ
درواز دل کے نشانات با قاعدہ موجود ہیں۔ گرغریب لوگ خاموش ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ قبضہ کرنے والاز بردست ہے۔
نوٹ: درود یوار بند کرنے والی عورت مسلمات روشن آرا۔

€5€

کسی کی مالکانہ زمین پر قبضہ کرنا یا دروازے اور کھڑ کیاں بند کرنا شرعاً حرام ہے اور سخت گناہ ہے۔ لہذا جس شخص نے ناجائز قبضہ کے ناجائز قبضہ کے کہ وہ قبضہ چھوڑ دے اور زمین مالک کوواپس کر دے۔ اگر وہ مخص خود ناجائز قبضہ نہیں چھوڑ تا تو حصول حق کے لیے عدالت سے رجوع کرنا جائز ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم حررہ محمد انور شاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان میں مدرسہ قاسم العلوم ملتان الم

گندم یا کپاس کو ہونے سے پہلے فروخت کرنا اگرادھار کی وجہ سے قیمت بڑھ جاتی ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے ﴿ س ﴾

کیافر ماتے ہیںعلاء دین اس ہارے میں کہ (۱) ایک جنس ابھی تک بوئی ہے یا بوئی ہی نہیں مثلاً کیاس یا گندم اس کی بیچ کرنی جائز ہے یانہیں۔یعنی اب كياس بوئى ہےاوراس كوبيس رو پيے كزخ سے ليناياو يناجا زنے يانبيس۔

(۲) جنس فی الحال آٹھ روپید فی من فروخت ہوئی ہے اوراس جنس کو تین چار ماہ کے ادھار پردس یابارہ روپید پر دیتا جائز ہٹلا گندم آٹھ روپید من فی الحال فروخت ہوتی ہے پوہ تک ادھار بارہ روپید فی من دینا کیسا ہے اور جو محض ایسے معاملات میں ضامن ہو کرجنس لے یا دلائے اس کوکس الفاظ سے پکارا جائے اور جو محض پیش امام ہواس کے پیچھے نماز کا کیا حال ہے۔

(۳) مرد کے لیے جاندی، سونا کا زیور ولباس پہننا کیسا ہے بعنی لباس میں بٹن مع زنجیر کے پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے۔اگر جائز ہے تو کتناوز ن جائز ہے۔ بینواتو جروا

سأكل عبدالعزيز

€5€

(۱) اگر ہے سلم کرلیا تو جائز ہے۔ جس کے مختفر شروط یہ ہیں کہ ہے کرتے وقت فروخت شدہ چیز کی جنس، نوع،
اوصاف ووزن یا کیل معلوم کرائے جائیں۔ نیز تاریخ متعین کردی جائے کہ فلاں تاریخ کومثلاً جنوری کی پہلی کواور شن
کی مقدار معلوم اور متعین کر کے اس مجلس عقد میں اواکر دیا جائے۔ اگر رقم متعین کر کے اس مجلس ہے میں اوانہ کی اور وہاں
سے چلے گئے تو بھی سلم سے خہروقا۔ نیز یہ بھی شرط ہے کہ وہ چیز وقت ہے لے کر میعاد گزرنے تک ہروقت بازار میں
ملتی رہے ۔ علی ہذا القیاس اس کی بہت می شرائط ہیں جس کو بجالانے کے بعد ہے سے اور اگر شروط پوری نہ کیس تو ہے صحیح نہیں ۔ علی ہدا القیاس اس کی بہت می شرائط ہیں جس کو بجالانے کے بعد ہے سے اور اگر شروط پوری نہ کیس تو ہے صحیح نہیں ۔ علی ہدا القیاس اس کی شروط کی تحقیق کر کے خوب علم میں لائے جائیں۔

(۲) پیجائز ہےادھارہے چیز کی قیمت بڑھتی ہے۔اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔صاحب ہدایہ فرماتے ہیں۔ لان الثمن یز دلاجل الاجل نفتد سودے ہے تو ادھار کا مہنگا ہونا جائز ہے لیکن عرف میں ادھار سودا ایک خاص مقدار پر مروج ہواور وہ مخص کسی شخص کی مجبوری ہے فائدہ اٹھا کر زیادہ شرح پر دیتا ہوتو یہ کر وہ تح کمی ہوگا۔ جب عقد جائز ہوتو اس میں ضامن بننا بھی جائز ہے اور امامت بھی صحیح ہے۔

(۳) بٹن سونے جا ندی کے جائز ہیں زنجیر نہیں۔ولا باس بار ار الذھب و الفضة (درمختار) محمود عفااللہ عنه مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

> بازار کے زخ ہے بہت زیادہ مہنگا بیچنا مکروہ تحریمی ہے بیچسلم میں جب جنس ،صنف ، وصف وغیرہ معلوم ہوں تو جا ئز ہے

> > €U\$

کرم محترم جناب مفتی صاحب السلام علیم گزارش ہے کہ چند مسئلے در پیش آ گئے ہیں۔ (۱) دکان کے لیے کوئی چیز ایک روپیہ بازار سے لائے یا ہیں روپیہ یا پانچ روپیہ یا سوروپیہ میں چیز بازار سے خریدی ہے۔ تواس کا نفع لیناایک روپدیسر پر یا دوروپد لےسکتا ہے یا تنین چاریا پانچ روپدیہ لےسکتا ہے۔ ایک روپد سیر کےسات آٹھ روپدیہ لےسکتا ہے یعنی فروخت کرسکتا ہے یانہیں۔اتنا نفع لینا جائز ہے یانہیں۔

ایک مخص سودہ کرتا ہے کہ مجھے پانچ سویا ایک ہزار روپیدے دوتو میں تہمیں آنے والی فصل بارہ یا ہیں روپیدن تجھ کودے دوں گاخواہ تجارت کرتا ہے یا پی ضرورت کے لیے بیاہ شادی کرنے کے لیے اس کا بھاؤ طے کرتا ہے۔ یہ جائز ہے یانہیں۔ بینوا تو جروا

سائل شیخ نورمجرسدهو پورشلع لا مور ۱۳ ربیج الثانی اس۱۲

454

(۱) غبن فاحش یعنی بازار کے نرخ سے بہت گراں فروخت کرنا جائز تو ہے لیکن مکروہ تحریمی ہے۔خلاف مروت ہے اس سے احتر از چاہیے۔

(۲) بہ بیج سلم ہے جو جائز ہے لیکن اس میں بہت شروط ہیں جنس معلوم نوع معلوم، صفت معلوم، قدر معلوم، اور معلوم، قدر معلوم، اور معلوم، مکان ایفاء معلوم اس کی تفصیل مقامی سی عالم سے حاصل کریں۔ اس تحریر میں آپ کواس کے شروط کا پوراعلم نہیں ہوسکتا ہے۔

درج ذیل صورت میں بیج نافذ ہے اور بائع کو بٹائی کے حق کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے

€U\$

کیافر ماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ زید نے عمر وکو پچھاراضی فروخت کی اور عمر و نے بینی مشتری نے پچھرقم بھی اداکر دی اور باقی رقم پراتفاق ہوا کہ جب مرضی ہودے دینا۔ اب بائع بعنی زیداس اراضی کی بٹائی کرتا رہا۔ عمر و بعنی مشتری کی رضا مندی کے ساتھ اور بٹائی کا حصہ بھی دیتا رہا۔ اب بائع مشکر ہوگیا ہے کہ جھے بٹائی کا حصہ واپس کرو۔
کیااس صورت میں بائع کو بٹائی کا حصہ واپس ہوسکتا ہے کہ بیس۔ بھے قائم ہوگئی کہ بیس۔
مولوی ظیل احمہ مولوی خلیل احمہ مول

€5€

بیج شرعاً نا فذیم اورزید کو بٹائی کے حصہ کے مطالبہ کاحق شرعاً حاصل نہیں۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم حررہ محمد انورشاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

۲۷صفر۱۳۹ه الجواب سیح محدعبدالله عفاالله عنه ۲۹صفر۱۳۹۴ه

## آ زادعوُّرت کی بیج ناجا ئزاوراس کے عوض رقم حاصل کرناحرام ہے فروخت شدہ لڑکی کی شادی میں شرکت کرنے والوں کا تھم لڑکی کوخریدنے والے کی دعوت ولیمہ میں شرکت کا تھم

€U\$

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ (۱) ایک شخص اپنی لڑکی کو اس کی شادی کرنے کے لیے فروخت کر دیتا ہے۔ تواپسے والد کے متعلق دینی احکام یعنی قرآن مجید کے مطابق آپ کا کیا خیال ہے۔

(۲)اس فروخت شدہ لڑکی کی شادی میں شمولیت کرنے والےاشخاص کواس گھر کا کھانایا پانی پینا جائز ہے یانہیں۔ (۳) جوشخص لڑکی کوخرید کراپے لڑکے سے شادی کرتا ہے اس کے گھر کاولیمہ کھانا جائز ہے یانہیں۔ بینوا او جروا مجم الحسن ملتان

### €5¢

(۱) حورت كى يَج ناجا رُن اوراس كوض من رقم عاصل كرنا حرام بــ قال فى الشامية ٥٠٠٥ ج ٢ وشرط المعقود عليه ستة كونه موجوداً مالا متقوما مملوكا فى نفسه وكون الملك للبائع فيما يبيعه لنفسه وكونه مقدور التسليم فلم ينعقد بيع المعدوم وما له خطر العدم كالحمل واللبن فى الضرع والثمر قبل ظهوره وهذا العبد فاذا هو جارية ولابيع الحر والمدبر وام الولد والمكاتب ومعتق البعض وقال النبى صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بى ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استاجرا جيرا فاستو فى منه ولم يعط احمر رواه البخارى مخكوة ص ١٥٨٨

پس صورت مسئولہ میں میخص سخت گنا ہگاراور فاسق ہےاوراس رقم کاردعلی الما لک واجب ہے۔ (۲)اگراس حرام رقم سے کھانا تیار کیا گیا ہے تو اس کا کھانا درست نہیں۔

(٣) جائز ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۰ریج الثاتی ۱۳۹۲ء

## قربانی کے لیے خریدی گئی گائے اگر بائع کے ہاں مرگئی تو نقصان کس کا ہوگا س ﴾

قربانی کے لیے گائے خریدی لیکن مشتری کو قبضہ دینے سے پہلے گائے بائع کے ہاں مرگئی تو اس کا تاوان کس کے ذمہ ہے۔ مالک قیمت کا مطالبہ کرتا ہے۔

محدسرورضلع جهنگ

### €5€

## ماں اپنے بیٹوں کی موجود گی میں اپنی زمین فروخت کرسکتی ہے جبکہ بیٹے ناراض ہوں ﴿س﴾

کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے متعلق کہ زید ، عمرو ، بکر کی والدہ جس کی عمرتقریباً • ۸مر۸ سال ہے د ما فی توازن بھی برقر ارنہیں ہے اور وہ اپنے ایک داماد پر اپنی بیٹی کے مشورہ سے اپنی غیر منقولہ جائیداد کوفر وخت کرنا چاہتی ہے۔ حالانکہ ان کے بیٹے زید ، عمرو ، بکر وغیرہ جائیداد فر وخت کرنے پر شخت ناراض ہیں ۔ تو کیا ان کی والدہ عمر کی اس حد میں بیٹوں کی اجازت کے بغیر اپنی جائیدا داب داماد پر فروخت کر سکتی ہے یا نہ ؟ نیز والدہ جو جائیداد فروخت کرنا چاہتی ہے وہ باضا بطرتقسیم شدہ جو بائیداد کوفر وخت کرسکتی ہے یا نہیں ؟ بغیر اجازت بیٹوں کے آخری عمر میں ۔ بیٹوا تو جروا

كل امير خان ولدعبدالله خان كچا كھوہ صلع ملتان

### **€**5∌

صورت مسئوله میں جومیع (زمین) میراث ہے ملک میں آئی ہے جس میں انفساخ کا اختال ہی نہیں اس کی بجے بلاقیض وافراز جائز ہے۔ کما فی الهدایة ص ۷۷ ج ۳ یجوز بیع العقار قبل القبض مجلّه میں ہے۔ بیع حصة شائعة معلومة کالثلث والنصف والعشر من عقار مملوک قبل الافراز صحیح (اده ۲۱۳)

سائل کی زبانی معلوم ہوا کے عورت کا دماغی توازن جنون کی حد تک خراب نہیں یعنی اتنی بوڑھی نہیں کہ ان کے تصرفات کا اعتبار نہ کیا جائے ۔ پس ایسی صورت میں بڑھ جائز ہے۔ البت اگر بیٹی ایسے مخص کے بیض میں ہے کہ نہ بائع اس سے بدون نالش کے لے سکتا ہے۔ تو بوجہ غیر مقدور التسلیم ہونے کے بڑھ جائز نہ ہوگی۔ علی الاختلاف بین کو نه فاسداً او باطلاً کما فی الدر المختار و ردالمحتار (کذا فی امداد الفتاوی ص ۳۳ جس) فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمد انورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۳۱۷ بیج الثانی ۱۳۹۳ه الجواب سیح محمد عبدالله عفاالله عنه ۱۸ ربیج الثانی ۱۳۹۳ه

## شیعہ کے ساتھ فریدوفروخت جائز ہے کیکن اُن کے اعتقادات سے نفرت ہونی جا ہے ﴿س﴾

کیا گراجی بین علاء دین و مفتیان شرع متین دریں صورت مسئولہ میں کہ ایک کنواں جو کہ مقابلے شیعہ کخرید

کیا گیا جس میں بہت شرکاء شریک بین تو ایک شریک نے اپنا حصہ شیعہ سے تبادلہ کرلیا۔ تبادلہ بھی اس طرح ہوا کہ شیعہ
سے ناقص اور دگئی زمین کی تحق کہ بالکل فالی میدان قابل کا شت نہیں ہے۔ اہل سنت کے فرد نے آباد و معمور زمین
دی ہے جس میں آموں کے درخت بھی ہیں تو اہل سنت والجماعت کے فرد نے جو زمین دی ہے اس کو پچھے فائدہ اس
زمین سے حاصل نہیں ہوسکتا تھا۔ کیونکہ اس سے دور ہے جو زمین اہل سنت والجماعت نے شیعہ سے لی ہے۔ وہ بالکل
قریب ہے۔ آباد زمین سے زمین تبادلہ کرنے سے اہل سنت والجماعت کے فرد سے بائیکاٹ شرعاً جائز ہوسکتا ہے یانہ
اور جوکوئی اس سے تعلق رکھے اس سے بھی بائیکا ہونا چا ہے یانہ نیز ایک اہل سنت والجماعت کا فرد تبادلہ کرنے والا
اہل شیعہ سے بالکل دلی محبت اور اُلفت قبلی نہیں رکھتا بلکہ اس کو فاسق اور برعتی جانا ہے۔ بیزواتو جروا
اہل شیعہ سے بالکل دلی محبت اور اُلفت قبلی نہیں رکھتا بلکہ اس کو فاسق اور برعتی جانا ہو التحقیل وڈا کانہ شجاع آباد شلع ملان

€0\$

تع وشراء شیعہ کے ساتھ جائز ہے۔ایسے بھی دیگر معاملات ان سے کرناضیح ہیں۔البتہ ان کے اعتقادات اور بدعات سے نفرت کرنی چاہیے۔البتہ اگر شیعہ ایسے عقائد رکھتا ہوجس سے نفروار تدادلازم آتا ہوتو اس سے بیج وشرا نظ کرنا جائز نہیں لیگا جائز نہیں لگایا جاسکتا البتہ فاسق ومبتدع ضرور ہیں۔لہذا محض فدکور پر اس خرید وفروخت و تبادلہ اراضی کی وجہ سے بائیکاٹ کرناضیح نہیں۔واللہ اعلم

محمود عفا الله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۵ ذوالحجة ۱۳۷۲ ه

# اگرمبیع کواشارہ ہے متعین کیا جائے تو بیع جائز ہے جو مال ٹرک بھر کر بیچا جا تا ہووہ ٹرک لوڈ کرنے سے پہلے بیچنا جا تر نہیں ہے جو مال گانھوں کے ذریعہ فروخت ہوتا ہواس کی طرف اشارہ کرنا کافی ہے

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ

(۱) اس علاقہ کارواج یہ ہے کہ جنگل کی لکڑی اونٹ پرلا دکرلائی جاتی ہے اوراس لکڑی کے لحاظ ہے اس کی قیمت اداکی جأتی ہے۔مثلاً کسی اونٹ کے ۵ رویے کسی کے دورویے دیے جاتے ہیں۔اس طرح اس کونہ کیلی کہا جاتا ہے نہ موزونی نداس کے وزن کرنے کا کوئی طریقہ مروج ہے بلکہ اونٹ کے روسے یہی سودالگایا جاتا ہے۔اس طرح بیا یک مٹہ کی صورت ہوتی ہے یانہ۔

(٢) اس طرح جنگل کی مزری (بیشه) جس سے چٹائیاں بنائی جاتی ہیں۔کاٹ کر باندھ کر دیتے ہیں۔ چونکہ جنگل میں کوئی موجود نبیں کہ ہر جگہ اس مزری کاوزن کیا جاسکے۔اس وجہ سے زید کا بیرحساب لگایا جاتا ہے کہ ۸۰۰ روپے میں سالم ٹرک دے دیا جاتا ہے اور اس میں بیشرط لگائی جاتی ہے کہ ٹرک کوئس طرح لوڈ کرنا ہے۔ باڈی کے برابریا باڈی کے کچھاو پر دونگ رکھنے کی اجازت ہوگی بعنی اس مزری کا پیانہ ٹرک کومقرر کیا جاتا ہے۔ مگراس میں یہ یقین نہیں ہوتا کہکون ی باڈی کاٹرک ہو۔اب مزری کے او پرفرق ہے۔کوئی سڑک ۲۰۰ روپے اورکوئی ۲۰۰ روپے تک ہوتا ہے۔اب دریافت طلب امریہ ہے کہ آیا اس طرح مزری یالکڑی کا فروخت کرنا جائز ہے یا ناجائز کی لوگ اس کوجائز کہتے ہیں اورکوئی ناجائز۔ یہ بھی واضح ہونا جا ہے کہ مزری کے لحاظ سے ٹرک کا وزن ۲۰ یا ۹۰ یا ۲۰ من ہوتا ہے۔اب اس صورت میں جوافرادعدم جواز کا فیصله آپ پر چھوڑ دیا جا تا ہے اس فیصلہ کو کمل باوضاحت تحریر فرمادیں۔

(m) ای طرح اس ٹرک کے وزن کے بااس کے لحاظ ہے کہ مزری کا سودا بھی لگایا جاتا ہے مثلاً ٹرک • ا گانھیں اٹھا تاہے یا ۱۲۰اس لحاظ ہے کہ گانٹوں کا اندازہ کر کے دینے اور لینے والے رضامندی ہے سودالگالیتے ہیں۔کیاریجی جائزے یانہ؟ بینواتو جروا

ذكاء الله متعلم مدرسة قاسم العلوم ملتان

(۱) صحت بیچ کے لیے بیچ کامعلوم ہونا شرط ہے۔خواہ بیان تقدیر سے ہویا اشارہ سے مصورت مسئولہ میں چونکہ تعیین اشارہ ہے ہوتی ہے اس لیے پیڑھ جائز ہے۔ (۲) ٹرک بھرنے سے پہلے تو یہ سودا جائز نہیں۔البتہ ٹرک بھرنے کے بعد یوں بھے کرنا کہ اس ٹرک میں جتنی مزری ہے وہ مثال کے طور پر آٹھ سورو پیدیں فروخت کرتا ہوں۔خرید نے والاخرید لے تو یہ جائز ہے۔اس لیے کہ اس طرح اشارہ سے مال مبیع کی تعیین ہو جاتی ہے۔بہر حال ٹرک بھرنے سے قبل نا جائز اورٹرک بھرنے کے بعد اس کی بھے جائز ہے۔

(۳) جو گاخمیں سامنے موجود ہوں اس کی طرف اشارہ کر کے بیچے کرنا جائز ہے۔الحاصل تو لنا ضروری نہیں لیکن جتنی چیز کی بیچے کی جاتی ہے اس کا سامنے موجود ہونا ضروری ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم حرزہ محمد انورشاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان محرزہ محمد انورشاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

جانور کی آ دھی رقم ادا کر کے آ دھا حصہ پر پالنے کے لیے دوسرے کو دینا ﴿ س ﴾

کیافر ماتے ہیں علاء دین وشرع متین دریں مسئلہ کہ زید نے عمر کوایک سالہ بچھڑا دیا۔ جس کی قیمت اس وقت مبلغ دیں رو پے تھی۔ عمر نصف قیمت ادا کرتا ہے۔ پھر عمر اُسے پالتار ہاجب بچھڑا جوان ہو گیا تو ایک سال اُس نے اس سے کام لیا۔ ہل کنویں وغیرہ پر چلایا۔ اُس کے بعد شرا کت ختم کرتے ہیں۔ قیمت کر کے نصف ایک لیتا ہے بچھڑا دوسرا کے لیتا ہے۔ چھڑا دوسرا کے لیتا ہے۔ حق و تربیت زید عمر کونہیں دیتا نیز بھی یوں ہوتا ہے کہ بغیر قیمت کے حق تربیت پر دیا جاتا ہے اور باتی کارروائی حسب مذکور کی جاتی ہے۔

نوٹ: اس تربیت کے عوض ایک سال کا م تھہرایا جاتا ہے اور اگر مادہ ہوتو ایک سال دودھ پیا جاتا ہے۔ احقر رشیدا حمد شجاع آبادی

\$ 5 p

شامی میں بید مسئلہ لکھ کراُس کا حکم لکھا ہے کہ ایسی صورت میں جانور مالک کے لیے رہتا ہے اور پرورش کنندہ کو اجرت اس کی محنت کی اور خرچ گھاس وغیرہ کا دینا چاہیے۔ پس صورت مسئولہ میں مادہ گاؤ زید کی ملک ہے اور جو پچھ شرط مابین زید وعمر کے قرار پائی ہے وہ باطل و لغو ہے۔ عمر کواجرت مثل اور خرچ گھاس وغیرہ کا ملنا چاہیے۔ اب جواز کی بیصورت ہوسکتی ہے کہ مادہ گاؤ زید دیوے اور عمر وجس قدر پر راضی اور خوش ہوجائے اُس کو دے دیا جائے مگراس پہلے معاملہ کو کا لعدم کیا جائے کہ وہ معاملہ نا جائز تھا۔ اس کے موافق عمل کرنا جائز نہیں۔ مادہ گاؤ زید کول جانی چا ہیے اور عمر وکو حق محنت کچھ دے کر راضی کیا جائے۔

عبدالرحمٰن نائب مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان

## کیا پھل فروخت کرنے کے بعد جب بالع نے درختوں پررہنے کی اجازت دے دی تو پھل حلال ہیں

€U\$

کیافرماتے ہیں علماء دین دریں مسکلہ کہ میں اپنے آم کے باغ کا کھل جس میں صلاحیت پیدا ہو چکی ہے اور وہ مشتری استعال کرسکتا ہے بعوض معدود ثمن فروخت کر دیا ہے۔ عرف عام کے تحت بوقت فروخت میں بیہ جانتا تھا کہ مشتری جب باغ کا کھل تو ڈنا چاہے برزور تو ٹرسکتا ہے اور مشتری بھی عرف عام کے تحت بیہ بچھ رہا تھا کہ باغ کا کھل وہ جب چاہے برداشت کر سکے گا۔ صدیوں سے اس پڑمل در آمد ہور ہا ہے۔ بیسوال بطور مخاصمہ بھی نہیں اُٹھا کہ بائع نے مشتری پر دباؤ ڈالا ہو کہ کھل فوراً تو ٹرے تا کہ اس میں سودا کرنے کے بعد کوئی رس شامل نہ ہو۔

ند من کھیل اگر اُئع درخ ترین من من بر تو سود نہیں ہوتا کہ کا کھیل ان سے عرف میں اُئع کو ند میں اُئی کو ند کھیل اُئی کو ند کو ناتے کی میں اُئع کو ند میں اُئع کو ند کہ کھیل اُئی کا کھیل کو نور کو کی کو ند کو کھیل کو نور کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو ند کھیل کو کھیل کے کھیل کو کھ

نوٹ: نچل اگر ہائع درخت پر ندر ہے دے تو سودانہیں ہوتا۔ کیونکہ پچل اب تک کیا ہے۔عرف میں ہائع کے ذمہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پچل کے خاصہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پچل کے پینے تک نہیں توڑواسکتا ہے۔

مولا نانصرالله يختصيل صادق آباد ضلع رحيم يارخان

### €0\$

پھل نکل آنے کے بعد اگر قابل انتفاع ہوتو ہی جائز ہے اور بعد صحت ہی کے بائع نے مشتری کو پھل کے درخت پر ہے دینے کی اجازت دے دی۔ صراحۃ با دلالۂ تو پھل حلال رہے گا اور بیصورت جائز ہے۔

وقيل قائله محمد لا يفسد اذا تناهت الثمرة للتعارف فكان شرطاً يقتضيه العقد و به يفتى الى قوله ـ لانه لو شراها مطلقاً وتركها باذن البائع طاب له الزيادة الخالدرالمخارص ٢٥٥٦ م فقط والدُّت عالى اعلم حرره محمد انورشاه غفرله نا يُب مفتى مدرسة اسم العلوم ملتان

۱۳۹۸هادیالاولی ۳۹۶هاه الجواب صحیح محمد عبدالله عفاالله عنه ۲۱ جمادی الاولی ۴۹۳۱ه

### گندم چنے اور کیاس وغیرہ پکنے سے ایک ماہ بل فروخت کرنا درست ہے سی کر

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین صورت مسئلہ میں کہ ایک مہینہ فصل آنے سے پہلے سودا کرنا جائز ہے یانہیں۔ مثلاً گندم' چنے' کیاس وغیرہ اجناس کا نرخ فی من مقرر کر کے فصل آنے سے ایک ماہ پہلے رقم دے دی اور فصل اڑنے پرجنس لے لی۔ بینوا تو جروا

دین محمد د کانداررو ڈوسلطان بخصیل شورکوٹ ضلع جھنگ

## €5€

ندکورہ نیج کوئیج سلم کہتے ہیں۔ بیجائز ہے۔قرآن وحدیث سے ثابت ہے قولہ تعالٰی اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ وقولہ علیہ السلام من اسلم منکم فلیسلم فی کیل معلوم و وزن معلوم الی اجل مسمی فاکتبوہ وقولہ علیہ السلام من اسلم منکم فلیسلم فی کیل معلوم و وزن معلوم الی اجل معلوم اوروزنی وکیلی اشیاء میں اور کپڑوں وغیرہ میں چند شروط کے ساتھ جائز ہے۔

(۱) کہ بیج کی ہوئی چیز کی جنس معلوم ہو کہ گندم ہے یا جو یا کپاس کپڑ اوغیرہ کی بیچ کرر ہاہوں۔

(۲) صفت بھی معلوم ہو کہ گندم فلانی قتم کی اچھی یاردی کپڑ افلاں قتم کا موٹایا نرم اچھایاردی تا کہ پھر جھگڑے کی نوبت نہآئے۔

(٣) اورمقدار بھی معلوم کہاتے من چینی یااتے ٹویہ گندم یااتے گز کپڑا۔

( س) مت بھی معلوم ہو کہ اتنے عرصہ تک کم از کم ایک مہینہ مدت ہو۔

(۵) رقم یارقم کی جگہ خرید نے والا جو چیز فی الحال دیتا ہے اس کو پیچنے والا بیچ کی مجلس میں قبض کرے۔

(۱) اور جگہ دینے کی بھی معلوم ہو۔ یعنی ان باتوں کا طے کرنا بچے کے وقت ضروری ہے جو کہ بائع ومشتری کے درمیان کی وقت جھڑ ہے کا سبب بنیں۔ ساتھ ساتھ بیچنے والے کے کاشت کیے ہوئے غلہ وغیرہ کی شرط نہ ہواور بچے کے وقت سے لے کرا داکر نے تک بچے شدہ چیز منڈی یا بازار وغیرہ سے ملتی ہو۔ لہذا اس متم کی بچے میں ان باتوں کو لمحوظ رکھتے ہوئے کی جائے۔ واللہ تعالی اعلم

بنده احمد عفاالله عنه نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیّان ۲۳۳ ربیج الا ول ۱۳۸۱ هه الجواب صحیح محمود عفاالله عنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیّان

نفتردینے والوں کے لیے ایک اور ادھار والوں کے لیے دوسری قیمت رکھنا جائز ہے

#### €U\$

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک تاجرا پنے مال کوفر وخت کرنے میں نرخ مقرر کرتا ہے۔نقذ قیمت اداکر نے والے کو کی میں نرخ مقرر کرتا ہے۔نقذ قیمت اداکر نے والے کو کی میں نرخ مقرر کرتا ہے۔ بیخر بیدوفر وخت شرعا جا کڑنے والے کا میں کہ کوزیادہ قیمت پرفر وخت کرتا ہے۔ بیخر بیدوفر وخت شرعا جا کڑنے بیانا جا کڑنے شرع مسئلہ کومع دلیل کے ارقام فرمادیں۔

مولا نامحريليين قاسم العلوم ملتان

رح) اس مسئلہ کی دوصور تیں ہیں ایک تو یہ کہ وقت بھے کے ثمن کی تعیین نہیں کی بلکہ مشتری ہے تر دید کے ساتھ کہا کہ اس

کی قیمت اگرای وقت دو گے تو ایک روپیہ لول گا ورنہ ڈیڑھ روپیہ لول گا تو یہ بوجہ جہالت ثمن کے جائز نہیں۔قال فی العالمگیریة ص ۱۳۷ ج ۳ رجل باع علی انه بالنقد بکذا وبالنسئیة بکذا او الی شهر بکذا والی شهرین بکذا لم یجز کذا فی الخلاصة۔

دوسری صورت بیپ کداول مشتری سے طے کرایا ہو کہ نقتہ لیتے ہویا اُدھار۔ اگراس نے نقتہ لینے کو کہا تو ایک روپیہ قیمت مقرر کی بیجا کر نہ جواز پرصاحب ہدایہ کا قول میں سے۔ باب المرابح ص ۲۷ ج سیس ہے۔ الا توی انه یزاد فی الثمن لاجل الاجل وقال فی البحر من باب المرابحه لان للاجل شبها بالبیع الا توی انه یزاد فی الثمن لاجل الاجل "ثم قال بعد اسطر" الاجل فی نفسه لیس بمال ولا یقابله شئ حقیقة اذا لم یشترط زیادة الثمن بمقابلته قصداً ویزاد فی الثمن لاجله اذا ذکر الا جل بمقابلة زیادة الثمن قصداً فاعتبر مالاً فی المرابحة احترازاً عن شبهة الخیانة ولم یعتبر مالاً فی حق الرجوع عملاً بالحقیقة اه البحر الرائق ص احترازاً عن شبهة الخیانة ولم یعتبر مالاً فی حق الرجوع عملاً بالحقیقة اه البحر الرائق ص

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۳۹۷ ه

جب زمین ایک شخص پر فروخت کردی تو دوسری جگه فروخت کرنا گناه ہے وہ پہلے مالک کی ہے

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک آ دمی اور اس کے بھینچے دونوں نے مل کرز مین فریدی۔ پچھ عرصہ کے بعد بھینچ نے اپنے چچ سے کہا کہ میں اپنا حصہ بیچنا چاہتا ہوں تو چچ نے کہا کہ میں لیتا ہوں چچ نے زمین لے لی اور زمین کی قیمت بھینچ کو دے دی۔ اس دوران بچا بیار ہوا اور فوت ہو گیا زمین کے انقال کرانے سے قبل پھر بھینچ نے اپنے چچ کے لڑکوں کو کہا کہ تمہارے باپ نے مجھ سے زمین فریدی تھی اس کا انقال مجھ سے کر الولیکن متو فی کے لڑک الے الی مٹولی کرتے رہے۔ پچھ مدت کے بعد بھینچ نے بغیرا جازت کے چچ کے لڑکوں کی زمین کو دوسروں کو بچ دی۔ اب متوفی کے لڑکے کا مٹوفی کے لڑکے کہتے ہیں کہ یا ہمیں اپنی زمین دویا اس کی قیمت ہمیں دوئیکن وہ انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پہلی والی متوفی کے لڑکے کہتے ہیں کہ یا ہمیں اپنی زمین دویا اس کی قیمت ہمیں دوئیکن وہ انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پہلی والی مقولی۔ بینوا تو جروا

عبدالرزاق متعلم مدرسة قاسم العلوم ملتان

€5€

صورت مسئولہ میں برتقد برصحت واقعہ بیزیج تام ہوگئی ہے۔اس آ دی کواپنے چجے کےلڑ کے کی اجازت کے بغیر

۲۵۴ ــــخريد وفروخت كابيان

یہ زمین فروخت کرنا جائز نہیں اس لیے متو فی کے لڑکوں کا دعویٰ درست ہے۔ پوری قیمت ان کو دے دے ورنہ گنہگار ہوگا۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

بنده محمد اسحاق غفر الله له نائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب صحیح محمد انورشاه غفرله نائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۲ر جب ۱۳۹۷ه

اگر باپ نے بیٹوں میں تقسیم کے وفت ایک بیٹے کے ذمہ پچھر قم مقرر کردی کہ دوسرے بھائی کودین ہے کیاوہ موجودہ قیمت کا مطالبہ کرسکتا ہے

€U\$

کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ ہیں کہ خالد موصی نے اپنی جائیداداپنی زندگی ہیں اپنے پر ان زید و عمرو کے درمیان تشیم کر کے قابض و مالک قر اردے دیا۔ اس کی کی بیشی کے معاملہ ہیں مکان کی زیادتی کی دقم نقد متعین کر کے زمد واجب الا دافر اردے دی کہ وہ زیادہ حصہ کی نقد رقم اپنے بھائی عمر و کو باخذ رسید نقد ادا کرے گا۔ چونکہ عمرو کے ذمہ واجب الا دافتی اس لیے زید مذکور نے عمر و مذکور کو نقد رقم مذکورہ بالا دائیں کی لیکن عمرور قم مذکورہ کو جواز روئے وصیت اس کے ذمہ واجب الا دائی اس لیے زید مذکور کے عمروں خواز روئے وصیت اس کے ذمہ واجب الا دائی میں مقرر کر دی تھی سے انحراف کرتے ہوئے مکان کی زیادتی مذکور کی نقد قیت بقایا جو خالد موصی نے اپنی زندگی میں مقرر کر دی تھی سے انحراف کرتے ہوئے مکان کی زیادتی مذکورہ کی موجود ہت کی قیمت کا مطالبہ کر تا ہے۔ قانون شریعت کی روسے واضح فر مایا جائے کہ عمرو مکان کی زیادتی کی رقم موجود ہوت کے مطابق مطالبہ کر سکتا ہے بیانہیں۔ جبکہ زیادتی مذکور کی نقد رقم خالد موصی نے اپنی زندگی میں تحرین طور پر مقرر کرکے ہر دو پر ران کے دستخط لے بیجے۔

قاضى عبدالسلام ولدقاضي غلام قادر پاك كيث ملتان

\$5\$

بر تقذیر صدق سوال عمر وکوموجودہ حالت کے مطابق سابقہ طے شدہ پراضافہ قیمت کرنے کاحق نہیں ہے۔ کیونکہ ان کے والد نے دونوں میں بات طے کر کے دونوں کے دستخط کرالیے۔لہذا وہی قیمت زید پر واجب رہی۔اس پر اضافہ کرنا درست نہیں۔ کیما فی الفقہ

محمد غلام سرور قادری خادم الا فتاء مدرسه انوارالعلوم ملتان کیم خمبرا ۱۹۷ء کیم خمبرا ۱۹۷ء الجواب سیح والله اعلم بالصواب مشتاق احم عفی عنه صدر مدرس مدرسه انوارالعلوم ملتان الجواب سیح بنده محمد اسحاق غفرالله له نائب مفتی مدرسه خیرالمدارس ملتان الجواب سیح بنده محمد اسحاق غفرالله له نائب مفتی مدرسه خیرالمدارس ملتان ۱۳۹۱ جب ۱۳۹۱ه اگرمتناز عہ فیہ زمین میں درخت ہوں تو زمین جس کے قبضے میں آئے گی درخت اس کے ہوں گے ﴿ س ﴾

کیافرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ دو خصوں کے مابین کیلہ کے بارے بیں تنازع چل رہا ہے۔ایک کا حصہ جو کہ مہاجر ہے چھ کنال گیارہ مرلہ ہے اور مقامی شخص کا حصہ ایک کنال نو مرلہ ہے۔ تو گویا کہ مہاجر زا کہ حصہ کا مالک ہے۔مقامی کم حصہ کامالک ہے۔ جانب شال بیں مقامی شخص کا پچھاور رقبہ بھی ہے۔ بکذا جانب جنوب ہیں مہاجر کا رقبہ ہے۔ پرانے بندوب سے بیں دونوں صحص کا نشان ظاہر دکھلایا گیا تھا اور نئے بندوب سے بیں نشاندہی کر کے رن نقطوں تک کا قبضہ دکھلایا گیا تھا اور نئے بندوب سے بیں نشاندہی کر کے رن نقطوں تک کا قبضہ دکھلایا گیا ہے۔مقامی شخص جو م حصہ کامالک ہے اپناخی تصور کر کے قابض ہے۔اس کیلہ میں دوعد درخت آم گی ہوئے ہیں جو کہ زائد حصہ والا یعنی مہاجر کی زمین میں نصب شدہ ہیں۔ حالا نکہ قدیم بندوبست و نظمی بندوب سے کہ مطابق آم کے درخت چند کرم دور ہیں۔ قبضہ کے نظمی چند کرم دور ہیں۔ درخت آم مہاجر و متقامی کی کا شت نہیں ہیں۔اب جری طور پر دست تطاول ہے مقامی شخص تو ڑلیتا ہے۔ حالانکہ آم کے درخت مہاجر کی طرف ہیں۔ درخت آم کا مالک کون ہو سکتا ہے۔زائد زمین میں جس پر مقامی نے ناجائز قبضہ بھی دکھا ہے۔ یعنی ایک کنال نومر لہ کے علاوہ جس پر قبضہ کر رکھا ہے اس کا کیا تھم ہے۔شرق فیصلہ صادر فرمادی تا کہ زاع ختم ہو۔

ہرایک کا قبضہ کافی عرصہ سے ہے۔البتہ مہاجر کا قبضہ ہیں ہیں ہے۔قبل ازیں ہندو تنے قلعہ بندی کو بھی تقریبا ہوا کیا ہیں سال گز رہے ہیں۔مہاجر کا حصہ سے کو یوں کے بالکل قریب ہے۔قبل ازیں ہندو تنے قلعہ بندی کو بھی تقریبا

€5€

دورہے۔ بینواتو جروا

اگرآم کے درخت کے کاشت کرنے والا نامعلوم ہے تو فیصلہ بیہ ہوگا کہ جس کی زمین ہے اس درخت کا بھی شرعاً وہی مالک ہوگا۔اگرزمین بلانزاع مہاجر کی ہے تو اس کی زمین کے درخت کا بھی وہی مالک ہوگا اوراگرزمین میں نزاع ہے تو اس کا تصفیہ کیا جائے جس کی زمین میں آجائے وہی درخت کا مالک ہوگا۔واللہ اعلم

محمود عفا الله عنه مدرسه قاسم العلوم ملتان عربيج الثاني ١٣٨٧ه

# ایک بھائی کی زمین دوسرے نے بغیراس کی اجازت کے فروخت کی ہو کیا ۲ اسال بعداس کا دعویٰ چل سکتاہے

€0\$

کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسائل میں کہ پانچ بھائیوں کی مشتر کہ غیر منقولہ ملکیت ۔۔ ان میں سے دو ہوئے بھائیوں نے تمام پانچوں بھائیوں کا حصہ جرآ فروخت کرلیا ہو۔ پندرہ سولہ سال کے بعد ستری اور ہائع دونوں وفات پا گئے ہیں۔ پانچ بھائیوں میں صرف ایک بھائی زندہ رہ گیا ہے جوفر وخت کرنے والوں بستری اور ہائع دونوں وفات پا گئے ہیں۔ پانچ بھائیوں میں صرف ایک بھائی زندہ رہ گیا ہے جوفر وخت کرنے والوں بستری کی اولا درندہ ہوتو ایک آ دمی کا دعویٰ ۱ ایا ۱ اسال گزرنے کے بعد مشتری کی اولا دے خلاف شریعت کی روسے چل سکتا ہے یانہیں۔ بینوا تو جروا

€5€

اگراقعی ان سے پوچھے بغیراس نے فروخت کردیا ہے تو یہ بھے سیجے نہیں ہے اوروہ اب بھی اپنے حق کا مطالبہ کرسکتا ہے۔اس کا دعویٰ سیجے ہے۔واللہ اعلم

عبداللطيف غفرله عين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان ١٩ربيج الثاني ١٣٨٧ه

تع نہ ہونے کی صورت میں بیعانہ کی رقم واپس کرنا واجب اور مسجد ومدرسہ میں خرچنا گناہ ہے س کھ

کیافر ماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک محف زمین کا سودا کرتا ہے۔ جب رقم طے ہوجاتی ہے تو وہ خض کچھ رقم بطور بیعا نہ دے دیتا ہے اور زبانی بات چیت کے علاوہ تحریجی ہوجاتی ہے کہ ببقایار تم فلاں تاریخ کو دے کرزمین کی رجسڑی کرالوں گا۔ اس کے علاوہ وعدہ کو دیکھنے ہیں بھی کافی نقصان ہوا۔ کی غیر جانبدار نے اسے بہکایا کہ بیز مین متہمیں نہیں دیں گے۔ وہ آ دمی جس نے رقم لاکر سودا اپنے نام کرانا تھا تاریخ مقررہ پر بغیر بات کے بغیر اطلاع یا اُس سے بقایار قم اس نے فوراً پولیس میں پر چہ دے دیا کہ فلال بندے نے میرے ساتھ چارسوہیں کی ہے۔ پولیس سے استدعا کرنے لگا کہ جھے میری رقم دلوائی جائے۔ حالانکہ وہ خودا سے عہدو پیان پر قائم نہیں رہا اور اس نے بہت دھو کہ دیا کہ بیان پر قائم نہیں رہا اور اس کے بہت دھو کہ دیا کہ بیا کہ جس کے ساتھ وعدہ خلافی ہوئی تھی پولیس میں بھی وہی پر لیا گیا۔ چار پاپنے روز بعد ضانت ہوگئی اب یہ کہتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے اور وہ اپنی بات پر قائم نہیں رہا۔ آیا کہ شرعاً بیر قم مجھے گیا۔ چار پاپنے روز بعد ضانت ہوگئی اب یہ کہتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے اور وہ اپنی بات پر قائم نہیں رہا۔ آیا کہ شرعاً بیر قم محصلاً کی بات پر قائم نہیں رہا۔ آیا کہ شرعاً بیر قم مجھوٹا ہے اور وہ اپنی بات پر قائم نہیں رہا۔ آیا کہ شرعاً بیر قم مجھوٹا ہے اور وہ اپنی بات پر قائم نہیں رہا۔ آیا کہ شرعاً بیر قم محصلاً کی بات پر قائم نہیں رہا۔ آیا کہ شرعاً بیر قم محصلاً کی بات پر قائم نہیں رہا۔ آیا کہ شرعاً بیر قم محصلاً کی بات پر قائم نہیں رہا۔ آیا کہ شرعاً بیر قم محصلاً کی بات پر قائم نہیں رہا۔ آیا کہ شرعاً بیر قم محصلاً کی سے معلوں کے دور بعد ضائد کی محسلات کی شرعاً بیر قم محصلات کی مدی کی بات پر قائم کی بات پر قائم کی بات کی شرعاً بیر قم کے دور کی بعد کی کرنے کو کو کو کو کے دور کی کو کو کرنے کے دور کی کرنے کا کر کر بعد ضائد کی مدی کر بات کر کر کر بعد ضائد کی کرنے کر کر بعد ضائد کی کر کر بعد ضائد کر کر بعد ضائد کی مدی کر کر بعد کر کر بعد ضائد کی کر کر بعد ضائد کر کر باتا کر کر بعد کر کر بعد ضائد کر کر کر بعد کر کر باتا کر کر بعد کر کر بیا کر کر بیا کر کر باتا کر کر باتا کر کر باتا کر کر باتا کر کر بعد کر کر باتا کر باتا کر کر باتا کر کر باتا کر کر باتا کر باتا کر کر باتا کر کر باتا کر کر کر باتا کر باتا کر کر باتا کر کر باتا کر کر کر باتا کر کر کر باتا

دے دینی چاہیے یانہیں یا میں اس رقم کوخود کھا سکتا ہوں یا کسی کی مدد کر سکتا ہوں یا بیر قم کسی مسجدیا دینی مدرسہ یا کسی کا م پرلگا سکتا ہوں یانہیں۔ بینوا تو جروا

حافظ نورحسين چوک چونگی خانيوال رو دُ ملتان

## €5€

صورت مسئولہ میں برتقد برصحت واقعہ خص مذکور پرلازم ہے کہ جورقم بطور بیعانہ لے لی گئی ہے وہ مشتری کو واپس کرے۔اس رقم سے مشتری کی اجازت اور رضا مندی کے بغیر کسی دوسرے آدمی کی امداد کرنا یا مسجد و مدرسہ یا کسی اور کام میں صرف کرنا جائز نہیں ہے۔فقط واللہ اعلم

بنده محمداسحاق غفرالله له ما ئيب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۳ جمادى الا ولى ۱۳۹۸ ھ

# جبِ مشتری کے نام خریدی گئی زمین سے پچھ زیادہ رجسٹر ہو اور بالع اس کی قیمت لینے پرراضی تھا تو ور ثاز مین واپس نہیں لے سکتے

## **€U**}-

کیا فرماتے ہیں علاء دریں مسئلہ کہ سمی زید یعنی مشتری نے مسمی عمرو یعنی بائع سے دو کنال چند مرلے زمین خریدی بثمن دوسورو پے۔اس کے بعد مشتری نے خریدی ہوئی زمین پراور مٹی ڈلوادی اور مکان تیار کرنے کا ارادہ کرلیا لیکن زمین کا انتقال سرکاری طور پر نہ ہوا تھا۔ پچھ مدت کے بعد زمین کا انتقال سرکاری ہو گیالیکن اس وقت عام قیمت زمین کی دوسورو پے بیگہ کے حساب سے تھی۔

تحصیلدارصاحب نے جب زمین دیکھی تو کہا کہ زمین اتی قیمت کی متحمل نہیں ہے۔ اس وقت اس زمین کے قریب کی زمین ایک سورو ہے بیگہ بک چکی تھی تو اس تحصیلدارصاحب نے مشتری کی زمین جو کہ دو کنال چندم لے تھی اس نے دو بیگہ مشتری کے نام انقال کردی۔ اس وقت مشتری اور بائع دونوں موجود تھے۔ اس کے بعد مشتری نے بائع ہے کہا کہ جوزا کندز مین مجھے لگی ہے اس کی قیمت مجھ سے لے لویا جوز مین میں نے آپ سے خریدی ہے اور جوخر چہ اس پر کیا ہے وہ مجھے دے دواوراپی زمین واپس لے لو۔ تو بائع نے کہا کہ میں اپنی زائد زمین لوں گا قیمت نہیں لیتا۔ تو پر کیا ہے وہ مجھے دے دواوراپی زمین واپس لے لو۔ تو بائع نے کہا کہ میں اپنی زائد زمین لوں گا قیمت نہیں لیتا۔ تو پر کھی مشتری سے لیجی آیا۔ اس کے پچھ عرصہ بعد بائع رضا مند ہوگیا زائد زمین کی قیمت لینے پر اور پچھ رقم مشتری سے لیجی آیا۔ اس کے پچھ عرصہ بعد بائع نے کہا کہ جور قم لے آیا ہوں وہ بھی واپس نہیں کرتا اور زائد زمین بھی واپس لوں گا تو یہ جھگڑا مشتری کے ورثاء میں وہی جھگڑا ہے تو آیا شرعاً مشتری کے ورثاء میں وہی جھگڑا ہے تو آیا شرعاً مشتری کے ورثاء میں وہی جھگڑا ہے تو آیا شرعاً مشتری کے ورثاء میں وہی جھگڑا ہے تو آیا شرعاً مشتری کے ورثاء میں وہی جھگڑا ہے تو آیا شرعاً مشتری کے ورثاء میں وہی جھگڑا ہے تو آیا شرعاً مشتری کے ورثاء میں وہی جھگڑا ہے تو آیا شرعاً مشتری کے ورثاء میں وہی جھگڑا ہے تو آیا شرعاً مشتری کے ورثاء میں وہی جھگڑا ہے تو آیا شرعاً مشتری کے ورثاء میں وہی وہ دیں۔ بینواتو جروا

## 45%

صورت مسئولہ میں برتقد برصحت واقعہ بائع جب زائد زمین کی قیمت لینے پر رضامند ہو گیااور پچھرقم اس سلسلہ میں وہ وصول بھی کر چکا ہے تو وہ زائد زمین تنج ہوگئ لہذااب بائع کے ورثاء صرف وہی قیمت لینے کے حقدار ہیں جواس وقت زمین کی بنتی تھی ۔ زمین واپس لینے کے حقدار نہیں ہیں ۔ فقط واللہ اعلم

بنده محمرُ اسحاق غفرالله له ما ئب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان کیم شعبان ۱۳۹۸ ه

جانور کسی کو پرورش پردینے کے لیے ضروری ہے کہ پرورش کنندہ کو جانور میں شریک کیا جائے س

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ جانور پالنے کے لیے نصف پر دینے کا سیح طریقہ کیا ہے۔ انصاف حزن سٹورعبدالوہاب ونا درخان اردوبازار چوک

## €5€

پرورش پرجانوردینے کی جائز صورت ہے کہ جانور کا ایک جصہ مثلاً ربع اس پرورش کرنے والے پرفروخت کر دے۔ جانور مشتر کہ ہوجائے گا۔ پالنے والا تبرعاً اس کی پرورش کررہا ہے۔ فروخت کرنے کے بعد قیمت جس تناسب سے رضا مندی سے تقسیم کریں یعنی اگر نصف نصف تقسیم کرے توبیہ جائز ہے مروجہ صورت درست نہیں۔ فقط واللہ اعلم حرم مامندی سے تقسیم کریں تعنی اگر نصف نصف تقسیم کرے توبیہ جائز ہے مروجہ صورت درست نہیں۔ فقط واللہ اعلم ملتان حرم محمد انورشاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان کے دورہ محمد انورشاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان کے دورہ محمد انورشاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان کے دورہ محمد انورشاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان کے دورہ محمد انورشاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان کے دورہ محمد انورشاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان کے دورہ محمد انورشاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان کے دورہ محمد انورشاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان کے دورہ محمد انورشاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان کے دورہ محمد انورشاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان کے دورہ محمد انورشاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان کے دورہ محمد کے دورہ کے دورہ کے دورش کے دورش کے دورش کی کے دورش کے

## فروخت شدہ زمین کے درختوں کے متعلق فیصلہ ﴿ یں ﴾

#### بيان حافظ منظورا حمرصا حب سرگانه

یہ تمام رقبہ حاجی دوست محمد صاحب کا اور محمد اسلم صاحب سرگانہ مرحوم کا اشتمال سے قبل میر اتھا۔ اشتمال کے عملہ نے جرانہم سے بیر قبہ حاجی دوست محمد اور محمد اسلم کو دے دیا۔ حالانکہ میں کہتا رہا کہ بیر قبہ میرے رقبہ کا ملحق ہے لیکن اشتمال کے عملہ نے میری کوئی نہ تن اور بیر قبہ حاجی صاحب اور محمد اسلم کو دے دیا۔ پھر گیارہ سال بعد محمد اسلم نے بیر قبہ میری زوجہ کو دے دیا جو کہ ان کی حقیق بہن ہے۔ بعد میں محمد اسلم کو جب ہمارا جھگڑ امعلوم ہوا تو اس نے بیر کہا کہ تم دونو ل بیر کہ کر خانقاہ شریف میں بھیج دو تو میں نے تو ان کا کہنا مان لیا اور اب بھی مانتا ہوں لیکن حاجی صاحب نے کہا کہ پیائش کرلوجس کی زمین ہوگی کیکراس کا چنانچے میں اور منظور حسین سرگانہ اور سکندر حیات سرگانہ پیائش کے لیے گئے تو پیائش میں ان کی پیائش کے مطابق کیکر سے دوفٹ آ گے حاجی صاحب کی زمین نکل ۔ میں نے انکار کر دیا کہ یہ کیکر سابقہ استعال سے قبل میں میرا تھالیکن میں نے نہیں کاٹا کہ بیز مین مجمد اسلم کو ملی تھی۔ اس کے گھر میری ہمشیرہ تھی تو میں نے ہمشیرہ اور بھانجوں کی وجہ سے نہیں کاٹا۔ پھر مجمد اسلم نے پانچ سال قبل بیز مین میری زوجہ کو دے دی۔ تو بہ کیکراشتمال سے قبل بھی میرا تھااب بھی میری زوجہ کی زمین میں ہے۔ لہذا یہ کیر میرا ہے۔ فقط منظور احمد

#### بيان الحاج دوست محمصا حب سرگانه سكنه باكر سرگانه

تقریباً سولہ سال ہوگئے ہیں۔اشتمال میں جو ۱۹۲۲ء تک تھا جھے رقبہ ملا تھا جس کے ساتھ ملحقہ رقبہ جھے اسلم سرگانہ مرحوم کا تھا۔جس پرکوئی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ اشتمال کے اختقام کے گیارہ سال بعد مجمد اسلم مرحوم نے بیر رقبہ اپنی ہمشیرہ کو دے دیا جو زوجہ حافظ منظور احمد سرگانہ کا ہے۔ جب اشتمال ہوا تھا تو یہ کیکری معمولی تھی اور سولہ سال بعد کیکر کا دوسرا جزیجی بہت بڑا کیکر ہوگیا ہے۔ اب منظور احمد سرگانہ کہتا ہے کہ بیہ میرا کیکر ہے۔ تو میں نے کہا کہ زمین کی پیائش کر لو چیائش میں بھی کیکر سے دوف آگے میری زمین ہے۔ اشتمال میں جو دفعات متفقہ طور پر منظور ہوئے تھے۔ اس میں بھی کیکر سے دوف آگے میری زمین ہے۔البتہ قیمی درختاں فیمر داردرختاں کا معاوضہ مشورہ مجبرال مشاور تی کمیٹی مقرر ہوکر لین دین ہوگا۔ چنا نچ ہم تمام نے اپنے اپنے بڑے درخت کا بے تھے۔ یہ کیکری معمولی ہونے کی حجہ سے نہیں کائی گئی۔ یہ تابع اراضی رہی۔الہذا یہ میرا کیکر ہے کیکر بھی جھے ملے اوردوف زمین بھی جومیری ہے وہ بھی جومیری ہے وہ بھی

## €5€

صورت مسئولہ میں بشر طصحت بیانات جب دونوں نے اس جری اشتمال کوتنلیم کرلیا ہے اور زمین کا بید صد جس پر کیکر ہے دوست محد سرگانہ کو دیا گیا ہے چنانچہ پیائش سے بھی یہی ثابت ہے تو بید درخت زمین کے تابع ہو کر دوست محد کی ملکیت ہے اور منظور احمد کا دعوی باطل ہے۔ خصوصاً جبکہ اشتمال کے متفقہ دفعہ ۲۳ میں اس کی تصریح بھی ہے۔قال فی الهدایة ص ۳۰ ج س و من باع ارضا دخل ما فیھا من النحل و الشجر و ان لم یسمه لانه متصل به للقو ار فاشبه البناء۔

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۷ شوال ۱۳۹۸ ه

# اگرلوگوں کے مکانات منہدم کر کے ذرعی اراضی میں شامل کرلیا گیا ہے تواس ہے ان کی ملکیت ختم نہیں ہوگی ﴿ س ﴾

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ۱۸۷۸ء سے پہلے ایک بستی آباد ہے وہاں مکانات وغیرہ تغیر ہیں۔
زرگی اراضی سے الگ نمبردیا گیا تھا۔ بعد بین ساتھ والی زرگی اراضی کے مالکان نے تقریباً یک سال بعد زرگی اراضی
میں شامل کرالیا۔اصل باشندگان کی لاعلمی کی وجہ سے بیکام ہوا۔اگر باشندگان آبادی گورنمنٹ کی طرف رجوع کریں
تو سابقہ اندراج درست ہوسکتا ہے۔تو اس اراضی کا جو کہ قدیم بستی چلی آربی ہے۔ازروئے شریعت اس اراضی کے
مالک کون ہیں۔

محرحسين موتى جامع متجد چوباره رود ضلع مظفر گڑھ

## €5€

جتنے حصہ پر ان لوگوں نے مکانات تعمیر کیے ہیں وہی حصہ ان آباد کنندگان کی ملکیت ہے۔ زرعی اراضی کے مالکان کا اس تعمیر شدہ حصہ کواپنے حصہ میں شامل کرنے ہے ان کی ملکیت ختم نہیں ہوئی۔فقط واللہ اعلم بنان کی ملکیت ختم نہیں ہوئی۔فقط واللہ اعلم العلوم ملتان بندہ محمد اسحاق غفر اللہ لہذائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

# جب ایک شخص پرمکان فروخت کرکے بیعانہ لےلیاتو بیع تام ہے کرایہ دارے خالی کرا کے مشتری کو قبضہ دیا جائے

## **€**U**}**

کیافرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ احمد بطور وکیل وعقارا پنی زوجہ کاشہر کا مکان جس میں اسلم چھسات سال
سے بطور کرایہ دار بیٹھا ہوا ہے فروخت کرنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے احمد نے اسلم کو دکالنا واصالنا کہا اور کہلا یا کہ مکان
ہزا آٹھ ہزارر و پے میں خرید ہے اور بیر قم دوسر سے خرید اربھی بخوشی دینا چاہتے ہیں۔ گراسلم باوجود کہنے اور کہلا نے کے
مکان خرید نے سے انکاری رہا اور پندرہ دن تک مکان فارغ کرنے کا وعدہ کیا۔ اب احمد نے اکرم کے ہاتھ بعدا طلاع
اسلم اور اُس کے دوست کے آٹھ ہزارر و پے میں مکان کا سودا بنایا اور پانچ صدر و پے بیعا نہ لے کر بوقت دلوانے قبضہ
مکان بقایار قم وصول یا نے اور بیج نامہ لکھ دینے کا اقر ارپختہ کیا۔

پندرہ دن کے بعدمز پدمہلت طلب کی۔اب اسلم قابض کرایددار مکان نے کہا کہ میں قبضه مکان قطعاً نہیں

چھوڑ تا۔احمد قبضہ مکان حاصل کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کرے یا مکان ہذا آٹھ ہزارروپے میں اسلم قابض و متصرف مکان کے ہاتھ فروخت کر کے رقم وصول کرے۔

جس مجبوری کے پیش نظراحمہ مکان فروخت کرنا چاہتا تھا بغیراس کے اورکوئی چارہ کارنہ سمجھا کہ مکان قابض کراہے ہوار کے ہاتھ فروخت کردے۔ جب اکرم (خریدار مکان) نے ساتواس نے کہا کہ اس مکان کا دس ہزار تک کا خریدار ہوں۔ بشرطیکہ قبضہ دلوایا جائے اور بیدس ہزار رو پے اسلم قابض کے فلاں وکیل کے پاس بطورا مانت رکھتا ہوں جس پر ہردو فریقین کا کلی اعتماد ہے۔ اس پر احمد نے اسلم سے نقاضا کیا کہ یا تو وہ مکان کا قبضہ چھوڑ دے یا پھر مکان کے دس ہزار رو پے اداکرے۔ اسلم اور اس کے وکیل جو کہ اہل علم ہے نے کہا کہ آٹھ ہزار رو پے سے زائدر قم احمد فروخت گنندہ کا وصول کرنا حرام اور نا جائز ہے۔

تو کیااس صورت میں مکان کا بیج اکرم کے نام تام ہو چکی ہے۔ آٹھ ہزار روپے پریااحد کے لیے مزیدرقم یعنی دس ہزار روپے اس سے لینا جائز ہے یانہ یا بجائے اگرم کے اسلم سے دس ہزار روپے لے کرمکان فروخت کرنا جائز ہے یانہ اوراکرم کے ساتھ بیج تام ہونے کی صورت میں اسلم پرمکان کا خالی کرنا ضروری ہے یانہ۔

## €5¢

صورت مسئولہ میں برتقد برصحت واقعہ یہ بیچ اکرم کے حق میں تام ہوگئ ہے لہٰذا احمہ پرلازم ہے کہ اسلم سے یہ مکان خالی کراکرمشتری اکرم کے قبضہ میں دے دے اور قیمت مکان کی وہی آٹھ ہزاررو پیہ ہے دو ہزاررو پیپیزا کداگر اکرم اپنی خوشی سے احمد کو دینا جا ہے تو اور بات ہے۔ ورنداس کومجبور نہیں کیا جاسکتا۔ واللہ اعلم بندہ محمد اسحاق غفر اللہ لہنا ئب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان بندہ محمد اسحاق غفر اللہ لہنا ئب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

## کیا کیاس کی بیع پھول ظاہر ہونے سے قبل جائز ہے

#### €U\$

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسلم میں کہ زید وعمرو کیاس کی ہیچ کرتے ہیں۔قبل از ایک ماہ کیاس کا پھلظا ہر ہونے سے۔اورزید مشتری اور عمرو بائع ہے زید عمروکور قم بھی دے دیتا ہے کیا ہیچ شرعاً درست ہے یانہیں۔ دوسرامسئلہ گندم میں بیچ کرتے ہیں۔زیدوعمروکوبل از گندم فصل کینے سے رقم دیتا ہے کیا یہ بیچ شرعاً درست ہے یانہیں اور کتب حنفیہ سے جواب تسلی بخش فرمادیں۔

## €5€

اگربطور بع سلم کے کرلیا جائے تو بیسودا درست ہے۔سلم میں مبیع مطلق کیاس یا گندم ہوگی کسی خاص فتم کی تخصیص

نہ ہوگی۔اس میں بھی لے لینے کے وقت مقدار ثمن معلوم ومتعین ہوگی۔ نیز مبیع کی جنس'اس کی نوع اس کی صفت اس کا وزن یا کیل نیز تاریخ وصول مبیع سب کومتعین کرنا ہوگا۔ نیزیہ بھی ضروری ہے کہ وقت عقد سے لے کرتاریخ وصول تک بازار میں ملتی ہوخواہ فصل کا وقت نہ بھی آیا ہو۔واللہ اعلم

محمود عفاالله عندمفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان مهمحرم الحرام ۱۳۷۳ ه

## والدہ کوشرعاً بیچ تنہیں کہ شتر کہ زمین سے کسی ایک بیٹے کومحروم کردے سسکتی ایک بیٹے کومحروم کردے

کیافرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک ہی والد کے تین بھائی تھے۔والدفوت ہوگیا تینوں بھائیوں نے کسی اہم ضرورت کے تحت اپنی اراضی فروخت کردی۔اس کے بعد مال سے شفعہ کرایا گیا۔جس میں پچھسر مایہ باپ کا تھا اور پچھ تینوں بھائیوں کا۔آ خرکارعدالت عالیہ نے مال کے حق میں فیصلہ سنایا اور زمین مال کے نام ہوگئی۔اب شریعت کے مطابق تینوں بھائیوں میں سے مال کی ایک واس اراضی سے محروم کر سکتی ہے یانہیں۔زمین کے خریداروں کوسلح مفائی کے ساتھ رقم اداکردی گئی۔

سرمایہ جوخرج ہواوہ ماں تینوں لڑکوں اور ان کے والد کا کلی وراشت تھا۔خریدتے وقت ماں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ تینوں کو برابر حصہ بانٹ دے گی۔ مسرف قانونی طور پراس وقت ماں کے نام اراضی کرائی گئی تھی۔ والد کی وفات کے بعد بیوہ کو اپنا حصال چکا تھا اور صرف وہ حصہ لڑکوں نے فروخت کیا جوان کا اپنا تھا۔ والد کی وفات کے بعد بیوہ کو اپنا حصال چکا تھا اور صرف وہ حصہ لڑکوں نے فروخت کیا جوان کا اپنا تھا۔ اللہ بخش خان ریاض آباد تخصیل کوٹ اوضلع مظفر گڑھ

€5€

بشرط صحت سوال یعنی اگر والدہ اور تینوں بھائیوں نے مشتر کہ طور پراس زمین کوخرید لیا تھالیکن قانونی کارروائی کے لیے کاغذات میں زمین والدہ کے نام درج کرالی تو الیک صورت میں بیز مین والدہ اور تینوں بھائیوں کی مشتر کہ ملکیت ہوگی اور والدہ کوشر عابی تق حاصل نہ ہوگا کہ وہ کسی ایک بیٹے کومروم کردے۔واللہ تعالی اعلم حررہ محمد انورشاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

زمین کوفروخت کرنے کے بعد بائع کا دوسری جگہ اجارہ پردینا ناجا تزہے مشنزی ہی کونتقل کرے

€U\$

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ سمی حافظ خان محمرصا حب سکنہ موضع دایہ جو کھانے جوز مین کار قبہ جا ہ ٹولہ والہ میں واقع ہے بعوض ہزاررو پیہ قبمت فی بیگھہ کے حساب سے تقریباً سوایا نچ بیگھہ زمین اپنے حقیقی بھائی مسمی ملک محمر موی صاحب کے ساتھ دنبانی معاہدہ کر کے بائع کردی اور جبلغ دو ہزار پچاس روپے رقم وصول کرلیا اور زمین کا قبضہ اپنے حقیق بھائی ملک محمد موی صاحب کودے دیا اور مسمی محمد موی صاحب نے اس زمین پر قبضہ کر کے دوسال اس کی آ مدنی بعد باغ کھا تار ہا اور زمین کا سرکاری معاملہ بھی ادا کرتا رہا اور آج تک نہ کورہ زمین مشتری کے قبضہ میں ہے اور مشتری کہتا رہا کہ بقایا جبلغ مجھ سے بائع وصولی کر لے لیکن وہ انکار کر کے وہی زمین کی دوسر شخص کو پانچ سال بتک متاجری کہتا رہا کہ بقایا جبلغ مجھ سے بائع وصولی کر سے لیکن وہ انکار کر کے وہی زمین کی قانون کے لحاظ سے وصول کرتا رہتا ہے اور کردی۔ متاجراس زمین کی آ مدنی محصول ہرسال مشتری سے انگریزی قانون کے لحاظ سے وصول کرتا رہتا ہے اور بائع نے آج تک مشتری کونے ذمین کا انتقال کر دیا اور نہ رقم والیس کی لیکن کسی کے کہنے پر شریعت مطہرہ کے تھا کو انتقال کردیے کہ اگر شریعت کی دوسے تو زمین کا حقد ارہے تو جمعے ذمین کے انتقال کردیے سے کوئی انکار نہیں۔ کیا مشتری شریعت مطہرہ کی دوسے ذمین کا حقد ارہے یار قم کا۔ بینوا تو جروا

€5€

صورت مسئولہ میں شرعاً ربی تام ہے۔ مشتری کے ذمہ بقیہ رقم اداکرنا ضروری ہے۔ باقی استجارہ شرعاً ناجائز ہے۔ اس کوفی الفورختم کردیا جائے اور زمین بالکلیہ مشتری کے حوالہ کی جائے۔ فقط واللہ تعالی اعلم حررہ محمد انور شاہ مفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان محررہ محمد انور شاہ مفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

مسجد کی توسیع کے لیے ہبہ شدہ رقبہ جب مسجد والوں نے قبضہ نہ کیا تو اب فروخت جائز نہیں (س)

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ زید کو ایک عالم دین بچھتے ہوئے چند افراد نے سفیداراضی کا تکوا ہو کہ ان کو کا مشتر کہ حصہ تھا اور ایک مسجد کے ساتھ ملحق تھا بغرض آ بادی اور خدمت مبجد کے بہہ کر دیا اور ساتھ ہی سرکاری طور پر رجٹری یا انقال بھی کروا دیا لیکن قبضہ نہ دیا۔ بقضائے الہی زید فوت ہو گیا اس کے بعد مرجوم کے لڑک نے اراضی فہ کورہ پر کوئی قبضہ نہ کیا اور نہ ہی مبجد کی آ بادی اور خدمت کی کوئی صورت بن کی۔ اس کے بعد زید کی لڑک نے اس رقبہ کوفر وخت کرنا چاہا تو مبجد والوں نے اس کے خاوند کے ساتھ تھے کی بابت گفتگو کی۔ معاملہ اس صورت ہیں نے اس رقبہ کوفر وخت کرنا چاہا تو مبجد والوں نے اس کے خاوند کے ساتھ تھے کی بابت گفتگو کی۔ معاملہ اس صورت ہیں فیضہ کروا دو۔ جب رقبہ دینے والوں کو پتہ چلا کہ پیلوگ رقبہ کی قیمت وصول کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے اس کی زبر دست مخالفت کی کہ ہم نے بیر قبہ فروخت کرنے کے لیے نہیں دیا تھا بلکہ مبجد کی آ بادی مقصود تھی۔ اس صورت ہیں زید کے داماد جن کو اس بابت رقم مطلوبہ بھی دے دی گئے تھی۔ مبجد والوں نے رقم والیں لے مقصود تھی۔ اس صورت ہیں زید مرحوم کر سکا اور نہ اس کے لڑے کے ایا اور نہ بی اس کی لڑکی قبضہ نہ تو زید مرحوم کر سکا اور نہ اس کی لڑکے نے کیا اور نہ بی اس کی لڑکی قبضہ نہ تو زید مرحوم کر سکا اور نہ اس کے لڑکے نے کیا اور نہ بی اس کی لڑکی قبضہ نہ تو زید مرحوم کر سکا اور نہ اس کے لڑکے نے کیا اور نہ بی اس کی لڑکی قبضہ نہ تو زید مرحوم کر سکا اور نہ اس کے لڑکے نے کیا اور نہ بی اس کی لڑکی قبضہ نہ تو زید مرحوم کر سکا اور نہ اس کے لڑکے نے کیا اور نہ بی اس کی لڑکی قبضہ نہ تو نہ کو کہ کو کو نہ نہ کو کو کو تھی نہ تو نہ کو کی کے کا بد

تقریبا پیچاس سال سے زمین کا بیر قبہ جو کہ بالکل مجد کے ساتھ کمحق ہے اور پہلے دن سے غیر آباد اور گندگی وغیرہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ نمازیوں کو از حد تکلیف ہے اور جبکہ ہبہ کرنے والے اس بات پر رضا مند ہیں کہ بیر قبہ مجد کے لیے ملالیا جائے۔ عندالشرع مسجد کے ساتھ ملالینے میں کیا جواز ہے۔ بینواتو جروا

## €5€

ہبہ بدون قبض محیح نہیں ہوتا۔ لہذا شرعاً زید بوجہ نہ قبضہ کرنے کے مالک اس قطعہ کا نہ بنا اور نہ اس کے وارث مالک بن سکے۔ زمین حسب سابق اپنے مالکوں کی ہے۔ وہ محید میں شامل کرنا چاہیں تو ان کواختیار ہے۔ واللہ اعلم مالک بن سکے۔ زمین حسب سابق اپنے مالکوں کی ہے۔ وہ محید میں شامل کرنا چاہیں تو ان کواختیار ہے۔ واللہ اعلم مالکان محمود عفا اللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم مالکان

## عقد سلم اوروزن، قیمت وغیرہ ہے متعلق متعدد سوال وجواب ﴿ س ﴾

چندصورتیں بیج وشراء کی ذیل میں درج کی جاتی ہیں از روئے شرع شریف ان کے بارے میں رہنمائی فر ماکر عنداللّٰد ماجوراورعندالناس مشکور ہوں۔

(۱) زید بکرکوگندم دیتا ہے۔اس شرط پر کہ جب چاہوں گا تو نرخ رکھوں گا۔رقم بالکل نہیں لیتا۔اگر لیتا ہے تو کچھ کیا بیصورت فریقین کے لیے از روئے شرع شریف جائز ہے یانہیں۔گویاکسی ایک کے لیے۔

(٢) مندرجه بالاشق میں گندم لینے والا کہتا ہے کہ اگر ہم نرخ میں متفق نہ ہوئے تو گندم آپ کودے دوں گا۔ کیا آیہ صحیح ہے۔

(۳) زید بکر سے اس شرط پر پچھ رقم لیتا ہے کہ فصل کے موقعہ پر آپ کو گندم دے دوں گالیکن اس گندم کا نرخ موجو د نرخ سے زیادہ مقرر کیا جاتا ہے۔ چونکہ زید کورقم کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے وہ قبل از وقت سودا کر رہا ہے۔ کیا بیصورت شرعاً درست ہے۔

(۳) زید بکرکواس شرط پر گندم دیتا ہے کہ رقم میں آپ سے ایک ماہ یا پچھ عرصہ (مقررہ) کے بعد موجودہ نرخ سے پچھ زیادہ لوں گابیصورت جائز ہے یانہیں۔

(۵) زید سے بکر گندم فروخت کرتا ہے اور نرخ پچاس روپے فی من مانگتا ہے جبکہ دوسرے تاجر حضرات اڑتالیس روپے فی من خرید کررہی ہے۔تو زید کہتا ہے کہ نرخ اپنی مرضی کے مطابق مانگتے ہواوروزن کرتے وفت چرمیگوئیاں بھی کرتے ہویعنی زیادہ تول رہے ہووغیرہ۔تو بحر کہتا ہے کہ نرخ میری مرضی کا دیں اوروزن اپنی مرضی کا کریں۔دریں صورت اگروہ زیادہ وزن کرے بلکہ کافی زیادہ وزن کرے بلکہ کافی زیادہ وزن

کرے جو کہ ہےایمانی کی صورت اختیار کی جائے۔تو شاید زید کو کچھنچے ورنہ بمع دیگر اخراجات (بار دانہ،مزدوری، وزن کرائی،ٹرک لوڈ نگ،منشانہ) گورنمنٹ کی خرید سے بھی اس کاخرچ بڑھتا ہے۔مقر بجائے نفع کے نقصان ظاہر ہے تو اس صورت میں زید کیا کرے۔

(۱) زیداگر بازار کے مطابق گندم خرید تا ہے تو بمعداخراجات گورنمنٹ کی خرید ہے اس کی خرید براہ حیاتی ہے تو بھی بجائے نفع کے خیارہ آتا ہے۔ الابید کہ وزن میں ہے ایمانی کرے اور اپنے تکے پورے کرے اگر ایسا نہ کرے تو یقینالوگ دوسرے تاجروں سے معاملہ کریں گے۔ جوزیادہ نرخ دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں اس کا کام نہیں چلے گا۔ اس سلسلے میں اس کا کام نہیں چلے گا۔ اس سلسلے میں زید کس طرح تجارت کرے کہ ہے ایمانی نہ ہواور تجارت بھی فائدہ مندر ہے۔

(۷) زیدنے تجارتی معاملہ میں چونکہ ملاز مین رکھے ہوئے ہیں اجناس کاوزن ملاز مین کرتے ہیں جب اجناس اڈے پر آتی ہے تو دوبارہ وزن کیا جاتا ہے۔ دوبارہ تو لئے سے وزن کم یا زیادہ ہوجاتا ہے تو کمی کی صورت میں کمی کا حساب بائع سے لینااورزیادتی کی صورت میں زیادتی کا حساب دینا جا ہے یانہیں۔ بینوا تو جروا

## €5€

(۱) یے عقد اُنٹے سلم ہے۔ اس کے جواز کے لیے بیشرط ہے کہ زخ متعین اورکل رقم بوقت عقد اداکی جائے۔ کما فی العالم گریة ص ۱۷۸ ج ۳ و الرابع بیان قدر رأس المال وان کان مشارا الیه السادس ان یکون مقبوضا فی مجلس السلم اوراس صورت مسئولہ میں جبکہ یہ دونوں شرطیں مفقود ہیں یہ بی جا رُنہیں۔ یکون مقبوضا کی مجلس السلم اوراس صورت مسئولہ میں جبکہ یہ دونوں شرطیں مفقود ہیں یہ بی جا رُنہیں۔ (۲) اس کے کہنے سے بھی جا رُنہیں ہوتی۔

(۳) اگرتاریخ مقرر ہےاورکل رقم پر قبضہ کیا جائے اور نرخ وغیرہ متعین ہوتو موجودہ نرخ سے زیادہ سودا طے ہو گیا ہوتب بھی شرعاً جائز ہے۔

(۴)رقم پر بوقت عقد قبضہ ضروری ہے در نہ بیموجب فسادعقد ہے۔

(٢)وزن میں زیادتی کرنے کی شرع اجازت نہیں دیتی۔اگر ہے ایمانی کرے گاتو گنهگار ہوگا۔

(2) کمی کی صورت میں بائع کاکل ہے رجوع کرنا درست ہے اس طرح زیادتی کی صورت میں بائع کوزیادتی کا حساب دینا پڑے گا۔فقط واللہ تعالی اعلم

بنده محداسحاق مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان

## خریداری مجبوری سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے اُدھاری صورت میں بہت زیادہ قیمت لینا جائز نہیں ہے سکت کی سکت

€0\$

بخدمت جناب مولانامفتی محمود صاحب دام اقبالہ جناب عالی! السلام وعلیکم کے بعد عرض ہے کہ علماء دین کیا فرماتے ہیں کہ آج کا نرخ ہیں روپے غلہ گندم کا ہے۔ نے کے لیے سرمایہ دارلوگ ۲۵ یا ۲۵ یا ۳۷ روپے فی من ماہ ہاڑتک دیتے رہے ہیں۔ آیا سود میں شامل ہے یانہیں۔ اس لیے کہ سود کا لینے اور دینے اور گواہ اور لکھنے والا ایک بی موتا ہے اور ۲۰ روپے پرکتنا منافع جائز ہے۔ فقط والسلام

فيخ سعدالله بقلم خود

€5€

لہذا کل دین جو نفعا فھو رہا کے تحت ہو کرسوداور حرام نہیں ہوگی۔البتہ اس متم کی بھے خلاف مروت ضرور ہے واللہ تعالی اعلم

بنده احمد عفاالله عنه ما ئب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب صحیح محمود عفاالله عنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان شهر ۲۹ جمادی الا ولی ۱۳۸۱ ه

آ زادلا کی کافروخت کرنااورلا کے والوں سے تھی گوشت آٹاوغیرہ کامطالبہ کرناحرام ہے

**€U** 

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ:

٢٦٧ \_\_\_\_\_ خريد وفروخت كايمان

(۱) ہمارے دیار میں لڑکیاں فروخت ہوتی ہیں۔زوج سے لڑکی کا والدرو پیر آٹا تھی اور گوشت لے کر پکا تا ہے تو کیااس کا کھانا جائز ہے یانہ۔

(۲) زمین بونے پردیتے ہیں اس کے عوض میں روپیدوصول کرتے ہیں بیرجائز ہے یا ند۔

(۳) ہمارے شہر میں روٹی پکاتے ہیں اور دم کے لیے اجو خیل شیخوں کے لیے خصوصی روٹی پکا کرنا مزد کرتے ہیں۔ تو کیا شرعاً پیجا نزہے یانہ؟

مولوى ببرام الدين شلع لا يره اساعيل خان

€0\$

(۱) آزادعورت کی خرید و فروخت شرعاً حرام ہے۔ لڑکی کے والد کے لیے بیر قم لینا ناجائز اور حرام ہے۔ ای طرح لڑکی والوں کالڑ کے والوں سے تھی آٹا گوشت کھلانے کے لیے وصول کرناجا ترنہیں ہے۔

(۲) زمین کاشت پرمزارعت کے طریقہ کے مطابق دینا ہے۔البتۃ اگر مالک زمین پیداوار میں سے بھی حصہ لیتا ہےاور کاشتکار سے رقم بھی لیتا ہے تو مالک کے لیے بیرقم لینا جائز نہیں ہے۔

(٣) يېمى ايك رسم ہے شرعاً اس كاكوئى ثبوت نہيں ہے۔فقط والله تعالی اعلم

بنده محمد اسحاق غفر الله له تا ئب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۰ صفر ۱۳۰۰ ه

## کیاریشم فروخت کرنا جائز ہے

€U\$

ہم منگل ریشی (خالص ریشم کا عمامہ یعنی پلکہ ) کا کام بہت عرصہ ہے کرتے ہیں۔ بیخالص ریشمی مال صوبہ سرحد کے مسلمان مرداستعال کرتے ہیں۔ آیااس کا کاروبار کرنایااس کی کمائی سے فائدہ اٹھانا ازروئے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے حلال ہے یانہیں۔اس تتم کاریشمی عمامہ پہن کرمسلمان مردنما زبھی اداکرتے ہیں۔ علیہ وسلم ہمارے لیے حلال ہے یانہیں۔اس تتم کاریشمی عمامہ پہن کرمسلمان مردنما زبھی اداکرتے ہیں۔

€5€

ریٹی کپڑے کا بنانااور فروخت کرنا جائز ہے لیکن جوعمامہ ریٹی فقط مرد ہی کے استعال کے لیے مخصوص ہوتا ہے تو جب مردوں کے لیے ریٹی عمامہ کا استعال قطعی حرام ہے اس لیے ایسے عمامہ کا فروخت کرنا ایسے لوگوں پر جواس کو استعال کرتے ہیں جائز نہیں۔

ويكره ان يبيع المكعب المفضض من الرجال اذا علم انه يشترى ليلبس (قاضى خان ١٨٥٣) والله المممرة المراجع المفضض من الرجال اذا علم انه يشترى ليلبس (تاضى خان ما العلوم ملتان شمر

کسان فصل ہونے سے قبل ہے سلم کے ساتھ فروخت کرسکتا ہے، کسی سے مکئی لے کرگندم کی فصل سے گندم دینانا جائز ہے بھینس کا تھی تیار ہونے سے قبل فروخت کرنا، اگر کسان ہی سلم کی صورت میں دکاندار کو مال دینے میں ناکام ہوجاتا ہے، تو دکاندار سے وصول شدہ رقم واپس لے گایا موجودہ قیمت

## **€U**

کیافر ماتے ہیں علماء دین مندرجہ امور کے متعلق کہ

(۱) ایک دکاندار کی کسان سے کہاں یعنی پھٹی ۱۲ اروپے یا ۲۰ روپے من کے حساب سے بھاؤ طے کرتا ہے۔ یعنی کسان دکاندار سے سالم رقم لے کروعدہ کرتا ہے کہ اس سالم رقم کی پھٹی مندرجہ بالانزخ کے ساتھ فصل اتر نے پرادا کروں گا۔اول تو کسان نے فی الحال کہاس کاشت بھی نہیں کی اور اگر کی ہے تو فصل اتر نے میں دو ماہ یا تین ماہ در ہے۔ یہ لین دین شرعاً جائز ہے یا ناجائز کس طریقہ سے جائز ہے۔

(۲) اجناس از قتم نخو دگندم کی کاشت بھی ہو چکی ہے۔ گرفصل پکنے اور اترنے کو دو تین ماہ دیر ہے۔ اس وقت کسان کورقم کی سخت ضرورت ہے۔ اگر د کا ندارا پنی رقم ۱۰روپے من کے حساب سے ۲۰۰۰روپے کسان کو دے کر ۲۰من جنس فصل اترنے پر لینے کا وعدہ لے لیتا ہے شرعاً جائز ہے یا ناجائز کس طریقہ سے جائز ہے۔

(۳) ایک شخص کسی دوسرے شخص سے گندم کی فصل اُٹرنے سے پہلے دومن جوار لیرتا ہے اور وعدہ کر بیٹھتا ہے کہ گندم کی فصل اُٹر نے سے پہلے دومن جوار لیرتا ہے اور وعدہ کر بیٹھتا ہے کہ گندم کی فصل اُٹر نے پر دومن جوار کے بوض دومن گندم ادا کروں گا۔ جائز ہے یا ناجائز ۔ کس طریقہ سے جائز ہے۔
(۳) ایک غریب آ دمی کسی دکا ندار کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے رقم کی اشد ضرورت ہے میرے پاس میری بھینس کا تھی ہے جو ہفتے میں دویا تین سیر ہوجاتا ہے۔ مجھے اس وقت ۱۰۰ روپے دے دیجے میں آ پ کو تھی دیتا رہوں گا۔ دکا ندار کے ساتھ چار روپے فی سیر کا نرخ مقرر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک میرے ۱۰۰ روپے ادا نہ

ہوں گے زخ می روپے بدستور قائم رہے گا۔ جبکہ رقم لینے کے وقت تھی کا نرخ ۵ روپے فی سیر ہے مندرجہ بالالین دین

(۵) ایک زمیندارایک دکاندارکو ۵ من پھٹی ۲۵ روپے فی من کے حساب سے دینے کا وعدہ کرتا ہے اور ۵ من کی قرقم سالم ۱۲۵۰ روپے لے لیتا ہے۔ اس وقت پھٹی اثر رہی ہے۔ زمیندار ۴۰ من پھٹی اکٹھی کر کے دکاندار کے حوالے کر دیتا ہے اور ۱۰ من پھٹی کے اندر ناکام رہ جاتا ہے۔ اس صورت میں بازار کا نرخ ۲۵ روپے سے بڑھکر ۳۰ روپے ہوجا تا ہے۔ اس صورت میں بازار کا نرخ ۲۵ روپے سے بڑھکر ۳۰ روپے ہوجا تا ہے۔ اور جاتا ہے۔ فرمایئے وہ کس نرخ سے ۱۹ من پھٹی کی رقم زمیندار سے

وصول کرے۔

شربا بائزے یائیس۔

السائل عبدالغفورة بروى متعلم مدرسة قام العلوم كجبرى رود ملتان شهر

## €5€

لین دین مذکور جائز ہے۔مندرجہ ذیل شرا نط کے ساتھ بیاکہ

(الف) كل رقم جتنى بھى ہوسے سوداكر تا ہے اسے بيان كرديا جائے مثلاً ٢ روپے فى من كے حساب ہے ٢ من كىل ١٢٠ روپے ميں نے دينا ہے۔

(ب) بدكه كپاس كى نوع كاذ كركرديا جائے مثلاً بارانى ہے يا نهرى ہے۔وغيره وغيره

(ج) ید که عده ہے، درمیانہ ہے یار دی ہے۔

(د) کہ کیاس کی مقدار بیان کی جائے کہ کتنے من وین ہے۔

(ر) کیاس اداکرنے کی جگہ متعین کی جائے کہ فلاں شہریا فلاں بستی میں اداکرناہے تا کہ پھر جھگڑ اپیدانہ ہو۔

(ز) یہ کہ کپاس رد کرنے کی مدت کم از کم ایک مہینہ مقرر کی جائے۔اس ہے کم مدت کے بیان کرنے ہے سودا صحیح نہیں ہے کہ زیادہ کی کوئی حدنہیں۔ہاں اس مدت کومعلوم و تعین کرلینا ضروری ہے۔

(س) میہ کہ کپاس عقد کرنے کے وقت سے لے کرمدت پوری ہونے تک اس ساری مدت سے بازاروں اور منڈیوں سے مفقود نہ ہو۔ وہاں ملتی ہو۔

(ش) یہ کہوہ رقم ساری کی ساری عقد کرنے کی مجلس میں ادا کی جائے۔ مجلس کے بعدادا کرنے کی صورت میں ا پیعقد سیجے نہیں ہے۔

(٢) يبهى جائز ہے۔مندرجہ بالاشرائط كے ساتھ۔

(۳) یہ صورت ناجائز ہے اور ر بوانیہ ہے ر بواکی دوعلتوں جنس اور قدر میں سے ایک علت اتفاق فی القدر موجود ہے۔ لہذا اس کے مابین تیج و تجارت کی وبیش کے ساتھ جائز ہے۔ ادھار سے جائز نہیں۔ کما قال فی البدائع و اما ربا النساء و فروعه و الاختلاف فیه فالاصل فیه ماروی عن ابر اهیم التحعی انه قال اسلم ما یکال فی مایوزن و اسلم ما یوزن فی ما یکال ولا تسلم ما یکال فیما یکال ولا ما یوزن فیما یکال فی مایوزن و اسلم ما یکال او یوزن فلا بأس به اثنان بواحد یداً بیداً ولا خیر فیه فیما یوزن واذا ختلف النوعان مما یکال او یوزن فلا بأس به اثنان بواحد یداً بیداً ولا خیر فیه نسیة ولا من شوح هذه الجملة ۱۸۵ الح مزید تفصیل اس کے متعلق ہے کہ اگر جوار کے متعلق لوگوں کا عرف صرف پیانے کا ہے یہ پیانے اور وزن دونوں سے لینے کا ہے تو گندم کے ساتھ اس جوار کا مندرجہ بالاقتم کا معاملہ بالا تفاق ر بوا ہے اور ناجائز ہے اور اگر جواز کے اندرلوگوں کا عرف صرف وزن بی کا ہے تو اس صورت میں مندرجہ بالا تفاق ر بوا ہے اور ناجائز ہے اور اگر جواز کے اندرلوگوں کا عرف صرف وزن بی کا ہے تو اس صورت میں مندرجہ بالا معاملہ معاملہ امام عظم اور امام محمد حجم اللہ کے نزد یک جائز ہے۔ کماتش به العبار ات الفقیه و اللہ توائی اعلم

(۳) یوسورت بھی سے ہے کین سلم کی تمام شرا اکا کا ظ یہاں پر بھی رکھنا ضروری ہے۔ لہذا میری بھینس کا تھی کی اے دکا ندار کو قید لگانا سے خبیس ہے۔ صرف اتنا کہد دینا ضروری ہے کہ بھینس کا تھی دوں گا۔ پھر جس بھینس کا تھی بھی لائے دکا ندار کو جب باتی شرا لکھ کے مطابق ہوا عتراض کا حق نہیں پنچے گا۔ باتی بیشر ط کہ ہفتہ میں دو تین سیر تھی آ جا تا ہے۔ بیشر ط کا فی نہیں ہے بلکہ کم از کم ابتدائی مدت اقساط کے شروع ہونے کی ایک مہینہ ہواور پھر ہرایک قسط کی ادائیگی کی مقدار اور ہر قسط کی ادائیگی کی تاریخ متعین کرلینی ضروری ہے۔ مثلاً بیکہ آج سے ایک مہینہ بعد مثلاً ۱۲ جولائی کو سیر ۲ کو سیر وغیرہ وغیرہ او اگلی کی تاریخ متعین کرلینی ضروری ہے۔ مثلاً بیکہ آج سے ایک مہینہ بعد مثلاً ۱۲ جولائی کو سیر ۲ کو سیر وغیرہ وغیرہ اداکروں گا اور رکھ سلم بالاقساط سے جے۔ کہا قال فی الدر المختار ص ۱۲ ۲ ج ۵ (واجل واقلہ) فی السلم (شہر) به یفتی و فی الحاوی لا باس بالسلم فی نوع واحد ان یکون معلول بعضہ فی وقت آخر۔

(۵) ۱۰ من پھٹی کے اداکر نے سے ناکای کی دوصور تیں ہیں۔ایک تو یہ کہ اس کی زمین ہے کہ فصل برآ مدہو جائے۔دومری صورت بید کہ نہ تو اس کے پاس ۱۰ من پھٹی مزید ہے اور نہ بازاروں اور دکانوں میں مزید پھٹی فروخت کے لیے موجود ہے اور بینا کا میاں مدت سلم کے پورے ہونے کے بعد ہیں۔ تو پہلی صورت میں تو زمیندار کے ذمہ لازم ہے کہ اس متم کی پھٹی بازار سے فرید کر کے دکا ندار کے حوالہ کردے صرف اس کے پاس موجود نہ ہوانقطاع شار فہیں ہوتا اور دومری صورت میں دکا ندار کو افتتیار ہے کہ یا تو انظار کرے کہ وہ جنس بازار میں آ جائے اور اس وقت زمیندار سے وصولی کا مطالبہ کرے اور یا آئی مقدار میں عقد سلم فنخ کر کے اپنی رقم ۲۵ روپے فی من کے حماب سے وصولی کر مطالبہ کرے اور یا اتنی مقدار میں عقد سلم فنخ کر کے اپنی رقم ۲۵ روپے فی من کے حماب سے وصولی کرے۔ محما قال فی الدر المختار ص ۲۱۲ ج ۵ و لو انقطع بعد الاستحقاق خیر رب السلم میں انتظار و جو دہ و الفسخ و اخذ رأس ماله واللہ تعالی اعلم

حرره عبداللطيف غفرله معاون مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۸محرم الحرام ۱۳۸۴ ه

اگر حسب وعدہ مشتری نے بقابیر قم نہ دی اور باکھ نے دی اور باکھ نے نہ دی اور باکا نالازم ہے باکع نے زمین دوسری جگہ فروخت کر دی تو مشتری اول کورقم لوٹا نالا زم ہے

**€**U**}** 

کیافرماتے ہیں علماء دین بدلائل مبین کہ ایک شخص نے زمین فروخت کی مشتری نے پچھر قم بطور پیفگی دے کر بقارات کی مشتری نے بچھر آم بطور پیفگی دے کر بقارات کی اور بائع نے وہ زمین دوسرے آ دمی کے پاس فروخت کردی اب سوال بیہ کہ کیا بائع پرمشتری اول کووصول کردہ پیفگی واپس کردینا ضروری ہے یا نہیں جبکہ دستور واپس نہ کرنا ہے۔

محم عبدالكريم خطيب جامع مسجد تخصيل خانبور ضلع رحيم يارخان

## €5€

بائع پر پیشگی لیا ہوارو پیمشتری کوواپس کرنالازم ہے۔فقط والله اعلم

بنده محمد اسحاق غفرله نائب مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان

اگر فریقین کی طرف سے سودا ٹوٹ جائے تو ایک فریق نے جو پچھر قم لی ہوگی اُس کالوٹا نالازم ہے ﴿س﴾

کیافرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ زیداور بکرنے سودااس طور پر کیا تھا کہ بکرکوم کنال کے عوض زیدنے تین ایکڑاراضی مبلغ ۵۰۰روپے نفتراور ۱۵ ہزار پختہ اینٹ دیناتھی۔

جواراضی اکنال بکرنے دیناتھی۔وہ سکنی تھی اس کے ساتھ گلی دینے کا اقر ارہوا تھا۔زید نے بسلغ ۵۰۰ روپے نفتر
کرکودے دیے۔ ابھی اراضی کا انقال ایک دوسرے کے نام نہیں ہوا تھا کہ بکرنے زید کوچیلنج دے دیا کہ گلی نہیں ملے
گی۔ اس پر زید تمام سودا سے انکاری ہوگیا۔ویسے بھی زید کو اس سودے میں بڑا خسارہ تھا۔ دوسراگلی دینے کا انکار اس
پر۔زید سودا کرنے سے قطعی طورا نکاری ہوگیا اور بکرنے اداشدہ رقم مبلغ -/ ۵۰۰ دوپے کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ بکرنے رقم
بُذاوا پس کرنے سے انکار کردیا۔ لہذا اب زید سودا سے پھر سکتا ہے یا نہ۔

اگر جرا پھر جائے تو شرعا کیا تھم ہے۔ زید سودا سے جرا پھر جائے تو بحر مبلغ -/٥٠٠ روپے ہضم کرسکتا ہے یا نہیں۔ بحررقم واپس نہ کرے تو شرعا کیا تھم ہے۔ بینوا تو جروا

اليملعل خان كور مانى ضلع مظفر كڑھ

## €5€

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ جب ایک دفعہ ایجاب و قبول کے ساتھ جج ہے ہوجائے تو اس صورت میں کسی ایک کوسودا سے پھرنے کا اختیار نہیں رہتا۔ ہاں اگر ہے میں عیب نکل آئے جس کاعلم خرید ارکو خرید نے وقت نہیں تھا اور نہ اس سے ہرعیب سے برائت کا کہا تھایا خرید ارتیج کود کھے نہ چکا ہوا وربن دیکھے خرید چکا ہوتو ان دوصور توں میں خرید ارسودا تو ڑسکتا ہے۔ گرعیب کی صورت میں فریق ٹانی کی رضا مندی سے یا تھم حاکم سے سودا تو ڑاجائے گا ور نہ نہ دیکھے کی صورت میں صرف خرید ارکے کہنے ہے سودا ٹو شائی کی رضا مندی سے بعضے میں اگر ایک دوسرے کی زمین دونوں دیکھے جوں اور پھر سودا کیا ہوتو الی صورت میں کسی ایک کو دوسرے کی رضا مندی کے بغیر سودا تو ڑنے کا اختیار نہیں ۔ لہٰذا اگر دونوں رضا مندی کے ساتھ تھے تو ڑیں تو ہرکے ذمہ لازم ہے کہ زید کو بہنے میں کر دے۔ اس رقم کو دہ ہضم نہیں کر مضا مندی کے ساتھ سے اوراگر دونوں فریق رضا مندی کے ساتھ سودا نہ تو ڑیں تو سودا باتی رہے گا اور بکر کے ذمہ لازم ہوگا کہ دہ حسب

وعده زیدکوا کنال اراضی ندکورمع گلی کے دے اور زید کے ذمہ لازم ہوگا کہ وہ بکرکو تین ایکڑاراضی ندکورہ اور پندرہ ہزار پختہ اینٹ دے۔ اس سے خلاف ورزی کی صورت میں دوسرا فریق اپناحق طلب کرنے کے لیے عدالتی چارہ جوئی کرے۔ کما فی الھدایہ ص ۲۵ ج۳ واذا حصل الایجاب والبقول لزم البیع و لاحیار لواحد منهما الامن عیب او عدم رؤیہ۔فقط واللہ تعالی اعلم

حرره عبداللطيف غفرله عين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان الجواب صحيح محمود عفاالله عنه مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان ۲۸ شوال ۱۳۸۷ ه

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ زید نے بکر سے شہر کی زمین عنی مکانوں کے لیے باہر کی مرز وعہ زمین سے تبادلہ کیا جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔

زیدنے جوز مین کئی مکانوں کے لیے بحر سے لی وہ ایک کنال انیس مر لے تھی۔ جو بحر کوز مین دی گئی وہ شہر سے باہر تھی اور کم قیمت تھی۔ اس لیے ہزار رو پے نفذاس صورت میں اداکیا کہ پانچ صدر و پید نفذاور پندرہ ہزار پختہ اینٹ رخین بائیس کنال ۔ یعنی اس طرح سجھے کہ زید نے ایک کنال انیس مر لے بحر سے لے لی اور بحر کو بائیس کنال زمین پانچ صدر و پے نفذ پندرہ ہزار پختہ اینٹ دے دی۔ بیسودا ہو جانے کے بعد ایک دوسرے کو قبضہ دے دیا گیا اور اپنی متبادلہ زمینوں پر ہر خص نے نظر ف شروع کردیا۔ زید نے مکانوں کے لیے تھلہ وغیرہ مارااور چھ ماہ تک سوائے تعمیر مکان کے اس زمین پر ہرفتم کا تصرف کیا۔ مگر انقال قانونی یعنی سرکاری نہیں ہوا تھا۔ نفذ پانچ صدر و پیرزید نے بحرکوا دا کیا گیاں پندرہ ہزار اینٹ دیے کا وعدہ کیا یا بنیا دوں والی اینٹ اکھٹر لینے کاحق دیا۔ یعنی بحر جس وقت چا ہے اکھٹر لے باوجودان تھرفات اور ادائیگی نفذ کے زید نے چھ ماہ بعد تبادلہ اراضی سے انکار کر دیا۔ کیا بیتبادلہ شرعاً پختہ ہے اور زید کی اور زید پر تبادلہ گیا شرعا واجب ہے یا نہ۔

نوٹ: نیزیبجھی ارشادفر مادیں کہ زید زبان سے تو کہتا ہے کہ شریعت کا کہنا بسروچیثم مگریہ تبادلہ زمین نہیں کروں گا۔کیا اس کا زبان سے اقر اراور دل سے انکارصاف ظاہر ہے۔کیا زید پر کوئی شرعی زدآ سکتی ہے یانہ۔

یعنی زید کے حسب منشا شریعت کا فیصلہ ہوتو ما نتا ہےاورشر بعت کا حکم زید کے منشا کے خلاف ہوتو ا نکاری ہے۔ عبدالملک خطیب جامع مسجد کوٹ سلطان مخصیل لیہ ضلع مظفر گڑھ €5€

جب ایک دفعه ایجاب و قبول کے ساتھ صحیح معاملہ تھے کا کیا گیا اور اس میں کوئی شرط خیار وغیر ہنیں رکھی گئی تو تھے

لازم ہے اور تبادلہ شرعاً پختہ ہے۔ بغیر رضا مندی فریقین کے بیٹ خہیں ہوسکتا ہے۔ کہ ما قال فی المهدایة ص ۲۵

ج۳ واذا حصل الایحاب و القبول لزم البیع و لا خیار لو احد منهما الامن عیب او عدم رویة۔ ہاں
اگر بکر زید کے ساتھ اس تھے کا قالہ (فنح) کردے اور زیدگی اس تھے پرندامت کی وجہ سے بکر بھی تھے کے فنح پر رضا مند ہو
جائے تو بحرکو بڑا تو اب مل جائے گالیکن بحرکو فنح کرنے کے لیے شرعاً مجبور نہیں کیا جاسکتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے
من اقال نادما بیعة اقال الله عشر اته یوم القیامه او کہا قال فقط واللہ تعالی اعلم

حرره عبداللطيف غفرله معين مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب سيح محمود عفاالله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

كيافرمات بيل علماءكرام دريس مسئله كه

(۱) سبزگندم کو پکنے سے تین چار ماہ قبل بچے دینا جائز ہے کہ بیں۔ایک شخص کورقم کی اشد ضرورت ہے۔جاکر کسی کو کہتا ہے کہ میری سبزگندم ہے۔لہذاتم میدگندم مجھ سے لے کر ہاڑ میں جتنا بھی غلہ نکلے وہ تیرا ہے۔کیااس طرح کی بچے جائز ہے کہ بیں۔

(۲) نیز اگرایک شخص کے پاس نے بونے کے لیے دانہ بیں کسی دوسرے سے گندم قرض لیتا ہے وہ قرض دہندہ بیہ شرط لگا تا ہے کہ جب فصل کئے گی اس زمین کا آ دھا غلہ میرا ہوگا اور آ دھا تیرا ہوگا اور زمین کا ما لک بھی مجبوری کی وجہ سے دانہ لے کرتنم ریزی کرتا ہے اور فصل کینے کے بعداس زمین سے جتنا بھی دانا ہوتا ہے آ دھا زمین والا اور آ دھا نج دینے والا شخص لے جا تا ہے کیا اس طرح جا مُزہے کہ ہیں۔

عبداللدبلو چستاني متعلم مدرسة قاسم العلوم ملتان

€5€

(۱) یہ بیج درست ہے لیکن اگر بیشر ط لگائے گا کہ فصل پکنے تک بیز مین پر بلاعوض رہے گی تو درست نہیں۔ در پر

(٢) پيصورت درست نہيں \_ فقط والله تعالیٰ اعلم

حرره محمد انورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۸ محرم ۱۳۹۰ه

# خیار عیب کی وجہ سے مبیعہ اس وقت واپس کی جاسکتی ہے جیار میں میں تصرف نہ کیا ہو جبکہ مشتری نے مبیعہ میں تصرف نہ کیا ہو

## **€U**

کیافرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ بائع نے مبیعہ مشتری کے ہاتھ فروخت کر دی اور مشتری اس مبیعہ کولے کر گھر چلا گیا لیکن بیچ کرتے وقت مبیعہ میں کوئی عیب نہیں دیکھا گیا۔ بعدہ عیب پایا گیا کیا اس صورت میں مشتری کو اختیار ہے کہ مبیعہ واپس کرسکتا ہے یا نہیں اور بائع کا رضا مند ہونا شرط ہے یا نہیں۔ اگر شمن موجل ہوتو پھر بھی مشتری کو خیار حاصل ہے یا نہیں۔ البندا مسئلہ نہ امفصل و مدل بیان فرمادیں۔

واحد بخش ملتان حيماؤنى

€5€.

اگرمبیعہ خریدتے وقت مشتری کوعیب کا بالکل علم نہ تھا بعد میں علم ہوا اور بعد میں عیب کے ظاہر ہونے پرمشتری نے رس نے رضا مندی بھی ظاہر نہ کی ہواور باکع نے عیوب سے براءت کا اعلان بھی نہ کیا ہواور اس مبیعہ میں مشتری نے کسی شم کا تصرف بھی نہ کیا ہوتو الیں صورت میں مبیعہ کا خیار عیب کی وجہ سے واپس کرنا جائز ہے اور باکع کولینا ضروری ہے۔ کذا فی المهدایة \_فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۵صفر ۱۳۹۰ه

> مشترک زمین میں سے وہ حصہ اپنے نام کرانا جس میں درخت ہو درخت ایک شریک کے ہوسکتے ہیں یامشترک ہوں گے

> > **€U**

کیافرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک شخص نے زمین خریدی۔ چالیس سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے اس میں آ مول کے پیڑھے جو ہائع نے لگائے تھے۔ زمین مبیعہ میں سے ایک ایکڑ مشترک تھا جس میں ۱۹ مرلے پر ہائع کا قبینہ تھا۔ اس مقبوضہ مرلوں میں بھی آ موں کے پیڑھے اور لائن بھی موجود تھی۔ لائن کے اندر آ موں کے پیڑھے۔ اب دوسرے شریک نے محکمہ قلعہ بندی والوں سے ساز بازکر کے لائن کی سیر ا آئی ایس کرائی کہ آ موں کے دوپیڑائ کی فرف آگئے۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ سیرائی لائن کی وجہ سے ہماری زمین جو اس کی آگئی ہے۔ اس میں آ موں کے دوپیڑ ہیں شرعاوہ آم کس کے بینے ہیں۔ اگر چہ زمین کے وض زمین آگئیکن آم کس کے ہیں۔ بینوا تو جروا

€5€

اس سلسلہ میں محکمہ قلعہ بندی کا جوطریقہ ہے بعنی اگروہ زمین کے ساتھ درخت بھی دے جاتے ہیں اور درختوں کا علیحدہ حساب لگاتے علیحدہ حساب لگاتے علی ہے درخت بھی ان کی ملکیت ہوگی اور اگروہ درختوں کا علیحدہ حساب لگاتے ہیں تو پھراس کی ملکیت نہیں ہوگی۔ شرعاً یہی مسئلہ ہے اس بارے میں کہ زمین دیتے وقت اگر درختوں کا استثناء نہ کیا جائے تو درخت بھی زمین کے ساتھ لینے والے کی ملکیت ہوجاتی ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله خادم الافتاء مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب سيح مفتى محمد عفاالله عفاالله عنه 19محرم 19م

# اگر ہے سلم کی تمام شرطیں نہ پائی جائیں تو ہیے فاسد ہے

€U\$

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس بارے میں کہ ایک شخص نے آج ۲۹۷۲/۲۳۳ کو ایک ہزار روپیاس شرط پر دیا کہ میں گندم نکلتے وفت ۱ روپے من کے حساب سے گندم وصول کروں گا کیا بیسودا جائز ہے یا سودی کا روبار کہلائے گا۔

€5€

یہ بیج سلم ہے جنس نوع ووصف غلہ بتلادینا اوروقت ادائیگی اور مقام ادائیگی معین کرنا ضروری ہے۔ مثلاً یہ کہ گذم فلال قتم کے اس نرخ سے فلال وقت فلال جگہ لول گا۔ مسئولہ صورت میں شرا لطاسلم (قتم گندم تعیین وقت اور جگہ وغیرہ) مفقود ہیں۔ لہذا یہ بیج جی نہیں ہوئی۔ نیز صرف یہ کہنا کہ گندم نکلتے وصول کروں گا سیحی نہیں بلکہ دن، تاریخ ، مہیند، مقرر کردینا ضروری ہے۔ بہر حال صورة مسئولہ میں یہ بیج فاسد ہے۔ اس کو فتح کر کے دوبارہ شروط سلم کے مطابق سودا کیا جائے قال فی شوح التنویو وشوط ہیان جنس و نوع وصفة وقدر و احل واقلہ شہر ص ۱۲۱۲ج ۱۵ کے نیز یہ بھی ملحوظ رہے کہ نیچ کرنے اور بیج وصول کرنے میں کم سے کم ایک مہینہ کی مدت ضروری ہے۔ فقط والسلام حررہ مجمان فقر لہنا ہے مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

٢٥ زى الحجه ١٣٨٨ ١٥

عقد سلم ممل کرنے کے بعد اگر بوقت باغ پینے کے بھلوں کو بیاری لگ گئ تومشتری رقم کامطالبہ کرسکتا ہے

€U>

كيافرمات بي علاء دين اس مسئله ميس كدايك تاجرنے باغ آموں كا بعوض مبلغ پانچ صدرو پييخريد كياجوكه شرعاً

بھی بیج جائز بھی۔ بعنی بوقت قریب پختہ ہونے کے اور بہلغ چالیس رو پہیا پیشگی دے دی۔ بعدہ تین بوٹے آموں کا کھل تو ڑلیا پھر آموں کو بیاری لگ گئ جس کی وجہ سے مشتری نے کہا کہ میں بیہ باغ نہیں لیتا۔ میرے مبلغات واپس کریں آیا بموجب شرع محمدی مشتری اپنے مبلغات دیے ہوئے کا حقد ارہے یانہیں۔ بینو ابنقل الکتاب و تو جرو ابیوم الحساب عبدالتار

## €5€

صورت مسئولہ میں بشر طصحت سوال نیج جائز اور تام ہاور نیج تام ہونے کے بعد مشتری کے ہاں اگر کوئی عیب فلا ہر ہوجائے تو اس عیب کی وجہ سے نیج میں کوئی نقصان نہیں آتا۔ لہذا صورت مسئولہ میں مشتری اپنے مبلغات واپس لینے کا حقد انہیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۵ زیقعده ۱۳۸۹ه

اگرمشترک زمین ایک شخص نے فروخت کردی تواس میں دوسروں کی رضامندی ضروری ہے سسکی سے سے سے فروخت کردی تواس میں دوسروں کی رضامندی ضروری ہے

ا،ب،ج نتیوں بھائی ہیں اور نتیوں کی زمین مشتر کہہے۔اب ان میں سے کوئی ایک ساری زمین فروخت کر دیتا ہے کیا شرعاً بیزیج دوسرے دو بھائیوں کے بارے میں نافذ ہوگی۔حالانکہ بائع کے پاس کوئی مختار نامہ یاا جازت نامہ ہیں۔

## **€**ひ﴾

بقیہ دو بھائیوں کے حصہ کی بیجے ان کی اجازت پر موقوف ہے۔اگر انہوں نے اجازت دی تو بیجے تام ہوجائے گی۔ اگرا تکارکر دیا تو بیجے ختم ہوجائے گی۔فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان •اصفر ۱۳۹۱ه

## شارع عام کو بند کرنا ﴿ س﴾

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک راستہ ہے جو کہ تمام بستی والوں کے لیے شارع عام ہے اور پانی وغیرہ کے نکلنے کا بھی وہی راستہ ہے اور مجد میں نماز کے لیے جانے کا بھی وہی راستہ ہے اور بچوں کا مدرسہ اور مجد میں جانے کا بھی وہی راستہ ہے اور خواہ مخواہ جھڑا کرتا جانے کا بھی وہی راستہ ہے یعنی مشترک گزرگاہ ہے تو اب ایک آ دمی اس راستہ کو بند کرنا چا ہتا ہے اور خواہ مخواہ کرتا

۲۷۷ \_\_\_\_\_\_ خريد وفر وخت كابيان

ہے حالانکہ وہ راستہ اس کی اپنی ملکیت بھی نہیں ہے۔ تو شریعت بیضاء میں اس کا تھم کیا ہے کیونکہ وہ مخص کہتا ہے کہ مجھے فتو کی لاکر دکھاؤ بھر میں شلیم کروں گا تو اس مسئلہ کو دلائل سے مزین فر ماکر مشکور فر مائیں۔ محمر بخش ڈیروی

€5€

داضح رہے کہ عام راستہ کی ملو نہیں بلک ج تی عامہ ہے۔ لہذا اگر راہ گیروں کواسے تنگی ہواور محلّہ کے اکثر لوگ اس کوبند
کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتے توضی نہ و کااس رائے کوبند کرنا اور اپنی ملکیت قرار دینا شرعاً جائز نہیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم
حررہ محمد انورشاہ غفر لہنا ئب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملیان
الجواب شیح محمود عفا اللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملیان
میں جمادی الثانیہ ۱۳۸۹ھ

بیج سلم سود ہے یا جا ئز تجارت ہے معاش کی میں کا میں میں کا میں کی کا میں کے میں کا می

علاء دین کیافر ماتے ہیں کہ بیچ سلم سود ہے یا پاک تجارت ہے۔

كل شير مظفر كره حكوث ادو

45%

فصل کنے سے پہلے یا گئے کے بعد کی کومٹلا دورو پید ہے اور یوں کہا کہ دومہنے یا تین مہنے کے بعد فلانے مہنے میں ملال تاریخ میں ہم تم کوان دس روپے گی گندم لیں گے اور فرخ اس وقت طے کرلیا کہ روپیہ کے بندرہ سیر یا روپیہ کے بیس سیر یا مثلاً استے روپیہ کے حساب سے لیس گیو یہ بچے درست ہے جس مہنے کا وعدہ ہوا ہے اس مہنے میں اس کو اس بھاؤ گندم و نیا پڑے گی چا ہے بازار میں گراں بمیں چا ہے۔ سے ، بازار کے بھاؤ کا کچھا عبار نہیں ہے اور اس کو بچے اس سلم کہتے ہیں اور پیشر غاجا کرنا و چا ہے بازار میں گراں بمیں چا ہوا گئے جا کر نہونے کی گی شرطیں ہیں ان کو خوب غور سے جھو۔ اول شرط یہ ہے کہ گندم و غیوہ کی کیفیت خوب صاف مساف اس طرح بتلا و سے کہ لیتے وقت دونوں میں جھڑا نہ کر سے ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کرخ جھی اس وقت بطار کے کہ پندرہ روپیہ یا ہیں روپیہ میں کے حساب سے لیس گے۔ پڑے دوسری شرط یہ ہے کہ جھٹے روپیہ کا کہنا ہوا ہی وقت بتلا دو کہ ہم دی روپیہ یا ہیں روپیہ کے لیس گے۔ پڑھٹی شرط یہ ہے کہ بعد الگ ہو کر پھر روپید یو ہے تو سب معاملہ باطل ہو گیا۔ اب پھر سے کرنا چا ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ ایک مہینہ مقرر کرنا تھے جمنین اور زیادہ چا ہے۔ بانچویں شرط یہ ہے کہ ایک مہینہ مقرر کرے جا کڑ ہے لیکن دن ، تاریخ مہینہ سب مقرر کرے تا کہ جھڑا انہ پڑے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ یہ بھی مقرر کرے جا کڑ ہے لیکن دن ، تاریخ ، مہینہ سب مقرر کرے تا کہ جھڑا انہ پڑے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ یہ بھی مقرر کرے جا کڑ ہے لیکن دن ، تاریخ ، مہینہ سب مقرر کرے تا کہ جھڑا انہ پڑے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ یہ بھی مقرر کرے جا کڑ ہے لیکن دن ، تاریخ ، مہینہ سب مقرر کرے تا کہ جھڑا انہ پڑے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ یہ بھی مقرر کرے جا کڑ ہے لیکن دن ، تاریخ ، مہینہ سب مقرر کرے تا کہ جھڑا انہ پڑ ہے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ یہ بھی مقرر کرے جا کڑ ہے کہ یہ بھی مقرر کرے تا کہ جھٹی شرط یہ ہے کہ یہ بھی مقرر کرے جا کڑ ہے کہ یہ بھی مقرر کرے جا کڑ ہے کہ یہ بھی مقرر کرے تا کہ جھٹی شرط یہ ہے کہ یہ بھی مقرر کرے جا کڑ ہے کہ یہ بھی مقرر کرے جا کڑ ہے کہ یہ بھی مقرر کرے جا کڑ ہے کہ یہ بھی مقرر کرے تا کہ جھٹی شرط یہ ہے کہ یہ بھی مقرر کرے جا کڑ ہے کہ یہ بھی مقرر کرے جا کڑ ہے کہ یہ بھی مقرر کرے جا کڑ ہے کہ بھی مقرر کرے جا کڑ ہے کہ یہ بھی مقرر کرے جا کڑ ہے کہ یہ بھی مقرر کر کے کہ یہ بھی کر کے کہ بھی کی کر کے کہ یہ بھی مقرر کر کے کہ یہ بھی ک

کرفلانی جگده ده گذم دینا یعنی اس شهر میس یا کی دوسر سے شهر میس جہاں لینا ہووہاں پہنچانے کے لیے کہدد سے یایوں کہد دے کہ ہمارے گھر پہنچاد ینا غرضیکہ جومنظور ہوصاف بتلاد سے البت اگرکوئی ہلی چیز ہوجس کولانے اور لے جانے میں پچھم رووری نہیں گی تو لینے کی جگہ ہر وری نہیں۔ جہاں چا ہے اس کود سے دساتویں شرط یہ ہے کہ جس وقت معالمہ کیا ہے اس وقت سے لے کر لینے اور وصول پانے کے زمانہ تک وہ چیز بازار میں لمتی رہے نایاب نہ ہو۔ اگر ان شرطوں کے موافق کیا تو بچھ سلم درست ہے ور نہیں۔ السلم جائز فی المکیلات والموزونات شہر والمعدودات التی لا تتفاوت کالجوز والبیض والمزروعات. ولایجوز السلم فی الحیوان اللّٰ وقال بعد ذلک و لا یصح السلم الامؤجلا و لا یجوز الا باجل معلوم. قال المحشی ادناہ شہر وقال بعد ذلک و لا یصح السلم الامؤجلا و لا یجوز الا باجل معلوم قریة بعینها و لا یصح علی الاص وعلیه الفتوی و لا یجوز السلم ہمکیال رجل بعینه و لا فی طعام قریة بعینها و لا یصح السلم عند ابی حنیفة رحمه الله الا بسبع شرائط تذکر فی العقد جنس معلوم ونوع معلوم وصفة معلومة ومقدار معلوم واجل معلوم ومعرفة مقدار رأس المال اذا کان مما یتعلق العقد علی مقدارہ کالمکیل والموزون والمعدود و تسمیة المکان الذی یوفیه اذا کان به حمل ومؤنة (قدوری) و لا یصح السلم حتی یقبض رأس المال قبل ان یفارقه (قدوری ص ۲ ک) ومن شرائط السلم ان یکون موجودا من وقت العقد الی وقت محل الاجل بلا انقطاع فی البین والانقطاع ان السلم ان یکون موجودا من وقت العقد الی وقت محل الاجل بلا انقطاع فی البین والانقطاع ان لا یوجد فی السوق الذی یباع فیه فی ذالک المصر و لا یعتبر الوجود فی البیوت (تاضی فان ص

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۲ جمادی الا ولی ۹ ۸۳۷ ه

> جس نے اپنی زمین سمجھ کر درخت لگائے اور بعد میں معلوم ہوا کہ زمین کسی اور کی ہے تو درختوں کا کیا حکم ہے

> > €U\$

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ میں کہ ایک شخص نے ایک زمین کو اپنی ملکیت سمجھتے ہوئے اس میں پچھ درخت ہوئے اس میں پچھ درخت ہوئے۔ درخت ہوئے۔ بعد حقیق کے بیز مین کسی اور کی ثابت ہوئی اب بیدر خت کس کی ملکیت ہوں گے۔ حاجی محد متعلم مدرسہ ہذا

این استعال میں لائے۔بہر حال درخت اس مے مملوک ہیں لیکن اس زمین پراس کے لیے تھہرانا اب جائز نہیں۔واللہ اعلم منتی مفتی محدود عفا اللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان ۲مرم الحرام ۲۲ ساھ

جب عین کی نیج ایجاب و قبول کے ساتھ کمل ہوجائے تو بیج لازم ہے اگر چہ شتری نے قبضہ نہ لیا ہو ﴿ س ﴾

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ زیدنے بکر کا ایک سور و پینفذ عرصہ دراز تقریباً ایک سال سے دینا تھااور وعده گزشته باژ کی پندره تاریخ کا تھا۔ گر بکرزیدے اپنا قرضه کا مطالبه کرتار ہا خیر کارجیٹھ کی آخری تاریخوں میں زید نے کہا کہ میرے یاس نقذنہیں ہے۔کوئی جانورمثلا بھیڑ بکری لے لوتو بکرنے کہا کہ مجھے ایک بیل کی کسی دوسرے کے ليے ضرورت ہے مجھے دے دو۔ تو زيدنے جواب ديا كه ايك بيل ميں فروخت نہيں كرتا جوڑا بيلوں كالے لوتو كرنے ا جواب میں کہا کہ میں سوچ کر بتاؤں گا۔اس کے ایک روز بعد بکرنے کہا کہ میں ایک بیل لے سکتا ہوں ووسرانہیں لے سکتا تو زیدنے ایک بیل اپنے ذریعہ سے خالد کو دیا اور بکر کو بلا کر دوسرے بیل کی جو بکرنے لینا تھا تین سوہیں روپے قیت پر بیج ہوئی اور قم نقدادا کرنے کا وعدہ ہوا مگر دو تین دن کے بعد بکرنے کہا کہ جس کے لیے میں بیل خرید کررہاتھا وہ ہیں لیتااب میراسورو پیددے دواور بیل اپنے پاس رکھواور زیدنے بکرسے بقایا دوسوہیں رویے کا مطالبہ کیا تو بکرنے جواب دیا کہ پچھلا ایک سورو ہے بھی تیرے پاس اور بیل بھی تیرے پاس اور دوسوہیں رویے بھی مختبے دے دوں تو پہلے مجھے بیل کا قبضہ میرے ہاتھ میں دے۔ تب میں رقم بقایا ادا کروں گا۔ ان کا یہی جھگڑا ہے بکر کہتا ہے کہ جس چیز کا عین موجود ہواس کا قبضہ شرط ہے۔ملکیت تب ثابت ہوگی جب قبضہ ہوگا اور قبضہ کے بعد بقایا بھی ادا کروں گا اور زید کہتا ہے کہ میں بیل کا قبضہ نہیں دیتا تا کہ مجھے بقایا ادانہ کرو گے اور پچھلے سورو پے میں میرا بیل اپنے قبضہ میں رکھالو گے بمخضرا عرض ہے کہ شرعازید سچاہ یا بکر عین کے لیے قبضہ شرط ہے یانہ جس طرح بکر کہتا ہے نیز زید کہتا ہے کہ بغیر قبضہ کے بیج وشراء کی مجلس ختم ہونے پر ملکیت بکر کی ہے کوئی قبضہ بیں ان کے جھگڑا کامفصل جواب عنایت فر ما کیں۔ احمه خان عرف بوثاضلع مظفر گڑھ

€0€

اگراس بیل کی بیج با قاعدہ ایجاب و قبول کے ساتھ ہوگئ تھی تب یہ بیج نافذ ہوگی اور مجردا یجاب وقبول کے ساتھ ہی بکرمشتری اس بیل کا مالک ہوگیا ہے۔ قبضہ کرنا کوئی شرط نہیں۔اب اگر چہوہ شخص جس کے لیے بکربیل خرید رہا تھا

یل نہ لے تب بھی تھے ممل ہے اور بکر کو لینا پڑے گا۔ بکر کونزاع نہ کورکی صورت میں دوسو بیس روپے بقایا پہلے دیے ہوں گے اور زید کو بحد میں کہا جائے گا کہ بیل حوالہ کر دو۔ کما قال فی الهدایة ص ۲۵ ج ۳ واذا حصل الایجاب والقبول لزم البیع و لاخیار لواحد منهما الامن عیب او عدم رؤیة وفیها ایضاً ص ۱۳۳ ج ۳ ومن باع سلعة بشمن قبل للمشتری ادفع الشمن اولا وفیها ایضاً ص ۱۹ ج ۳ شم الاجازة اجازة نقد لا اجازة عقد حتی یکون العرض الشمن مملوکا للفضولی و علیه مثل المبیع ان کان مثلیا او قیمته ان لم یکن مثلیا لانه شراء من وجه والشراء لا یتوقف علے الاجازة فقط واللہ تعالی اعلم مثلیا او قیمته ان لم یکن مثلیا لانه شراء من وجه والشراء لا یتوقف علے الاجازة فقط واللہ تعالی اعلم مثل المبیع ان کان حرہ عبدالطیف غفر لم مین مدرسة اسم العلوم مثان المور مث

ا پنی زمین کی گندم یالوگوں سے خرید کر پھرلوگوں کو نہ بیچنااور زیادہ نفع کی نیت سے گھر میں رکھنا ﴿ س ﴾

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ زید بغرض تجارت غلہ ہائے گندم وغیرہ دیگر اجناس خرید کر گھر رکھتا ہے تا کہ موقعہ بموقعہ فروخت کر کے منافع حاصل کروں۔کیا بیاحتکار ہے یا نہ۔

€0\$

اقول وباللہ التوفیق۔ آ دمیوں کی روزی یا جانوروں کی روزی مثلاً گھاس وغیرہ کو بند کرنا اور نہ بیچنا ہے احتکار نہیں ہے۔ اگرعوام لوگ خواہ شہر والے یا قرید والے تنگی وقحط میں مبتلا ہیں اور اس کا احتکار عوام کو نقصان دی تو بیغل اس کا احتکار ہے اور شرعاً ممنوع ہے۔ اگر مضر نہ ہوتو کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی آ دمی نے اپنی زراعت کا غلہ بند کر دیا ہے یا کسی دوسرے شہر یا قرید ہے اناج خرید کر گھر رکھ دیا ہے اور بوقت ضرورت نفع پر فروخت کرتا ہے۔ بیا حتکار نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

عبداكرحمٰن عفي عنه

اپنی زمین کی پیداوارکوند دینااور دوسرے دور درازے خرید کیے ہوئے غلہ کوند دینااحتکار نہیں۔ای شہرے خرید کرکے ضرورت کے وقت بازاری نرخ پرند دینااحتکار ہے اور شرعاً ناجا ئز ہے اور ستحق وعید ہے۔واللہ اعلم محم عبدالشکور عفی عند

﴿ بوالمعوب ﴾

اپی زمین کی پیدادار ضرورت کے وقت عوام کوند دینا اور دوسرے شہروں سے خریدا ہوا غلہ روک لینا احتکار نہیں

ایک سودے میں دوسرے سودے کی شرط لگانا ناجائز ہے، ایک شخص اگر کسی کورقم قرض دیتا ہے کہ میں تمہاری فصل سے چوتھا حصہ لیتار ہوں گا بیسود ہے، کا شت کار سے رقم لے کراُس کو زمین بٹائی پر دینا جائز نہیں ہے

## €U>

کیافر ماتے ہیں علماء وین دریں مسائل میں کہ

(۱) ایک شخص غله گندم یا حجھولے که نرخ مقررہ فی بوری ۴۵ رو پہیے ، وہ لوگوں کو ۲۰ رو پہیمقرر کر کے دیتا ہے کہتا ہے کہ میں ماہ ہاڑ میں لوں گا جو بھا وَاس وفت ہوگا۔

(۲) یا ۲۰ روپے بوری دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاڑ میں چھولے ۳۵ روپیدنی بوری کے لول گا۔

(۳) ایک شخص ایک آ دمی کو پانچ صدر و پید دیتا ہے اس شرط پر کہ قطعہ اراضی کا شت خود کریں۔ میں تم سے چہارم حصہ لیتار ہوں گا۔ جب تک میرا پانچ صدر و پیدا دانہ کرے گا۔

(۳) ایک آدمی چارصدرو پیددیتا ہے۔اس کی ۸قطعہ اراضی لے لیتا ہے اور تا ادائے چارصدرو پیہ تک نصف حصہ بٹائی اراضی والے کو دیتار ہتا ہے۔ برائے مہر بانی ان ہر چارصورتوں کا دینے لینے والے کے لیے جو حکم شرعی ہوتح ریر فرما کراجرعنداللہ حاصل کریں تا کہ حلت وحرمت ایسے عمل کا مسلمانوں کو پیتہ ہوجائے۔ایساعمل بہت لوگوں نے جاری کردیا ہے۔

مولوى غلام محمر چك نمبر BAT مخصيل خوشاب ضلع سر كودها

#### €0}

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم \_(۲۰۱) اس طرح کرنا ناجائز ہے۔ کیونکہ اس میں ایک سود اکرنے میں دوسرے سودے کی شرط لگائی ہے۔ ہاں اس طرح جائز ہے کہ ۲۰ روپے فی بوری کے حساب سے غلہ اس وقت دے دے اور ہاڑ میں ۲۰ روپ فی بوری کے حساب سے نفتر لینے کا مستحق ہے اور اگر ہاڑ میں وہ مقروض شخص اس کواس نفتر کے عوض میں کوئی جنس دیا جاتو دونوں کی رضا مندی سے جس قیمت پر سودا ہوجائے جائز ہے۔ پہلے سے اس نفتر کے عوض میں جنس لینے کا سودا کرنا خواہ اس کی قیمت پہلے سے طے کریں یا اس وقت کے بھاؤ پر چھوڑیں ناجائز ہے۔ لانہ صفقہ فی صفقہ وقد نھی عنه.

(۳) يومر كربوا ب- اپن اس رقم كوض اتن رقم بى لے سكتا به است زائد كي لينا جائز نہيں ہے۔

(٣) اس طرح مزارعت (بٹائی) پرزمين دين كه كاشتكار مبلغ پانج صدرو پ مالك زمين كوبطور قرضدو كااور جب تك وہ قرضه واليس نه كرے گا اس وقت تك بيز مين اس كے پاس بٹائی پرر ہے گی يہ بھی ناجا نز ہے - كما قال في الشامية ص ٢٣٧ ج٥ (قوله لانهما اجارة) فيكونان معاوضة مال بمال فيفسد ان بالشرط الفاسد و لا يجوز تعليقهما بالشرط كما لو قال زارعتك ارضى او ساقيتك كرمى على ان الفاسد و لا يجوز تعليقهما بالشرط كما لو قال الرملى وبه يعلم فساد ما يقع في بلادنا من المورو نقر الفا او ان قدم زيد و تمامه في البحر قال الرملى وبه يعلم فساد ما يقع في بلادنا من المورادعة بشوط مؤنة العامل على رب الارض سواء كانت من اللور هم او من الطعام فقط والله تعالی اعلی ماتان

۳۱محرم ۱۳۸۸ه الجواب صحیح محمود عفاالله عنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۵ صفر ۱۳۸۸ه

## باغ میں ہے دویا تین بود ہے مشتیٰ کر کے فروخت کرنا جائز ہے

€U\$

کیافر ماتے ہیں علاء اس مسکد میں کہ زید نے اپنی ملکیتی باغیچہ نفرک ٹمر آم کے درخوں پر آویزاں حالت میں بھیمت مسلغ پانچ صدرو پے فروخت کیا ہے۔ مگر بھے کرنے سے پہلے زید نے مشتری سے بید طے کیا ہے کہ جھے اپنے باغیچہ سے پانچ من بختہ یا غیر پختہ آم کھانے کے لیے دینے ہوں گے۔ یعنی پانچ صدرو پے بھی دینے ہوں گے اور آم پانچ من الگ دینے ہوں گے۔ نیز یہ بھی معلوم رہے کہ بچے طے ہونے سے پہلے پانچ من آم طے مابین بائع اور مشتری ہوئے ہیں اور بعد میں قیمت باغیچہ پانچ صدرو پے طے ہوئی ہے۔ اب اس صورت مندرجہ بالا میں دریافت طلب یہ امر ہے کہ بائع کے لیے کھانا مرہ کہ بائع کے لیے کھانا مرہ کہ بائع کے لیے کھانا جائز ہے یا نہیں اور پھر یہ پانچ من آم مشتری سے لینا اور بائع کے لیے کھانا جائز ہے یا نہیں۔ بینوا تو جروا

فيض رسول

## 65%

سب سے اچھی صورت جس میں شبہ نہ ہو آپ کے اس سودا میں بیہ ہوسکتی ہے کہ باغیچہ میں ایک یا دو پودے درخت آم کے مشتی کرلیں جن کا پھل پانچے من ہوجائے یاتھوڑا سائم وہیش بن جائے۔ بیصورت بلاشبہ جائز ہے۔ لیعنی تمام باغ میں دو تین پودے مشتی کرکے باقی باغ کو پانچے صدر و پہیمیں فروخت کردیں۔فقط واللہ اعلم عبداللہ عفا اللہ عنہ

## ہیج سلم شرط فاسد سے فاسد ہوجاتی ہے

## €U\$

کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ زید نہایت مفلس آدمی ہے لہذا زید بکر کے پاس سے گندم خرید لے لیتا ہے۔ بکر زید کوایک من گندم اس شرط پر دیتا ہے کہ اب اس گندم کی قیمت ۱۸رو پیہ ہے لہذا بیر قم آپ کے ذمہ ہوئی اور پھر ساڑھی میں میں پھر آپ سے نورو پیہ کے حساب سے دومن گندم اول گا۔ زید بوجہ مجبوری ادانہ ہوئے رقم نفذ کے اس شرط کو قبول کر لیتا ہے۔ دریا فت طلب امریہ ہے کہ بیر بھے جے ہے بانہیں اور سلم بنتی ہے بانہیں ۔ بینوا تو جروا صبح مظفر گڑھ

## €5€

مین فاسد ہے۔اس میں شرط لگانی جائز نہیں ہے۔البتہ یہ جائز ہے کہ ایک شخص اپنی گندم اٹھارہ روپیمن کے حساب سے فروخت کرے اس سے آگے مزیداضا فہ بچے نہیں ہے۔فقط واللہ اعلم مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان شہر

اگرمشتری بقایار قم کی ادائیگی اور مال لینے کے لیے وقت مقررہ پہنچے تو بائع کے لیے مال دوسری جگہ فروخت کرنا جائز نہیں

## €U\$

کیافرماتے ہیں علاءاس مسلم میں کہ زید نے عمر کو جلغ چالیس روپیددے دیے اور کہا کہ تو جھے چالیس من کیاس بھساب ۲۵ روپے فی من دے دوں گا مگر آتھویں بھساب ۲۵ روپے فی من دے دوں گا مگر آتھویں دن آکر کیاس بھساب پیس اور بقایا قیمت دے دے ۔ مگر زیدنویں دن مال تلوانے آیا عمرونے کہا کہ آپ وعدہ پرنہیں آئے لہذا میں نے وہ مال چالیس من کیاس بچے دی ہے۔ تیراکوئی حی نہیں ہے اب زید کہتا ہے کہ میں نے عمرے چالیس من کیاس بچے دی ہے۔ تیراکوئی حی نہیں ہے اب زید کہتا ہے کہ میں نے عمرے چالیس من

کپاس لینی ہے۔عمر کہتا ہے کہ مجھے دینہیں۔ تو آیاشرعاً عمرے چالیس من کپاس لینے کا حقدار ہے یانہیں۔ بینوا توجروا

\$5\$

صورت مسئولہ میں عمرو کا اس کیاس کو (اگروہ متعین تھی ) فروخت کرنا جائز نہیں تھا۔لہٰذا زید کاحق ہے کہ عمر سے کیاس وصول کرے ۔فقط واللّٰداعلم

عبدالله عفاالله عندمفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

کٹی یا بچھڑی کی دوسری بارحاملہ ہونے تک پرورش کر کے پھراُس کی قیمت لگانا

€U\$

زیدنے ایک کی یا بچھڑی جو کہ سال یا سواسال کی ہے۔ برکواس شرط پر بلا قیمت دی ہے کہ اسے پال جب جوان ہوکر حاملہ ہوگی اور وضع حمل کے بعد دودھ وغیرہ بحر پیتارہے گا اور اس کی خدمت وغیرہ کرتارہے گا۔ اس کے بعد جب دوسری دفعہ حاملہ ہو وضع حمل کے قریب ہوتو بحراس کی قیمت ادا کرے گا۔ زیدکواس میں اختیارہے کہ آدھی قیمت بھینس یا گائے کے ساتھ زید کا کوئی بھینس یا گائے کے ساتھ زید کا کوئی بھینس یا گائے کے ساتھ زید کا کوئی معلق نہ ہواور بھینس وغیرہ کا تبہلی دفعہ بھڑ ااس طرح اس کی قیمت کرنے کا اختیار بحرکوہ وگا اور رضا مندی زیدکو چاہیے اس کی مرضی آدھی قیمت رقم لے لیے یا آدھی رقم ادا کر کے اس کا مالک بن جائے۔ اسے ہماری زبان میں پال سانبھ کہتے ہیں۔

محمدافضل قريثي مقام مخدوم رشيد واك خانه خاص ضلع ملتان

€5€

اس فتم كامعامله شرعاً ناجائز ہے۔واللہ اعلم

محمودعفاالله عندمفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۳ جمادی الا ولی ۸ ۱۳۷ھ

> بیج سلم میں اگر کچھ گندم رب السلم کودے دی اور کچھاس کی رضامندی سے فروخت کردی توبیہ جائز نہیں ہے نہ اقالہ ہے

> > €U\$

کیافرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک شخص نے دوسر سے شخص کے ساتھ • ۵من گندم کی بیع سلم کی۔وقت پورا ہونے کے بعد ۵امن گندم تو حوالہ کر دی اور بقایا گندم کے متعلق کہا کہ وہ آپ کی گندم میں نے فروخت کر دی۔لہذا اس کی موجودہ بازاری رقم کے حساب سے اس کی رقم مجھ سے لے لیں۔ چنانچہ رب السلم بھی اس پر رضا مند ہوگیا تو کیا اییا کرنا درست ہےاوربصورت ناجائز ہونے کے کیاوہ رب اسلم بقایا ۳۵من گندم کا مطالبہ کرسکتا ہے یا کیاوہ معاملہ ان کا اقالہ شار ہوگااورصرف اپنی بقایار قم رأس المال ہی اس کو ملے گی۔

محديليين حسنآ كابى ملتان

€5€

بم التداريم الرحم صورت مسكول على العالم الدولة الدولة الداري الداري الله بين المحمد عن رب من الدم المطالبة المسلم اذا اشترى المسلم فيه من المسلم اليه قبل القبض باكثر من رأس المال او برأس المال السلم اذا اشترى المسلم فيه من المسلم اليه قبل القبض باكثر من رأس المال او برأس المال المال هل يكون ذلك اقالة للسلم فقال لا يصح الشراء ولا يكون اقالة كذا في التتار خانيه. باع رب السلم المسلم فيه من المسلم اليه باكثر من رأس المال اوبرأس المال لا يصح ولايكون اقالة كذا في القنية وفيها ايضاً واذا كان السلم حنطة وراس المال مائة درهم فصالحه على ان يرد عليه مأتى درهم او مائة وخمسين كان باطلا فاما اذا قال صالحتك من المسلم على مائة من رأس المال كان جائزا وكذا اذا قال على خمسين من رأس المال لان الصلح على رأس المال في باب السلم اقالة وبعد هذا اختلف المشائخ رحمهم الله تعالى في قوله صالحتك من السلم على خمسين درهما من رأس المال انه هل يصير اقالة في جميع السلم او في نصف السلم وان قال صالحتك من السلم على مأتى درهم من رأس المال لا يجوز يريد بقوله لا يجوز انه لا تشب الزيادة وتقع الاقالة بقدر رأس المال هكذا ذكر شيخ الاسلام في شرحه واشار شمس الائمة السرخسي في شرحه انه تبطل الاقالة في هذا الوجه اصلا كذا في الذخيرة فقط والتدتوم التالمال الاثمة السرخسي في شرحه انه تبطل الاقالة في هذا الوجه اصلا كذا في الذخيرة فقط والتدتوم التالي المال كذا في الذخيرة مقتل والتدتوم التالي المال الاثارة المن المال كذا في الذخيرة وتقط والتدتوم التره عمل اللائمة السرخسي في شرحه انه تبطل الاقالة في هذا الوجه اصلا كذا في الذخيرة وتقط والتدتوم التره عمل اللائمة السرخسي في شرحه انه تبطل الاقالة في هذا الوجه اصلا كذا في الذخيرة وتقط الاقلام الاقالة في هذا الوجه اصلا كذا في الذخيرة وتقط الاقلام الاقالة في هذا الوجه اصلا كذا في الذخيرة وتقط الاقلام الاقلام الاقلام الاقلام المال الاقلام الاقلام المال الاقلام المال الاقلام المال الاقلام الاقلام المال المال الاقلام الاقلام المال الاقلام المال المال المال الاقلام المال المال الاقلام المال الاقلام المال المال المال المال المال الاقلام المال الاقلام المال الاقلام المال المال الاقلام المال المال المال المال الاقلام المال الاقلام الوجه المال الاقلام المال الاقلام المال الاقلام

٣٢صفر ١٣٨٧ه

اس کی بہترصورت ہیہے کہ وہ مخص بازارہے ۳۵ من گندم خرید کراس کو گندم سپر دکر دے۔موجودہ قیمت کی رقم اس کو نہ دے۔اس کی گندم ۳۵ من دِے دے تو معاملہ درست ہے۔ والجواب سیح محمود عفا اللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

اگر کسی شخص نے زمین فروخت کردی اور بعد میں معلوم ہوا کہ کچھز مین اس کے بھائی کے نام ہے وہ ہیں دینا جا ہتا تو کیا حکم ہے

**€**U**>** 

کیا فرماتے ہیں علماء دین اندریں صورت مسئولہ میں کہ زیدنے بکرے زمین خریدی بیس ایکڑ (۲۰ کله) ایک

کنال خرج بذمہ زید تھا۔ مگر جب لکھ پڑھ چائی اور رپورٹ پٹواری سے طلب کی تو بکر کے نام صرف پندرہ کھیت دو

کنال نگل ۔ کنال کم پانچ ایکڑر قبہ خالد کے نام نکلا تو دوسری لکھ پڑھ خالد کے نام چلائی دوبارہ بکر کی جانب سے سواپندرہ

ایکڑ کی چلائی یعنی دوشلیس بننے سے خرج دوگنا ہوا جو کہ زیدگی عدم موجودگی ہیں دوسری مثل بنے۔ بعد ہیں بکر کے حقیق

ہمائی اور بہن نے خالف درخواسی گزار کر لکھ پڑھ نامنظور کرا دی کہ زبین ہماری مشتر کہ ہے جو کہ بکر کے نام پڑھی جو

خالد کے نام کی مثل اس کے خلاف بکر خوداور اس کا بھائی اور بہن خالفت کر کے زبین خود لینا چاہتے ہیں۔ حالا نکہ زید

ے خالد نے اور خالد نے بکر ہے تمام رقم وصول کر لی ہے۔ زید کا مطالبہ ہے کہ دوسری مثل کا خرج بکرادا کر ہے۔ علاوہ

ازیں بکر کی مثل چونکہ اس کے حقیق بھائی کے مخالفت سے نامنظور ہے اس وقت بکر کو بھی اس کی امداد کمتی ہے۔ زبین اور پینا چاہتا ہے۔ جب کہ زید کو معلوم تھا

واپس لینا چاہتا ہے۔ الہٰذا بکر کے ذمد دونوں مثلوں کا خرج شرعا آتا ہے یا کہ ایک مثل کا آتا ہے۔ جب کہ زید کو معلوم تھا

واپس لینا چاہتا ہے۔ البٰذا بکر کے ذمد دونوں مثلوں کا خرج شرعا آتا ہے یا کہ ایک مثل کا آتا ہے۔ جب کہ زید کو معلوم تھا

کر سے زبین بکر کی مثل پڑیں۔ چونکہ زید نے برکو بطور پیشگی پانچ ہزار رو پید دے دیا تھا۔ خالد والی زبین کنال کم پانچ ایکڑ

مجبورا دومشلیس چلائی پڑیں۔ چونکہ زید نے برکو بطور پیشگی پانچ ہزار رو پید دے دیا تھا۔ خالد والی زبین کنال کم پانچ ایکڑ

مربی خیا نے برکوات کے خلاف برخواسیں گزار تو تھے کہ یہ تربی ہیں ماری مشتر کہ ہے۔ لہٰذا بکر کی مثل نامنظور کرا دی۔

اور بہن مخالف درخواسیں گزار تے تھے کہ یہ نہیں ہاری مشتر کہ ہے۔ لہٰذا بکر کی مثل نامنظور کرا دی۔

اب خالدوالی مثل کے خلاف براوراس کا بھائی اور بہن مخالف کوشش کررہے ہیں کہ زمین ہماری ہے اور بکر جو
تمام زرشمن اس زمین کا لیے چکا ہے اب رقم کا بھی انکاراور زمین واپس لینے پر آ مادہ ہے۔ کیا دونوں مثلوں کا خرچ یا ایک
مثل کا خرچ بکر کے ذمہ لازم آ کے گا۔ کیا زیدا پنی زمین لینے کی خاطر دعویٰ دائر کرسکتا ہے یا کہ نہیں اور خرچ کلہم بکر پر
ہوگا بانہیں۔ چونکہ بکر رقم بھی ہضم کرنا جا ہتا ہے اور زمین بھی واپس لینا جا ہتا ہے کیا زید خرچ کی وصولی کسی صورت میں
کرنے کا مجاز ہے یا نہ۔

السائل مولا نامحمود عبدالله موردسنده صلع نواب شاه

€5¢

ز مین مشتری کی ہوچکی ہے۔ مشتری اس کا قطعی مالک ہے۔ قبضہ بھی بقول مستفتی کے مشتری کوئل چکا ہے۔ اب اگروہ واپس کرنا چاہے تو جتنی رقم چاہے لے سکتا ہے۔ واللہ اعلم محمود عفااللہ عند مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان شہر کچبری روڈ محمود عفااللہ عند مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان شہر کچبری روڈ

# جب ایک شخص نے اپنی زمین کسی کوفر وخت کردی تو بیٹے کا اس کودوسری جگہ بیچنایا زمین سے تبدیل کرنا جائز نہیں ہے ﴿ س ﴾

کیافر ماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک شخص مثلاً زید نے عمر سے پچھر قبہ فرید کی اور اس رقبہ میں ایک کمرہ بھی بنالیالیکن جب شخن کی چارد بواری بنانے لگا تو ایک ہمسایہ نے روکاوٹ ڈال دی کہ راستہ ۱۱ فٹ کا چھوڑا جائے۔
اس پرعمر نے کہا کہ فی الحال آپ چارد بواری نہ ڈالیس ۔ جب راستہ کا فیصلہ ہو جائے گا پھر ڈال لینا۔ بعد از ال عمر نے مشتری سے کہا کہ آپ پچھو تم زائد دے دیں میں آپ کو گھٹی رقبہ دیا ہوں ۔ چنا نچی مشتری نے قبول کیا اور زائد رقم دے دی ۔ بھٹرے کی وجہ سے مؤخر کر دیا کہ جب راستہ کا فیصلہ ہو جائے گا آپ کو قبضہ دے دیا جائے گا۔ چنا نچی تقریباً دوسال تک معاملہ رکا رہا۔ بعد از ال بائع کے لڑے نے بائع کے مشورہ سے وہی رقبہ کی دوسرے آ دمی کو جائے گا آپ کو قبضہ بھی دے دیا۔ اب جبکہ مشتری اول نے مشورہ سے وہی رقبہ کی دوسرے آ دمی کو جائے گا آپ دعوان کرے وہ رقبہ چھڑالیں۔ ہمارا اس سے کوئی واسط نہیں مطالبہ کیا کہ بیر قبر قبر میرا ہے۔ تو بائع کہتا ہے کہ آپ دعوی دیوانی کرے وہ رقبہ چھڑالیس۔ ہمارا اس سے کوئی واسط نہیں مطالبہ کیا کہ بیر قبر تی دیندار آ دمی بھی ہماس سے قبل کوئی دھو کہ وغیرہ بھی نہیں کیا۔

کیااس رقبہ کا زید کو قبضہ دلاناعمر کے ذمہ واجب ہے یانہیں۔اگراس رقبہ کا قبضہ عمر نہ دی تو کیاعنداللہ ماخو ذہوگا یا نہ۔کیا کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جواب دینا ہوگا یانہیں۔اگریڈ خص آپس کے پرانے اختلافات کو مدنظر رکھتے ہوئے اتفاق نہ کرے تو سائل بذریعہ عدالت اپناحق یا کسی اور شکل میں اپناحق وصول کرے۔کیا ایسا کرنے والا شخص شریعت محمد یہ میں مجرم ہے یانہیں۔

محمدنوازبستي بإزارلو مإرى كيث ملتان

## €C>

صورت مسئولہ میں بشرط صحت سوال عمر نے اپنی مملوکہ زمین کا جو حصہ زید کوفر وخت کر دیا ہے وہ شرعاً زید کی ملکیت ہے۔ عمر پر لازم ہے کہ وہ فروخت شدہ حصہ کا قبضہ زید کو دے دے۔ زید پر فروخت کر دہ زمین کا کسی اور جگہ تئے کرنا ناجا ئز اور حرام ہے اور بیچ صحیح نہیں۔ زید کے لیے بذر بعد عدالت اپناحق وصول کرنا جائز ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم حررہ محمد انور شاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان محررہ محمد انور شاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان محررہ محمد انور شاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

# قسطوں پر کوئی چیز بازار کے ریٹ سے مہنگی بیچنا جائز ہے ﴿ س

کیافر ماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ پاکستان میں بعض تجارتی ادارے اورافراد مشین اور بسیں وغیرہ خرید کر کے اس صورت میں فروخت کرتے ہیں کہ ان کی قیمت کی ادائیگی بالاقساط ہوگی۔اس صورت میں فروخت کنندہ کو بازار کی قیمت سے چندرو بے زیادہ مل جاتے ہیں۔کیااییا کاروبارشرعاً درست ہوگا۔

#### €5€

بازاری قیمت سے زیادہ نرخ پر فروخت کرنا جائز ہے۔ بشرطیکہ ساری قیمت قسط وارادا ٹیگی اور تمام اقساط معلوم ہو۔ نیز ہرتتم کی مدت معلوم ہونی ضروری ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

حرره عبد اللطيف غفرله عين مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب سيح محمود عفا الله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۸ صفر ۱۳۸۷ ه

### محض اس وجہ سے کہ جانور کارنگ ڈھنگ علاقہ کے جانوروں سے نہیں ملتا جانور کومشکوک قرار نہیں دیا جاسکتا

#### **€∪**

کیافرماتے ہیں علماء دین دریں مسلمہ کہ مشتری نے بائع ہے ایک جانور خریدا مثلاً بیل بعد میں مشہور ہوا عوام الناس کے ذریعہ کہ بیہ جانور بائع نے کہیں ہے چوری کیا ہے۔ کیونکہ اس جانور کارنگ ڈھنگ علاقہ سے نہیں ملتا۔ مثلاً خرید وفروخت میدانی علاقہ میں ہوئی ہے۔ فہ کورہ جانور پہاڑی علاقہ کا ہے کین وفت بھے بائع نے قتم اٹھائی تھی کہ جانور میرا ذاتی ہے اب درکار بیہ کہ بائع کی جانب جانوریقینی ہے۔

آياس جانوركومنافع پرياعيد قرباني پرفروخت كياجاسكتا ہے يانہيں \_ بينواتو جروا،

السائل الله بخش متعلم مدرسه مذا

#### €5€

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم محض اس بنا پر تو جانور کے مسروقہ ہونے کا فتو کا نہیں دیا جا سکتا ہے اور نہ اس کے منافع حاصل کرنے یا عید قربانی پر فروخت کرنے سے شرعار و کا جا سکتا ہے۔ جب تک کہ اس کے مسروقہ ہونے کا شرعی ثبوت بہم نہ پہنچ جائے۔ ہاں اگر مشتری کوخود بھی شبہ گزرتا ہوتو احتیاط اس میں ہے کہ اس جانور کے متعلق تحقیق کرلے اور حسب اطمینان عمل کرلے اور مشکوک ہونے کی حالت میں قربانی میں استعال نہ کیا جائے ۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم حررہ عبداللطیف غفرلہ معین مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان الجواب سیجے محمود عفااللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان کاشوال ۱۳۸۶ھ

# کھلوں کا باغ فروخت کر کے اپنے لیے پچھ مقدار میں کھل مختص کرنا س

کیافرماتے ہیں علمائے دین مسکہ ذیل میں کہا گر باغ میں کھل درختوں پرخام موجود ہیں ان کھلوں کوفروخت کرتے وقت بائع مشتری سے بیشر ط کرے کہاتنے وزن کے کھل میں اپنے لیے مخصوص کرتا ہوں اور بقیہ کھل بیچتا ہوں اورمشتری بیشر طمنظور کرلے تو شرعاً یہ بیچ درست ہے یا نہ۔ بینوا تو جروا

€5€

میوہ جات کے فروخت کرنے کی چندصور تیں ہیں۔ ابھی شرات کاظہور نہیں ہوا۔ یہ تیج بالا تفاق ناجا رئے۔ اما قبل الظهور فلا یصح اتفاقاً (درمخارص ۵۵۵ ج ۳)۔ ظاہر ہو چکا ہے لیکن کھانے کے قابل نہیں۔ اس میں تفصیل ہے اگر آدمی کے کھانے کا نہیں لیکن مال مویش کے کھانے کا ہے تو تیج جائز ہوان کان بحیث ینتقع به ولو علفاً للدواب فالبیع جائز اورا گرمویش کے کھانے کا بھی نہیں۔ اس میں اختلاف ہے۔ وان کان بمال لا یعنفع به فی الاکل و لا فی علف الدواب فیه خلاف ہیں المشائخ قیل لا یجوز ونسبه قاضی خان لعامة مشائخنا. والصحیح انه یجوز لانه مال منتفع به فی ثانی الحال ان لم یکن منتفعاً به فی الحال الخ الثامی منتفع به فی خان الحال الخ الثامی منتفع نہ کرتے نہ کرتے واضیاط الحال الخ الثامی منتفع نہ کرتے نہ کرتے المحال الخ الثامی منتفع نہ کرتے تہ کرتے واضیاط الحال الخ الثامی منتفع نہ کرتے نہ کرتے اوالے ہے۔

ے جمادی لاولی اسے اھ

# حکومت کے لیے کسی کی زمین نا جائز قبضہ کر کے سکیم میں فروخت کرنا جائز نہیں ہے ﴿س﴾

#### €5€

## کیا اُدھار کی وجہ ہے دوگئی قیمت وصول کرنا جائز ہے

€U\$

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ اُدھار کی وجہ سے قیمت زیادہ کرنا جائز ہے یا نہ۔ایک مخص کپڑا اُدھار دیتا ہےاور نفع دوگناوصول کرتا ہے بیسود ہے یانہیں۔

عبدالوباب دارالصحت مين بازاروبازى

€0∌

أدهاركى وجهس قيمت مين زيادتى كرناجا رزاورمعروف ب\_ كما فى الهداية ص ٢٦ ج٣ الاتوى انه

۲۹۱ \_\_\_\_\_\_\_ خريد وفروخت كابيان

یزاد فی الشمن لاجل الاجل۔ گربیضروری ہے کہاول اس کی تحقیق کرلی جائے کہ قیمت نقد ملے گی یا اُدھاراور جب معلوم ہوجائے کہ بیخص اُدھار لے گاتو قیمت بہ نسبت نقد کے زیادہ بڑھادے تو بیجا تز ہے لیکن بہت زیادتی کرنا ثمن میں اجل کی وجہ سے خلاف مروت ہے اور مذموم ہے۔

حرره محمد انورشاه غفرالله له نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان اربیج الاول ۱۳۹۸ه

> جب ایک شخص نے زمین دوسرے شخص کوفر وخت کر دی تو جا ہے وہ آباد کرے یا بنجر چھوڑ لے کیکن مشتری ہی مالک ہوگا

> > €U\$

کیافر ماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ حافظ لال حسین صاحب نے اپنے بھینچے حق نواز خان سے دو کنال زمین در دوصدرو پیداور دو کنال در تین صدرو پید خرید لی اوراس کوایک ہزار رو پیدادا کر دیا۔ تین سال تک اس زمین پر حافظ صاحب قابض تھے اور کاشت کرتار ہا۔ بعد میں وہ زمین دریا کی خرابی کی وجہ سے بنجر ہوگئی اور حافظ صاحب نے کاشت کرنا چھوڑ دیا۔ اب پھر حافظ صاحب نے اس کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو حق نواز خان نے اُس کو آباد کرنے سے روک دیا۔ تو کیا اس صورت میں حافظ صاحب اس زمین کا مالک ہے اور مطالبہ کرسکتا ہے یا وہ اپنی رقم کا مطالبہ کرسے اور مطالبہ کرسکتا ہے یا وہ اپنی رقم کا مطالبہ کرسے اور مین کا مالک حق نواز ہے۔

حافظ لال حسين يخصيل ليضلع مظفر كرثه

€5€

صورت مسئوله میں برتقد برصحت واقعہ بیزیج تام ہوگئی ہے۔ حافظ لال صاحب کواب صرف زمین ملے گی۔ فقظ واللہ اعلم بندہ محمد اسحاق غفر اللہ لہنا ئب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

٨ر بي الأوّل ١٣٩٨ ١٥

گندم اُدھاردے کراس کے عوض گندم لینا، ایک من گندم ادھاردے کراس کے عوض ڈیڑھ من چنے لینا، ٹیوب ویل اورٹر میکٹر وغیرہ کی زکوۃ کیسے ادا کی جائے گی، ۱۲/۱۳ سال کالڑکا بیوی کوطلاق دے اورامامت کرسکتا ہے

€U>

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ

(۱) ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے ایک من گندم دے دوایک دو ماہ کے بعد میں مجھے گندم کی گندم دے دوں گا۔ دیگر

مجھے چارمن گندم دے دو جب کئے گی تو میں تختبے چارمن گندم ڈھیری پر دے دوں گایا آج مجھے دومن گندم دے دواور ایک ماہ کے بعد میں تخھے ڈیڑھ من چنے دے دوں گا۔ کیا یہ سودتو نہیں ہوگا۔اگریہ سود ہے تو اس کا جائز طریقہ کیا ہے۔ (٢) ٹيوب ويل اور گندم پينے كى مشين اور ٹريكٹر وغيره كى زكو ة كس طرح ادا ہوتى ہے۔

(m) نابالغ بچة تقريباً ١٢-١٣ برس كاجس ميس كوئي علامت بالغ ہونے كى نه ہوكياوہ اپني منكوحه كوطلاق دے سكتا أ ہے یا کنہیں۔اگرمجبوری کی بناپردین ہوتو کس طرح دے سکتا ہے اور نماز میں امامت کرسکتا ہے کنہیں۔

ثناءاللهنثى والأتخصيل شجاع آبا وضلع ملتان

(۱) قاعدہ یہ ہے کہ جودو چیزیں متحد القدر وانجنس ہوں ان کے مبادلہ میں دوامر واجب ہیں ایک بید ونوں وزن یا پیانے میں برابرسرابرہوں۔دوسرے بیر کہ دونوں دست بدست ہوں اور جو چیزیں متحد القدر غیرمتحد انجنس ہوں یا متحد انجنش غیرمتحد القدر ہوں ان دونوں قسموں کا حکم ایک ہے۔ وہ بیر کہ ان میں کمی بیشی تو جائز ہے ادھار جائز نہیں اس قاعدے سے معلوم ہوا کہ بصورت تبادلہ اور بیچ کے بیتینوں صورتیں نا جائز ہیں۔

البنة اگرادلا بدلامقصود نه مو بلكه ائي پاس گندم موجود نه مون كى وجه سے گندم ادھار لے كركام نكال ليا جائے اور جب گندم آجائے توادھارادا کرے توبیصورت اُدھار کی درست ہے۔ گراس کا حکم بیہے کہ جیسی چیز اُدھار لی ہے ولیی ہی اوراتنی ہی ادا کر دجائے۔

قال في التنوير ص ٢١١ ج ٥ في فصل في القرض وصح في مثلي لا غير. وفي الشامية (قوله في المثلى كالمكيل والموزون الخ)

(٢) ان آلات كى قيمت ميں زكو ة واجب نہيں۔

(m) نابالغ کی طلاق وا قع نہیں ہوتی بلوغ تک انتظار کریں۔نابالغ کی امامت بھی درست نہیں۔فقط واللّٰہ اعلم حرره محمدا نورشاه غفرله نائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب سيح بنده محمراسحاق غفرالله لهنائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان ۷اجمادی الاخری ۱۳۹۷ھ

## ملاوٹ نہ کرنے والے سے بائیکاٹ کرنا بہت بڑا گناہ ہے ﴿س﴾

کیافرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ اگر زید خداوند کریم کے خوف سے ڈرتے ہوئے صرافی کا کاروبار (بغیر ٹانکہ زیورات کی تیاری) گرتا ہے۔ اس کے صرافہ برا دری نے اس کے اس امر پرقر آن تھیم پر ہاتھ رکھ کراس شخص زید کا بائکاٹ کیا ہے۔ جس میں اس شخص زید کا بیٹا بربھی شامل ہے۔ اس برا دری کا کہنا ہے کہ اس شخص زید نے ہمیں لوگوں کی نظر میں گرا دیا ہے لیکن زید کا صرف خدا تعالی پرتو کل ہے۔ اب شریعت کی روسے بکر پر کیا حد عائد ہوتی ہے۔ این ارشادات سے مشرف فرمادیں۔

€5€

صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے ہیں جس نے دھو کہ دیاوہ ہم میں سے نہیں۔
اسی طرح ابن ماجہ کی آیک حدیث ہے کہ اگر کسی عیب دار چیز کو بدون عیب ظاہر کیے فروخت کیا تو یہ ہمیشہ خدا کے غضب
میں رہتا ہے اور اس پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے جوجھوٹی قتم کھا کر مال فروخت کرتا ہے قیامت
میں اللہ تعالی اس کی طرف نظر بھر کر بھی نہ دیکھے گا۔ اس قتم کی بہت سی حدیثوں میں دھو کہ کی فدمت اور اس پر سخت وعید کا
ذکر موجود ہے۔

الحاصل جن لوگوں نے زید کے ساتھ محض اس وجہ ہے بائیکاٹ کیا ہے کہ زید صرافی کے کاروبار میں دھو کہ کیوں خبیں کرتا اوراس میں ملاوٹ کیوں ظاہر کرتا۔ پخت گنہگار ہیں ان سب پر تو بدلازم ہے۔ اگر انہوں نے بائیکاٹ کرنا یا پر حلف کیا ہے تو حلف کاختم کرنا اوراس کا کفارہ اوا کرنا سب پر واجب ہے۔ زید کے ساتھ اس وجہ ہے بائیکاٹ کرنا یا بول چال بند کرنا جائز نہیں۔ بہت ی حدیثوں میں تین دن سے زیادہ کی مسلمان بھائی کو چھوڑ نے پر سخت وعید آئی ہے۔ چنا نچ طبر انی کی ایک روایت ہے کہ جس نے تین دن سے زیادہ کی مسلمان بھائی کو چھوڑ رکھا اوراس سے صفائی نہیں کی تو وہ آگ میں ہے گرید کہ خدا اس پر حم کر سے دہم حال یہ لوگ بخت گنہگار ہیں۔ سب کو بائیکاٹ ختم کر کے نیموراضی کرنالازی ہے۔ ہدایہ میں جائی محمد علی معصد مثل ان لا یصلی او لا یکلم اباہ او لیقتلن فلانا ینبغی ان یحنٹ نفسہ و یکفو عن یمینہ لقو لہ علیہ السلام من حلف علی یمین ورأی غیر ھا خیر آ منھا فلیات بالذی ھو خیر ٹم لیکفو عن یمینہ ھدایہ ص ۲۲ سے ۲ ھدایہ کی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جس نے کی گناہ کے کام کرنے کی قتم اٹھالی مثلاً یہ ہما کہ نماز نہیں پڑھوں گایا سے باپ سے نہیں بولوں مطلب یہ ہے کہ جس نے کی گناہ کے کام کرنے کی قتم اٹھالی مثلاً یہ ہما کہ نماز نہیں پڑھوں گایا سے باپ سے نہیں بولوں مطلب یہ ہے کہ جس نے کی گناہ کے کام کرنے کی قتم اٹھالی مثلاً یہ ہما کہ نماز نہیں پڑھوں گایا سے باپ سے نہیں بولوں

گایافلانے کولل کروں گاتواس پرواجب ہے کہتم کوتو ڑدے اور شم کا کفارہ اداکرے۔اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ناحق قتم اٹھالی پھراس کوحق بات بھی ظاہر ہوئی تو حق بات پڑمل کرے اور قتم کا کفارہ ادا کرے۔فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲ ذی الحجه ۱۳۹۱ه

### بيع فاسدى صورت ميں مال واپس كياجائے ياموجوده قيمت

### €U\$

کیافرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ آج سے تقریباً ۲۵ سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی اور آدمی سے ۳۰ من کہاں گیاں انتقال کر گیا۔ اب اس کی والدہ سے ۳۰ من کہاں گی اور اس کا کوئی بھاؤ مقرر نہیں کیا۔ کہاں لینے والا آدمی اس سال انتقال کر گیا۔ اب اس کی والدہ وہ قرضہ لینے کے لیے تیار ہے۔ اس وقت کا بھاؤ ۳۰ روپے فی من تھالیکن اب ۲۰ اروپے ہے۔ کیاوہ اب کہاں دے دے یا اس کا پہلے والا بھاؤ اوا کردے۔ بینواتو جروا

حافظ الله بخش فاروقي فيروز يوررود شجاع آباد ضلع ملتان

#### **€**ひ﴾

صورت مسئولہ میں بغیر بھاؤ طے کیے کہاس کی بھے کرنا بھے فاسد ہے۔جس میں ردواجب ہوتا ہے۔اب وہ
کہاس توبعینہ موجود نہیں اور کہاس مثلیات میں سے ہے۔اس لیے میں من کہاس واپس کرنالازم ہے یا میں من کہاس
کی موجودہ قیمت کی اوائیگی لازم ہے۔اگر لینے والا قیمت پرراضی ہو۔فقط واللہ تعالی اعلم
حررہ محمد انورشاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان
محرم ۱۳۹۲ھ

نیز رضامندی سے وارث جتنامعاف کرنا جاہیں کر سکتے ہیں۔

ہندوؤں کامتر و کہ مکان جس نے خریدااس کا ہے ناجائز قابضین کا اس میں مسجد بناناحرام ہے

#### €U\$

کیا فرماتے ہیں علاء اس مسئلہ میں کہ من مسمی سلطان خان ولد نبی بخش نے متروکہ مکان اہل ہنود نمبری مسلم/ ۳۴۸۵ بیرون بو ہڑ گیٹ محلّہ فرید آباد ملتان شہر بالعوض مبلغ -/۵۰۰ کے روبیہ نیلام عام میں خرید کر قیمت محکمہ سیلمن کوادا کردی اور جملہ کا غذات از قتم PTO اور RTD عاصل کر لیے ہیں۔ ناجائز قابضین مسیان مٹھن، امیر بخش، فنو وغیرہ کی طرف سے اس مکان سے متعلق مقدمہ چل رہا ہے اور اب پاکستان کے سب سے بڑے افسر خان مقرب خان سلیمن کے مشر مانان کے ہاں کیس ریما غذم مقرب خان سلیمن کے مشر مانان کے ہاں کیس ریما غذم کر دیا ہے۔ نقل فیصلہ برائے ملاحظہ جمراہ ہے۔ مکان فذکورہ میں میری اجازت کے بغیر مجد تقبیر کی جا رہی ہے۔ کیا ناجائز قابضین کا بیفول از دوئے شرع شریف تقبیر جائز ہے یا ناجائز ہے۔ نیز اس مجد میں نماز پڑھنا اور چندہ برائے تعبیر دینا کے ساتھے۔ تعبیر دینا کیسا کے ساتھے۔ دہنمائی فرمائی جائے۔

متتفتى سلطان خان

#### €5€

صحت وقف کے شرائظ میں سے واقف کا مالک ہونا بھی ہے اور یہاں معدوم ہے۔لہذا بشرط صحت سوال اس زمین کانتمیر مسجد کے لیے وقف کرنایا اس زمین پر مسجد بنانا جائز نہیں بلکہ کوئی تصرف استعال بھی بدون مالک کی خوشی کے درست نہیں۔فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نا ئب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۲ جهادی الا ولی ۱۳۹۱ چه

> باغات کو پھل ظاہر ہونے سے قبل فروخت کرنا جائز نہیں ہے باغات کومستاجری پردینا جائز نہیں ہے

### **€U**

کیافر ماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ

(۱) ایک مخص تا جر ہے اور تجارت میں باغات بھلوں سے قبل پتوں کے خرید تا ہے۔ بیخرید وفروخت کیسی ہے۔ نیز اگر پھول ظاہر ہوجا کیں تو ان کی کتنی حد ہے۔ چھوٹے چھوٹے بھلوں سے بیچے ہوجائے گی یانہیں یا بالکل پک جانے کے قریب ہوں۔

(۲) باغات کومتاجری پر پانچ چھسال کے لیے لینا اور اُس کی حفاظت کے اخراجات تاجراپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ بیکیا ہے۔ پچلوں سے قبل والے مسئلے واضح فرمادیں۔

محمه عاشق خان كوثله ملتان شهر

#### €0}

وفی الدر المحتار اما قبل الظهور فلا یصح اتفاقاً۔روایت بالا ہے معلوم ہوا کہ پھلوں کو ظاہر ہونے سے قبل فروخت کرنا بالا تفاق ناجا رئے ہوں نظام ہوں اور سے قبل فروخت کرنا بالا تفاق ناجا رئے ہوں نظام ہوں اور اگر پھل تھوڑا تھوڑا آتا ہوتو بعض کے ظاہر ہونے سے بیچے درست ہوگی۔امدادالفتاوی ص ۹۹ تا ۱۰۱ جس۔

(٢) باغات كى متاجرى جائز نهيس ہے۔فقط والله اعلم

بنده محمراسحاق غفرالله له ما ئب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان وصفر ۱۳۹۸ه

# کپاس کی کچی فصل فروخت کر کے رقم وصول کرنا

#### €U\$

کیافر ماتے ہیں علاء دین وشرع متین اس مئلہ کے بارے میں کہ مثلاً زید نے بکر کومبلغ پانچ صدر و پید دیا اور پھٹی لینی کرلی یعنی کیاس آج کل کیاس بالکل کچی ہے۔ جب اترے گی اس وقت کیاس زید بکر سے لے گا اور نرخ آج ہی طے کر دیا کہ مثلاً ہیں رو پید فی من ۔ اتر نے کوایک ماہ رہتا ہے اور رقم فذکورہ آج لیے ۔ کیا بیتجارت جائز ہے کہ ند۔ آج برکور قم کی ضرورت ہے اس لیے مجبوراً آج نرخ طے کر رہا ہے۔ اگر آج کیاس کی قیمت طے نہیں کرتا تو ادھار رقم کوئی نہیں ویتا۔ ایس نیج شرعاً فاسد ہے یا کہ نہیں۔

المستفتى بنده غلام سروراما ممجدسيدا نواله ضلع ملتان

#### €5€

یہ بیج سلم ہے۔اگر مبیع معلوم ہو ثمن معلوم ہو وزن صفۂ معلوم ہو یعنی اس قتم کی کیاس اتنی اتنے روپے کی فلاں مقام پردینی ہوگی اورسودا پختہ ہو جائے ابھی ایجاب قبول ہو جائے تو بیہ جائز ہے۔تمام کتب فقہ میں کتاب السلم میں مذکور ہے۔واللہ اعلم

محمودعفاالله عنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان عصفر ۸ ساتا ه

> اگر مالک د کان نے کرایہ دارکو د کان چے دی اگر چہ فی الفورر جسٹری نہ ہو نکے تام ہے ﴿ س کھ

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ زید نے بکر ہے دو د کا نیں کرایہ پر لی ہوئی ہیں زید بکر کا قریبی رشتہ دار

بھی ہے۔ دکا نوں کا کرایہ موجودہ شرح کے مطابق با قاعد گی ہے ادا کرر ہاہے۔ خانگی جھگڑا کی بناپر بکرنے زید کو د کا نیس خالی کرنے کو کہا جس پرزیدنے دیگروسائل نہ ہونے اور معاشی بدحالی کا شکار ہونے کے اندیشہ کے سبب معذرت جا ہی جے بکرنے قبول نہ کیا۔ لہذا ہر دوفریقین کا تنازعہ بدستور رہا۔ دریں اثنا زید و بکر کے قریبی رشتہ دار کی مداخلت پر مصالحت ہونا شروع ہوگئ۔زید و بکر کے رشتہ دارجن کا نام حاجی اللہ دیتہ ہے نے بکر کی موجود گی میں زید کواپنے ہاں طلب کیا اور کہا کہ میں آپ کے درمیان مصالحت کرنا چاہتا ہوں۔ بقول بکرنے آپ یعنی زید کے لیے دوصورتیں ہیں۔ پہلی صورت میہ ہے کہ آپ کرامیہ میں اضافہ کردیں اور دوسال کا ایڈوانس کرامیدے دیں۔ دوسری صورت میہ ہے کہ آپ ایک دکان خرید کرلیں اور دوسری دوسال کے اندرخالی کردیں۔جس صورت کو آپ جا ہیں قبول کر سکتے ہیں جس پرزید نے مؤخرالصورت قبول کر لی اور مکان کی تیج ہونا شروع ہوگئی۔ بکر مالک دکان نے بیس ہزار روپے نقد د کان کی قیمت مانگی جس پرزید نے پندرہ ہزارروپے نفذاور پانچ ہزار روپیے، ایک ہزار روپیہ ماہوار قسط کے طور پرادا کرنے کا کہا جس کو بکر مالک دکان نے قبول کرلیا اور طے پایا کہ فلاں تاریخ کو آپ رقم دے کر دکان کی رجٹری کرا لیں۔حاجی اللہ دنتہ صاحب نے بیچ مزید پختہ کرنے کے لیے دوبارہ بکرے پوچھا کہ کیا آپ رضامند ہیں۔تو بکرنے جواب دیا مجھےمنظور ہے۔ بیرقم انکٹھی کر کےمقررہ تاریخ پر زید بکر کے پاس گیا حسب وعدہ رقم لینے اور د کان رجسڑی كرنے كوكہا تو بكر بيج سے منحرف ہو گيا۔جس پر زيد سخت برہم ہوا كه آپ كى طرف سے بيچ طے ہونے كے بعد آپ کے رضا مند ہونے کے بعد آپ کو بیج ختم کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔اس پر بکرنے متجد میں بیٹھ کر کہا کہ میں عہد کرتا ہوں کہاگرآ ئندہ میں دکانیں فروخت کروں گا تو پہلے آپ کوئر جیج دوں گا۔بصورت دیگر آپ دکان پر بیٹھے ہیں اور کرایہادا کرتے رہیں دکانیں خالی نہیں کراؤں گا۔جس کوزید نے منظور نہ کیا اور اس بات کورد کر دیا۔اب دریافت طلب امریہ ہے کہ بیچ طے ہونے کے بعد بکر ما لک دکان فروخت کرنے کا پابند ہے یانہیں۔

رحيم بخش ملتان شهر



صورت مسئولہ میں بشرط صحت سوال اگر زبانی طور پر بکر اور زیدا یجاب وقبول کے ساتھ قیمت طے کر کے بیچ کر چے بیچ کر چے بیل اور رقم کی اوا نیگی اور رجسٹری کے لیے دوسری تاریخ مقرر کر دی توبیق تام ہے اور بکر اس کا پابند ہے اور زیدگی رضا مندی کے بغیر بکر اس بیچ کے فنح کرنے کا مجاز نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم

رُره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۷صفر ۱۳۹۷ ه

## ڈ انجسٹ ناول وغیرہ جو جاندار کی تصویروں پرمشتل ہوفروخت کرنا سسک ناول وغیرہ جو جاندار کی تصویروں پرمشتل ہوفروخت کرنا

کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارا کام کتب کا پیاں وغیرہ فرو دفت کرنے کا ہے۔ سکول کی کتب کا پیوں کے علاوہ ناول کہانیاں وغیرہ کی کتابیں بھی پیچے ہیں جیسے جاسوی ڈ انجسٹ، کرن ڈ انجسٹ، خوا تین ڈ انجسٹ، نیٹرنگ ڈ انجسٹ وغیرہ مختلف رسالے ناول اور کتابوں کے نام ہیں ان میں عورتوں مردوں کی تصاویر بھی ہوتی ہیں۔ جدید روشنی مضامین بھی ہوتے ہیں۔ یہ کتابیں رسالے ہمارے کا روبار میں کلمل طور پر شامل ہیں۔ مزید التماس ہے کہان میں عشق معثوتی کی بائبل قصے کہانیاں جو کہ بناوٹی اور جبوٹی ہوتی ہیں۔ ایس کتابوں اور رسالوں اور چارٹ اشتہاروں کا فروخت کرنا عندالشرع کیا ہے۔ اس کی خرید وفروخت سے جوآ مدنی ہوگی حلال ہوگی یائہیں۔ چارٹ اشتہاروں کا فروخت کرنا عندالشرع کیا ہے۔ اس کی خرید وفروخت سے جوآ مدنی ہوگی حلال ہوگی یائہیں۔ ہم چونکہ جلد سازی کا کام کرتے ہیں بنکوں کے کھاتے فائلیں مختلف اسٹیشنری بھی لاتے ہیں۔ بنکوں کو یہ سامان ہو تھینا اور کھاتوں وغیرہ کی جلد بندی کرکے آمدنی حاصل کرنا کیا ہے۔

#### €5€

خلاف شرع مضامین کاپڑھناتشہیر کرنا جائز نہیں۔اس طرح ان کی خرید وفروخت کرنا بھی درست نہیں۔فقط واللہ اعلم حررہ محمد انورشاہ بائب مفتی قاسم العلوم ملتان ۴ ذوالقعدہ ۱۳۹۸ھ

# مشتر کہ زمین سے تقسیم سے قبل اپنا حصہ فروخت کرنا ہیے فاسد ہے ﴿ س﴾

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ سمی محمد حیات نے مسات امیر بی بی سے تقسیم سے پہلے حصہ زمین خرید لی اور اب وہ اس حصے کی تقسیم کا مطالبہ کرتا ہے۔تو کیا اس کا بیر مطالبہ درست ہے۔

#### €5€

صورت مسئولہ میں برتقد برصحت واقعہ جب بیجائیدادور ثاء کے مابین تقسیم نہیں ہوئی تو خریدار نے جورقبہ جس وارث سے خرید کیا ہے وہ بوجہ نہ معلوم ہونے کے متبائعین کے مابین مفضی الی النزاع ہے۔ اس لیے شرعاً بیئے فاسد ہے۔ جس کا فنخ کرنالازم ہے۔ کمافی الدر ص ۵۳۳ ج م و فسد بیع عشرة اذرع من مائة ذراع من دار و فی الرد. قلت و وجه کون الموضع مجھولاً انه لم یبین انه من مقدم الدار او من مؤخرها

وجوا نبها تتفاوت قيمة فكان المعقود عليه مجهولاً جهالة مفضية الى النزاع فيفسد كبيع بيت من بيوت الدار كذافي الكافي\_

البذامه عاعلية محمد حيات كامطالبه شرعا ورست نبيس ب\_فقط والتداعلم

) بنده محمد اسحاق غفر الله له ما ئب مفتی قاسم العلوم ملتان ۲محرم ۱۳۹۹ه

نصف نصف پر جانور پرورش کے لیے دینے کی متعدد صور تیں اور اُن سے متعلق شرعی ضابطہ س

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ہمارے ہاں مال مولیثی نصف حصہ پر دینے کارواج ہے۔جس کی مندرجہٰذیل صورتیں ہوتی ہیں۔

(۱) جب گائے بھینس یا بھیڑکا بچہ دو دھ پینے سے فارغ ہوتا ہے تو مالک کسی دوسرے آدمی کو بلا قیمت اس شرط پر دے دیتا ہے کہ آپ پرورش کریں۔ میں اس کی آمدنی سے نصف لوں گا اور نصف آپ کی خدمت کے عوض میں دوں گا۔ کیابیصورت شرعاً جائز ہے اور بیاشتر اک نسل درنسل جاری رہتا ہے۔

(۲) جب بچددودھ پینے سے فارغ ہوتا ہے تو وہ دوسرے آ دمی کو پرورش کے لیے اس شرط پر دیا جا تا ہے کہ اس کی موجودہ قیمت کا نصف بھی پرورش کرنے والا ادا کرے گا۔

(۳) ایک تیارگائے یا بھیر دوآ دمی نصف نصف حصہ مشترک خرید لیتے ہیں۔ پھریدگائے ضرور تمند کے پاس
رہتی ہے۔ دودھ خدمت کے عوض استعال کرتا ہے اور اُس کی افز اکش نسل ہے جوآ مدنی ہوتی ہے وہ دوسر افریق نصف
لیا کرتا ہے اور یمل بھی آ گے بڑھتار ہتا ہے۔ یعنی جب اُس گائے سے دوسری گائے تیار ہوجاتی ہے یا بیل اُس وقت
بھی وہ تقسیم نہیں کرتے بلکہ اس کوآ گے بڑھاتے ہیں اور جب مویش کافی تعداد میں ہوجاتے ہیں اور کھنے والا جواب
دے دیتا ہے تو پھرتقسیم کرتے ہیں اور تقسیم پرورش کرنے والا کرتا ہے اور دوسر افریق اپنی مرضی کے مطابق حصہ چن لیتا
ہے۔ کیا شرعاً اس میں جواز ہے یا نہیں۔

(۳) بنک میں رکھی ہوئی رقم پرسودلگتا ہے۔اس کا شرعا کیا حکم ہے۔وصول کیا جائے یا نہ اوروصول کرنے پر کسی۔ غریب کودیا جائے یا جلا دیا جائے۔ بینوا تو جروا

غلام حسين چوكيدار ثدل سكول كوثله حاجى شايختصيل ليه تلع مظفر كرره

#### €5€

(۱) پیصورت جائز نہیں ہے۔

(۲)اس بچے کی قیمت لگائی جائے اور نصف قیمت مالک وصول کرے۔ پھروہ بچہان دونوں میں مشتر کہ ہوگا۔ بڑے ہونے کے بعدوہ دونوں اس میں شریک ہوں گے اور اسکی قیمت نصف نصف وصول کریں گے۔

(۳) بیصورت بھی درست ہے لیکن تقسیم کرتے وقت تیسرا آ دی (مال مولیثی کے بارے میں تجربہ کارہو)ان جانوروں کی تقسیم کرے۔

(۴) وہ رقم کسی غریب ومسکین کو بغیر نیت ثواب کے دے دے اور ضرورت شدیدہ کے بغیر بنک میں رقم نہیں رکھنی جا ہے۔فقط واللّٰداعلم

بنده محمد اسحاق غفر الله لهنائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

بائع نے جب مبیعہ کی ایک تہائی قیمت وصول کی تو بیج تام ہے اب مبیعہ کو قبضہ کیے رکھنا گناہ ہے ﴿ س ﴾

کیافرماتے ہیں علاء کرام اس مسکلہ کے بارے میں کہ زید نے عمرو کے ساتھ بچے کی اور زید نے آٹھ ہزار روپیہ بھی دے دیا۔ اس حالت میں کہ اس چیز کی قیمت بچین ہزار روپیقی ۔ پھرعمر نے اس کوبطور کرائے کے زید کے حوالہ کیا جوڈیڑھ سوروپیہ ماہوار بھی لیتار ہا۔ ایک سال کے بعد اس نے وہ چیز بھی اپنے قبضے میں لے لی اور رقم بھی واپس نہیں ۔ کرتا۔ کیا پیرقم عمر کے لیے حلال ہے یانہیں۔ نیز یہ بتا کیں کہ یہ بڑھے جائز ہے اور زیدا پنی رقم وصول کرسکتا ہے یانہیں۔ نیز یہ بتا کیں کہ یہ بڑھے جائز ہے اور زیدا پنی رقم وصول کرسکتا ہے یانہیں۔ مارتا۔ کیا پیرقم عالی سکنہ شجاع آباد ضلع ملتان

ون کی جمریرلازم ہے کہ قم زیدکوواپس کردے۔عمر کے لیے بیع فنخ ہونے کی صورت میں قم استعمال کرناحرام ہے۔فقط واللہ اعلم عمری لازم ہے کہ قرید کا میں اعلام ملتان حررہ محمد انور شاہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان اسم العلوم ملتان اسم العلوم ملتان اسم العلوم ملتان المسمور ۱۳۹۹ھ

جب دو شخصوں نے آپس میں زمینوں کا تبادلہ کیا اور کئی سال تک کا شت کرتے رہے کیکن قانونی کارروائی نہیں کرائی تو بیع تام ہے ﴿ س ﴾

کیا فر ماتے ہیں علاء دین دریں مسلہ کہ تین شخصوں نے آپس میں باہمی زمین کا تبادلہ کیا جن کی تفصیل مندرجہ

ذیل ہے۔امام بخش ولد لعل خان نے اپنی زمین اور دوصد روپیے غلام حید رخان ولد احمہ یار خان کودی اور غلام حید رند کور نے حافظ لال حسین کواپنی زمین امام بخش ند کور والی زمین کے معاوضہ میں دے دی اور حافظ لال حسین نے اپنی زمین غلام حید رند کور کی زمین کے معاوضہ میں جوحافظ لال حسین کودی گئی امام بخش ند کور کود اے دی اور بیتینوں فریق پانچ یا چھ سال اس تباد لے کی بنا پر قبضہ ایک دوسر کودے کر کاشت کرتے رہے۔ گرانقال قانونی نہ ہوسکا۔ تو آپس کے خانگی شاز عہ کی بنا پر قبضہ ایک دوسر کودے کر کاشت کرتے رہے۔ گرانقال قانونی نہ ہوسکا۔ تو آپس کے خانگی تناز عہ کی بنا پر غلام حید رند کور نے حافظ لال حسین کوزمین کاشت کرنے ہے روک دیا۔ تو کیا شرعاً وہ تبادلہ ندکور نے کوت دی۔ تو کیا تبادلہ شرعاً پختہ ہے اور رامام بخش و حافظ لال حسین نے غلام حید رند کورکوشر بعت پر فیصلہ کرنے کی دعوت دی۔ تو مولوی عبدالما لک صاحب نے چند معززین کے سامنے یہ فیصلہ سنایا کہ یہ تبادلہ شرعاً ہو چکا ہے اور انقال ایک قانونی چیز ہے وہ ہویا نہ ہواس سے تبادلہ میں کوئی فرق نہیں آتا۔

وافظ اور تملیک شرعاً ہو چکا ہے اور انقال ایک قانونی چیز ہے وہ ہویا نہ ہواس سے تبادلہ میں کوئی فرق نہیں آتا۔

عافظ ال حسین تخصیل لیہ ضلع مظفر گڑھ

€5€

صورت مسئولہ میں برتقد برصحت واقعہ بہ بتاولہ شرعاً درست ہوا ہے۔اس لیے غلام حیدر مذکور کا حافظ لال حسین کو کا شت کرنے سے روکنا شرعاً جائز نہیں ہے اور مولا ناصاحب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بھی صحیح ہے۔ فقط واللہ اعلم بندہ محمد اسحاق غفر اللہ لہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان بندہ محمد اسحاق غفر اللہ لہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان بروجہ ملاحق میں مدرسہ قاسم العلوم ملتان بروجہ ملاحق میں مدرسہ قاسم العلوم ملتان بروجہ ملاحق میں مدرسہ قاسم العلوم ملتان بروجہ میں مدرسہ قاسم العلوم ملتان بروجہ میں مدرسے اللہ وال

آم جب چٹنی بنانے کے قابل ہوں تو فروخت جائز ہے اگر پھلوں کا باغ مالک نے فروخت کردیا توعشر خریدار کے ذمہ ہوگا

**€**U**)** 

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ

(۱) اگر آم کا پھل اس قدرموٹا ہو جائے کہ طوطا اس کو کھانے لگ جائے اور لوگ اس کی چٹنی بنا کر کھانے لگ جائیں تو کیا شرعی طریقہ سے مالک باغ اس باغ کوفروخت کرسکتا ہے پانہیں۔

(۲)اگرثمر باغ آم شرعی طریقه سے فروخت کیا جائے توعشر خریدار کے ذمہ ہوگایا مالک کے ذمہ۔ ملک محمد حسین تلیری مظفر گڑھ

€5€

(۱) يەت بى درست ب-

(٢) خريدار كے ذمه ہوگا۔ فقط والله تعالیٰ اعلم

بنده محمراسحاق غفرالله له ما ئب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۹ جمادی الا ولی ۱۹۹۹ه

# جب تین بھائیوں نے اپنی زمین کسی کو پیج دی توسر کاری کاغذنہ بننے کے باوجود مشتری اس زمین کا مالک ہوگا ﴿ س ﴾

منکہ امیر شاہ ولد میاں لطف اللہ شاہ صاحب، حسن شاہ اور رمضان شاہ پسران عبدالحمید شاہ قوم قریثی ہاشمی ساکنان موضع تھٹھ پخصیل خانیوال ضلع ملتان بقائی ہوش وحواس خسہ برضائے خود بلا جرغیر کے اقر ارکرتے ہیں اور باوضو درخانہ خدا بیٹھ کرقر آن پاک پر ہاتھ رکھ کراوراللہ کی قتم کھا کر حسب ذیل تحریر کردیتے ہیں کہ

(۱) (لما چاپی سیم کے تحت الاٹ ۳ مربعہ ۱۱) الاٹ ۱۱ مربعہ ۲۵ الاٹ ۱۲ مربعہ ۲۵ جومور ندہ ۱۱ کتوبر ۵۹ جمیں اللہ عونی ہیں۔ ہم خدا کو حاضر کر کے تحریر کردیتے ہیں کہ بیتیوں الاٹیں اللہ کے فضل و کرم سے سیدا حمد شاہ ولد مخدوم بہاؤالدین شاہ صاحب کی ان تھک کوشٹوں سے حاصل ہوئی ہیں۔ ہرشم کے اخراجات سیدا حمد شاہ نہ کورنے ان متیوں الاٹوں کے متعلق پہلے بھی از گرہ خود کیے ہیں اور آئندہ بھی تمام اخراجات وہ از گرہ خود ادا کریں گے۔ ہم نے پائی بھر خرج نہ پہلے خود ادا کریا اور نہ آئندہ پائی بھر خرج ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ ان حالات کے پیش نظر الاٹ ۱۱ مراار ۱۱ کے نہ کور صحیح ما لک سیدا حمد شاہ نہ کورہ ہیں ، فی الحال نہ کورہ بالا الائس ہمارے پاس بطور امانت ہیں۔ جتنی جلدی قانونی اجازت ہمیں مل گئی ہم نہ کورہ الاٹیں سیدا حمد شاہ کے نام یاان کے بیٹوں کے نام نعقل کرنے میں کوئی عذر نہ کریں گے۔ عذریا میں مغور کی صورت میں دنیا میں مخلوق خدا کے سامنے اور آخرت میں خالتی حقیقی کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔

(۲) ہم نے آج جومختار نامہ اور اقرار نامہ تحریر کر دیا ہے ہم خدا کو حاضر کرکے تحریر کردیتے ہیں کہ یہ مختار نامہ اور ابرار نامہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہم سید احمد شاہ مختار مذکور کو ہمیشہ کے لیے مختار رکھتے۔ مختار نامہ واپس لینے کی کوئی درخواست افسران بالاکونہیں دیتے ورنہ آخرت میں خدا کے سامنے جوابدہ ہوں گے۔

(۳) سیداحمد شاہ مذکورالاٹ ہائے مذکورہ واپس کرنے کے لیے دیے ہیں۔افسران بالا کے سامنے دیگر کسی قتم کے بیان کے دلانے کے لیے بلائیں گے ہم بلاچون و چراالا ٹیس واپس کرنے کے تمام بیان خوداس کے حق میں دیں گے درنہ دنیا میں مخلوق خدا کے سامنے اور آخرت میں خدا کے سامنے جوابدہ ہوں گے۔

(۴) ہم خدا کو حاضر کر کے اقر ارکز دیتے ہیں کہ فصل جلد ہرتتم کی پیدا وار کی رسیدات اور الاٹوں پر کثیر اخراجات کی رسید کے سیداحمد شاہ فدکور کو دیتے رہیں گے۔کوئی اقر ارنہ کریں گے ورنہ خدا کے سامنے آخرت میں جواب دہ ہوں (۵) ہم مجدمیں بیٹھ کر قرآن یاک پر ہاتھ رکھ کراور اللہ کی تم کھا کرتح ریکر دیتے ہیں کہ ہم الاثوں کے واپس کرنے تک ساری عمر بھر میں دوسر ہے لوگوں کے بہانے میں نہیں آئیں گے اور سیداحمد شاہ مذکور کے خلاف ذرہ بھرنہیں ہوں گے۔نہ دوسرے لوگوں کے بہانے سیداحمر شاہ کے برخلاف کوئی درخواست کریں گے اور نہ ہی افسران بالا اور پلک کے سامنے کی قتم کی کوئی شکایت کریں گے۔ کیونکہ الاٹوں کے سیح مالک سیداحمد شاہ مذکوران کا بیاحسان ہے کہ جتنی زمین کے اخراجات ہم ان کو ۳۰ نومبر ۱۹۵۰ء تک اداکر دیں گے۔اتنی زمین وہ ہمارے نام منتقل کر دیں گے۔ ہاری اولا دعمر بحر بلکہ آخرت تک ان کے شکر گزار ہوں گے اور ان کابیا حسان نہیں بھولیں گے۔

نشان الكوشاحسن شاه ولدحميد شاه وستخط ميال لطف الله شاه ولدعبد الحميد شاه

بموجب اقرار نامه حلفيه منسلكه مذا چونكه امير شاه ،حسن شاه ،رمضان شاه نے سيد احمد شاه كوالا ك ١١١١ ١١١ كالمجيح ما لک قرار دیا ہے اورخودان الاٹوں کی ملکیت ہے دستبردار ہو گئے ہیں اور بیا قرار کرنے کے بعدے لے کرآج تک سیداحمرشاہ اس زمین کے اندربطور ذاتی مالک کے اخراجات کرچکا ہے۔لہذاوہی اس زمین کا شرعاً مالک شار ہوگا۔ اقرارنامه حلفیه میں درج ذیل الفاظ ہرتتم کے اخراجات سیداحمہ شاہ ندکور نے ان تینوں الاٹوں کے متعلق پہلے بھی از گرہ خودادا کیے ہیں اور نہ آئندہ خرچ ادا کرنے کا وعدہ ہے۔ان حالات کے پیش نظر الاث اراار ما فہ کورہ کے مجمع مالک سیداحمہ شاہ ندکور ہیں۔ فی الحال مذکورہ الاٹیس ہارے پاس امانت ہے جتنی جلدی کوئی اجازت ہمیں مل گئی ہم مذکورہ بالا الامیں سیداحمہ شاہ کے نام یاان کے بیٹوں کے نام نتقل کردیں الخ تو یاوہ سیداحمہ شاہ کو بیعہ کر کے اس کو مالک بنا پیکے ہیں۔قانونی مجبوری کے تحت فقط کا شرعاً انقال نہیں کر سکے ہیں۔لہذا شرعاً سیداحمد شاہ ان الاثوں کا مالک شار ہوگا اور اگریہز مین ان کودینی جاہے تو اس کی مرضی ہے۔ جتنی قیمت دے، دے سکتا ہے اور اگر ان کو نہ دے تو شرعاً اس کومجبور نہیں کیا جاسکتا ہے۔ بہرحال اب بیج وغیرہ فریقین کی رضامندی سے کیا جائے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم حرره عبداللطيف غفرله عين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان الجواب مجيح محمود عفاالله عندمفتي مدرسه قاسم العلوم ملتان

### زندہ جانور کا گوشت یا کھال فروخت کرنا جا ترجہیں ہے

کیا فرماتے ہیں علاء دین اس بارے میں کہ ایک بیل ہے یا ایک بھینس یا بکری ہے زید کہتا ہے کہ یہ جو بیل ہے اس میں مجھے دس سیر گوشت دویا کہتا ہے کہ یہ بیل کی کھال مجھے دے دے کھڑے کی یا گوشت دے دو کھڑے کا دس ۔ سیر۔کیاشر بعت فرماتی ہے بائع اورمشتری کے متعلق۔ان کی بیع صحیح ہے۔اورا گرکوئی اس بیع کے علاوہ گوشت خریدے تو کیا جائز ہے۔

#### €5¢

یہ بیج فاسد ہے۔اس کو فننخ کرنا ہرا یک پرواجب ہے۔ بعد ذرئے کرنے کے ہرا یک اس کے گوشت و کھال کوخرید سکتا ہے۔ پہلی بیچ کو فننخ کر کے بعد ذرئے کے وہی شخص بھی دوبارہ سیجے بیچ کرسکتا ہے۔ واللہ اعلم محمود عفااللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان 174 نی الحجہ 1842ھ

بیٹے کی موجود گی میں جب باپ نے زمین فروخت کی تو بیٹا شفعہ بیں کرسکتا ،اگروالدنے اپنی لڑکی کا نکاح کسی لڑکے سے کردیا ،اور بعد میں لڑ کا بدچلن معلوم ہوا تو گلوخلاصی کی کیاصورت ہے؟

### €U\$

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ

(۱)عبدالرحمٰن،عبدالحق دونوں حقیقی بھائی ہیں ۔عبدالحق نے اپنا پچھ رقبہ زرعی کھاتہ مشتر کہ کہوٹ مشتر کہ اپنے بھائی عبدالرحمٰن کوفروخت کر دیا ہے۔ بروقت فروختگی بائع عبدالحق کا بیٹا حقیقی بھی حاضر تھا اور فروختگی کا سوداوغیرہ ہر دو باپ بیٹانے طے کیااور کاہم رقم وصول پائی۔

اب بائع کا بیٹا شفعہ کرتا ہے۔ جبکہ وہ کھوٹ داراور ما لک اراضی بھی نہیں ہے ادرمشتری کہ بائع کاحقیقی بھائی اور کھوٹ دارمشترک کھاتہ ہے۔

(۲) مشتری کے خرید کردہ رقبہ کی پیداوار پر جرا قبضہ کرنا چاہتاہے بھائی اوراس کالڑکا۔ کیابیدورست ہے۔

(۳) عبدالرحمٰن اورعبدالحق عقیدہ اہل حدیث کے مسلک پر ہیں۔عبدالرحمٰن نے اپنی دختر نابالغہ کا عقد عبدالحق کے کا کا کا عقد عبدالحق کے سکت پر ہیں۔عبدالرحمٰن نے اپنی دختر نابالغہ کا عقد عبدالحق کے لڑکے سے کم عمری نابالغی میں کردیا تھا۔ گراب جبدلڑکا بھی بالغ ہوا ہے تو سخت بدچلن آ وارہ اُورنشہ کرتا ہے لڑکی بھی بالغ ہو چکی ہے جودیندارعلم دین سے واقف ہے اس آ وارہ بدچلن غاوندکونا منظور کرتی ہے۔ اس لیےلڑکی کی گلوخلاصی کا کیا طریقہ شرعی ہوسکتا ہے۔

عبدالرحمٰن ولدعبدالحي قوم جث يخصيل شجاع آبا وضلع ملتان



(۱) صورت مسئولہ میں برنقز برصحت واقعہ بائع کے بیٹے کے لیے شفعہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔

(۲)جائز نہیں۔

(٣) نكاح ہوگيا ہے طلاق يا خلع كے بغير عورت كے ليے اس كے نكاح سے آزاد ہونے كى دوسرى صورت نہيں ہے۔فقط واللہ اعلم

بنده محمد اسحاق غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۵ جمادی الاخری ۱۳۹۵ ه

آ زادعورت کوفروخت کرناباطل ہے،اگر کسی نے داماد کی دس سالہ خدمت مہر مقرر کردی تو کیا تھم ہے منگنی ہے نکاح منعقد نہیں ہوتا صرف وعدہ نکاح ہے

### €U\$

کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسائل ذیل میں کہ

(۱) حرہ عورت کی بیچے کی صورت میں شرعاً جائز ہے یا نہ۔اگر جائز نہیں ہے تو کیا غیب آ دمی کسی صورت میں اپنی لڑکی کے عوض اپنے داماد سے پیسے لے سکتا ہے یا نہ۔کیا اگر حق مہر مثلاً ایک ہزار باندھ کراپنی لڑکی کا مال لے سکتا ہے یا نہ۔خوشی برضا تو اور بات ہے لیک حدیث موجود نہ۔خوشی برضا تو اور بات ہے لیک حدیث موجود ہے۔والدمنکوحہ گناہ گار ہوگایا نہ۔

(۲) کیا داماد ہے مثلاً دس سال کی مدت مقرر کرانا کہ میں تخصے اپنی لڑکی نکاح میں دے دیتا ہوں مگر بعوض دس سال کے جائز ہے کہ نہ۔اگر مدت مذکورہ مقررہ جائز ہے تو پھراس مدت کے عوض میں مثلاً فی ماہ پچپاس روپے حساب سے یوری رقم لےسکتا ہے یا نہ۔ یعنی جبکہ جانبین کی رضا موجود ہو۔

(۳) بعض لوگوں میں خصوصاً داما نیوں میں بدرواج ہے کہ چھوٹی کالڑی کی منگنی دے دیے ہیں یعنی ہوئی مجلس میں منگنی ہوجاتی ہے بھر اللہ کے گھر میں منگنی ہوجاتی ہے بھر اللہ کے گھر میں اور وہیں جا کر نکاح لڑکی کا دیتے ہیں۔اسی رواج کے ماتحت ایک لڑکی کو ماں باپ نے لڑکی کے سرال کے پاس چھ ماہ تک رہنے دیا ہے اور نکاح اس مدت میں نہیں ہوالیکن لڑکا اور لڑکی ایک ہی گھر میں رہے ہیں۔ مرال کے پاس چھ ماہ تک رہنے دیا ہے اور نکاح اس مدت میں نہیں ہوالیکن لڑکا اور لڑکی ایک ہی گھر میں رہے ہیں۔ مرال کے پاس چھ ماہ تک رہنے دیا ہے اور نکاح اس مدت میں نہیں ہوالیکن لڑکا اور لڑکی ایک ہی گھر میں اور کہ ہیں۔ مرال کے پاس چھ ماہ تک رہنے ہوئی بھر لڑکے نے ایک دوسری عورت کے ساتھ نکاح کر لیا ہے اور اُس لڑکی نے واپس اپنے ماں باپ کے گھر میں آ کر دوسری جگہ نکاح کرلیا ہے کیا بینکاح ٹانی درست ہے یا کہ بہائی والا اور لڑکے والا ور لڑکے والا اور لڑکے والا بیا دہتے ہیں۔ صرف مجلس اسی غرض کے لیے منعقد ہوجاتی ہے تا کہ نبست کی تشہیر ہوجائے مگر ایجا ب قبول نہیں چپ چاپ رہنے ہیں۔ صرف مجلس اسی غرض کے لیے منعقد ہوجاتی ہے تا کہ نبست کی تشہیر ہوجائے مگر ایجا ب قبول نہیں

ہوتا اور بعضے آ دمی یوں بھی کہددیتے ہیں کہ میں اپنی لڑکی فلاں فلاں کو دے چکا ہوں اور لڑکے دل میں تو راضی ہوتے ہیں مگر قبول کا لفظ یعنی قبلت نہیں کہتے تو کیا اگر چہ بھری مجلس میں اس طرح متننی کی جائے نکاح ہوجا تا ہے یا نہ دونوں صورتوں کا واضح جواب دینا یا اگر یہ کہ میں اپنی لڑکی فلاں فلاں کے نکاح میں دے دوں گا تو کیا یہ ان الفاظ سے نکاح ہوا۔

€5€

ذكريا دوسرے ایسے علامات ہوں تو نكاح ہوگا۔اب عورت مذكورہ كا فيصله بھى اى كے ماتحت كرليا جائے۔اگر دلالت حال منگنی کے لیے مرج ہے تو نکاح اول سیح نہ تھا۔ ٹانی نکاح سیح ہے اور اگر ایسے علامات وقر ائن تھے جو نکاح کے لیے مثبت ہوئی تو نکاح ثانی درست نہیں اول سیح ہے۔خود سوچ لیا جائے۔واللہ اعلم محمود عفااللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

مشتری اگرچه بروقت خریدی ہوئی لکڑیاں نہ اٹھا سکے لیکن ملکیت اسی کی ہے باکع منع نہیں کرسکتا

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ زید نے بکر کے پاس ۹ عدد درخت شیشم بعوض مبلغ چونتیس صد ۲۳۴۰۰ رو پیفروخت کردیےاوررقم پیشگی سالم ۳۴۰۰ رو پیوصول کرلیااورایک تحریک صوالی که ایک تو میرے آم کے درخت جن كاردگردشيشم كےدرخت تھے تو شخ نہ يائيں دوسرے درخت ١٥جنوري١٩٦٩ء تك كاك كرلے۔ جاؤتمام درخت شیشم کاٹ کر پاندوغیرہ اونٹوں پر لے گیا اور منڈ ھشیشم چھوڑ گیا۔وہ جا کرسخت بیار ہو گیا اور بجائے ۱۵ جنوری کے ۱۸ جنوری کو چھ عددریر مصرائد بیل والے لے کرآیا۔ مرزید نے لکڑیاں ندائھانے دیں۔ وہ کہتار ہا کہ میں مجبور تھا۔ کیونکہ بیار ہو گیا تھا۔ دوسراکوئی جیب کی چیز نتھی۔انسانی مجبوری کی وجہ سے دویوم میں لیٹ ہو گیا تو مجھے معافی وے۔ مرزیدنے کسی کی منت ساجی ندمانارقم ۴۰۰۰ سوبھی اس کے پاس اورلکڑی بھی کئی کٹائی اس کے پاس فتویٰ دیب کہلاری بمرلے جاسکتا ہے یانہیں۔ بینواتو جروا

لکڑی بکر کی ملکیت ہے اور اس کو لے جانے کاحق حاصل ہے۔ زیدکورو کنا جائز نہیں۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم حرره محمدانورشاه غفرله خادم الافتاء مدرسة قاسم العلوم ملتان

ہندوؤں کی متر و کہ زمینیں عشری ہیں یانہیں یہ فیصلہ الاٹ منٹ کی حیثیت پر ببنی ہے

کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ ہندوؤں کی زمین جومہا جرمسلمانوں کوالاٹ ہوتی ہیں ان میں عشر ہے یانہیں ۔بعض علمائے معتمدین نے وجوب عشر کا قول کیا ہے اور فر ماتے ہیں کہ ہندوؤں کی زمین پر حکومت یا کستان کا استیلاء ہے لیکن استیلاء کے مستحق ہونے پر مندرجہ ذیل خدشات ہیں اس لیے جناب مدلل فر ما کر بحوالہ کتب تحریر فر ما ئیں کہا گراستیلاء مستحق ہے تو وہ کیونکر ہوسکتا ہے اور خدشات مذکورہ کا کیا جواب ہے۔ لارڈ لورڈ پین اور مسٹر **محم**علی جناح میں معاہدہ ہوا تھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر دو حکومتوں کا متر و کہ الماک پر قبضہ منتظمانہ ہوگا اور مبادلہ جائیداد کے سلسلہ میں ان کی حیثیت و کیل اور مختار کی ہوگی۔ چنا نچہ اب تک ہر دو حکومتیں اس معاہدہ پڑھل پیرا ہیں۔ جن کے شواہد حسب ذیل ہیں۔ تارکین کے جائیداد کے تبادلہ اور انتظام کے لیے ہر دو حکومتوں نے کسٹوڈین اور محکہ بحالیات قائم کیا۔ ہر دونوں محکے پاکستان میں ہندوؤں کے و کیل اور ہندوستان میں مسلمانوں کے و کیل ہیں۔ چنا نچہ شروع پاکستان سے متر و کہ جائیداد کی آمدنی کے حسابات ہر دو حکومتوں میں تارکین وطن کے حسابات میں درج ہور ہیں۔ پاکستان سے متر و کہ الماک کی قیستیں لگا کر کی اور زیادتی قیمت کا آبی میں اداکر نے کا معاہدہ کیا ہوا ہے۔ لیا قت نہرو معاہدہ میں طے ہوا تھا کہ اگر مسلمان ہندوستان یا ہنود پاکستان واپس آئیس قبل و پنہو اپنی جائیدادوں پر بدستور سابق قابض ہو سے ہیں۔ چنا نچہ جولوگ واپس ہوئے ہیں ان کو جائیدادیں واپس دی گئیں۔ ہندومسلمان کو ہراہ راست قابض ہو سے ہیں۔ چنا نچہ جولوگ واپس ہوئے ہیں ان کو جائیدادیں واپس دی گئیں۔ ہندومسلمان کو ہراہ راست آپس میں تادلہ کرنے کا اختیار تھا۔ بلکہ حکومت پاکستان نے تو اول ہی فرمایا تھا کہ تارکین آپس میں خود جائیدادوں کا تبادلہ کرلیں لیکن تارکین نے زبی مشکلات کی وجہ سے عمل نہیں کیا۔ ہرمہا جرکو حکومت ہند سے کا غذات منگوانے کے بعد تارامنی کی مقداد اس کی حیثیت پیداوار کے مطابق بعد التقد این زمین دی جاتی ہے اور غیر مستحق کو اصلا نہیں دینے دیاتیں بعوض ملتی ہے جس کی صورت تی جو سے میں مقداد اس کی حیثیت پیداوار کے مطابق بعد التقد این زمین دی جاتی ہے اور غیر مستحق کو اصلائیں کو متدر نہیں بوض ملتی ہے جس کی صورت تی حقومت ہیں۔ اس امور سے دو با تیں مستفاد ہو ئیں۔ (۱) مسلمانوں کو ہندوؤں کی زمینیں بعوض ملتی ہے جس کی صورت تی جو شراء کی سے اور ظاہر ہے کہ ہندوؤں کی زمینیں بعوض ملتی ہے جس کی صورت تی جو شراء کی صورت اور خیا ہیں۔

(۲) حکومت درمیان میں صرف وکیل ہے اور ہندوؤں کی ملکیت براہ راست اس سے منتقل ہوکر مسلمانوں کو پہنچتی ہے۔ درمیان میں حکومت کو ملکیت حاصل نہیں ہوتی۔ پھر استیلاء کی صورت کیونکر بنے گی اورا گر بالغرض حکومت کی ملکیت درمیان میں تسلیم بھی کی جائے تو وہ بعوض مسلمانوں کی جائیداد کے ہوگی اور استیلاء میں ملکیت بلاعوض ہوتی ہو۔ اگر یہ کہا جائے کہ استیلاء حکومت کے لواز مات سے ہتو یہ بھی بوجوہ مرقومہ قابل تامل ہے۔ امداد الفتاوی جلد خانی کا میں ہے۔ ہندوستان کی زمین بحالت موجودہ خراجی ہے یاعشری۔ جب گورنمنٹ برطانیہ نے بعد غدر سلطنت کی باگ اپنے قبضہ کی تھی تو اس وقت اعلان عام کیا تھا کہ تمام اراضی ضبط کر کی گئی کسی کاحق نہیں ہے۔

€5€

واقعی مستفتی نے جواستیلاء کے تحقق پر شبہ ظاہر کر کے عدم تحقق استیلاء پر دلائل دیے ہیں بالکل درست ہیں۔ حکومت پاکستان نے کسٹوڈین کامحکمہ قائم کر کے املاک متر و کہ کی حفاظت کا انتظام کرلیا ہے۔ آج تک کا غذات سرکاری میں ان کی جائیدادان ہی کے نام درج ہے اور حکومت علی الاعلان اب تک ان ہی کو مالک سمجھر ہی ہے۔ یہ بات شک و شبہ سے بالا ہے تو اس صورت میں استیلاء یقیناً یقیناً تحقق نہیں ہے اور ان کے املاک ان ہی کے مملوک ہیں۔ اب دیکھنا

یہ ہے کہ الاٹ ہوجانے کے بعد مہاجرین متروکہ املاک کے مالک شرعاً ہوجاتے ہیں یانہیں۔ تو اس کے متعلق الاٹ منٹ کی حیثیت پرغور کرنا ہوگا۔ اب اگر الائمنٹ مستقل ہواور حکومت متر و کہ جائیداد کا مستقل فیصلہ کرد ہے پھر تو دونوں حکومتوں کے وکیل عمومی ہونے کی وجہ سے مہاجر زمین متروکہ کا مالک بالعوض ہوجائے گا اور وہ بمزلہ مشتری کے ہوگا اور کتب فقہ میں مسطور ہے کہ جومسلمان کا فرکی زمین خرید لے اس پرعشر واجب نہیں ہوتا اور اگر الاٹ منٹ عارضی ہو تو اس صورت میں تو مہاجرین کا مالک ہونا ہی کل تامل ہے۔ البتہ بوجہ عموم بلوی جواز انتفاع کا حکم تو دیا جا سکتا ہے لیکن وجوب عشر تو کسی صورت میں نہ ہوگا۔ واللہ اعلم

محمودعفاالله عنه مفتی مدرسه عربیه قاسم العلوم ملتان اا جها دی الا ولی ۹ ک۳۱ ه

# تراضی طرفین سے نسخ بیچ جائز ہے اور مشتری کے لیے رقم پاس رکھنا جائز ہیں ہے ﴿س﴾

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک محف مسمی زید نے ایک خربوزوں کی واڑی چودہ صدرو پیہ میں بکرکو فروخت کی ہے اور ۲۰۰۰ روپیہ بکر نے پیشگی دیا ہے۔ باقی رقم قسط پرادا کرنے کا وعدہ کیا اور بکرنے پھل بھی کچھ تو ڑا ہے۔ تو ڑنے کے بعد پچھ پھل گھر لے گیا۔ پچھ چھوڑ گیا۔ اب بکرنے بدل ہو کر پھل واپس کر دیا اور بجھ فنخ کرنا چا ہتا ہے اور زید کہتا ہے کہ مبلغ ۲۰۰۰ صدرو پیمیں واپس نہیں کرتا لیکن بجھ فنخ کرلو۔ یہ جائز ہے یانہیں ، بجھ فنخ ہو سکتی ہے یانہیں۔ کہتا ہے کہ مبلغ جو بروسکتی ہے یانہیں یا بکر مشتری کو بی واپس کر دے۔ بینوا تو جروا کیا زید یعنی بائع مبلغ چارصدرو پیا ہے یاس رکھ سکتا ہے یانہیں یا بکر مشتری کو بی واپس کر دے۔ بینوا تو جروا صدیقیہ کا تھ ہاؤس خان بیل ضلع جیم یا رخان

#### €5€

بتراضی طرفین بیج کا فنخ کرنا یعنی اقاله کرنا جائز ہے کیکن زید نے جتنی رقم کرلی ہے۔سب کا واپس کرنا لازم ہے۔چارصدرو پیپیزید کے لیےرکھنا جائز نہیں۔فقط واللہ تعالی اعلم حررہ محمد انور شاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

### كم قيمت غلے کومهنگے غلے ميں ملا کر فروخت کرنا

#### **€**U**}**

کیافر ماتے ہیںعلاء دین دریں مسئلہ کہ ہمارےعلاقہ میں چاول کافصل تین قتم کا ہوتا ہے۔ (۱) کنگنی نمبر(۲)۲ (۳) اوران کے زخوں میں بھی فرق ہے۔جو۲ مساوی ہے اس کا نرخ کنگنی اور ۸نمبر کے ٣١٠ \_\_\_\_\_\_ خريد وفروخت كابيان

نرخ سے تین چارروپیدفی من زیادہ ہے۔ یہاں کے بیو پاری (تجارت کرنے والے) تینوں اجناس کو اکٹھا کرکے ۲ کے نام پرمل والوں کوفرو دست کرتے ہیں۔کیا کم نرخ والاغلہ زیادہ نرخ والے غلے سے ملاکراُس کو بیچنا جائز ہے یانہیں۔ حافظ سعیدا حدمدرس مدرسہ عربیا نوار العلوم

€5€

اگرخریدارکو پہلے سے بیہ بتلایا جائے کہ نتیوں قتم کے اجناس ملے ہوئے ہیں پھر جو قیمت طے ہوجائے جائز ہے لیکن اگراس کو بیہ بتایا دیا جائے کہ نمبر ۲ ہے اور آپ اس میں نمبر ااور نمبر ۸ بھی ملا دیں توبید دھوکہ ہے اور ناجائز ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب محجم محمد غبدالله عفاالله عنه ۱۲ربیج الا ول ۹۵ساه

# جب ما لک مکان نے مکان چودیالیکن خالی ہیں کیا تو مکان مشتری کا شار ہوگا بائع کا کرایہ کا مطالبہ کرناظلم وتعدی ہے

**€**U**}** 

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ زید نے بھر سے ایک دلال کی معرفت ایک مکان خریدا۔ تقریباً تین چار ، بہند مکان بھر مالک مکان کے پاس رہا۔ جبکہ اس نے مشتری سے مکان کی کل قیمت کے تہائی حصہ وصول بھی کرلیا اور مکان کا قیمت کے تہائی حصہ وصول بھی کرلیا فرمکان کا قیمت کے تہائی حصہ وصول بھی کرلیا فروخت کی بات چیت ہوئی اُس دن سے مکان کا کرایہ بھی وصول کرے گا۔ کیونکہ ہیں نے مکان خالی کر دیا تھا اور دلال کو کرایہ کے بارے بیر بالکل کے تہیں اس بارے ہیں بالکل کے تہیں دلال کو کرایہ کے بارے میں بالکل کے تہیں بالکل کے تہیں مکان ہمارے دوسری جانب زید کا کہنا ہے کہ دلال نے ہمیں اس بارے میں بالکل کے تہیں بنایا تھا۔ دوسری جانب زید کا کہنا ہے کہ دلال نے ہمیں اس بارے میں شریعت مطہرہ کا کیا تھا اور نہ ہی مکان ہمارے دوسری کا کیا تھا۔ بلکہ مکان ما لک مکان کرکے پاس دہا۔ اس صورت میں شریعت مطہرہ کا کیا تھا ہے۔ آیا مالک مکان کرایہ لینے کا مجاز ہے یا نہ۔ بینوا تو جروا

المستفتى غلام محدملتان

€5€

جب بکرنے مکان فروخت کردیا ہے اس وقت نے بیمکان زید کی ملکیت شار ہوگا اور بکر کرایہ کامستحق نہیں۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

حرره محمدانورشاه غفرارتا ئب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملیان الجواب صحیح محمد عبدالله عفاالله عنه ۲ربیج الاول ۱۳۹۵ه اگر کسی نے کوئی مال نیج دیااور مشتری کو قبضہ دینے سے بل ریٹ بڑھ گیا تو اب کس ریٹ کا اعتبار ہوگا س

کیافر ماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک مخص سمی سرفراز نے اللہ داد ہے ابوری گوار می اسودا ( رہے ) بحساب اسرا اسے الایا گیاتو گوارہ کا بھاؤ ۔ / ۲۳۰ روپیدنی بوری ہو گیا تھا۔ اب سرفراز نہ کورہ یہ کہتا ہے کہ اگر شرعاً بیری لازم ہواور میں بھے سابقہ نرخ پر دینالازم آتا ہے تو مجھے شریعت کا فیصلہ منظور ہے۔ لہذا جواب طلب امریہ ہے کہ ہائع نہ کورکو گوارہ کا سابقہ نرخ پر دینالازم ہے یانہ۔

نوف: معلوم ہوتا ہے کہ بائع زخ بردھ جانے کی وجہ سے انکاری ہو گیا ہے۔

ابل اسلام نوال کوٹ

#### €5€

اگریج کے وقت سرفراز کے پاس گوارہ موجودتھا اور بحساب-/۵۲ اروپے فی بوری کے دونوں نے ایجاب وقبول کے ساتھ کیج کرلیا ہے تو بیا تھ تام ہے اور بوقت کیج طے شدہ نرخ -/۵۲ اروپے فی بوری کے حساب سے سرفراز کے ذمہ گوارہ دینالازم ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نا ئب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۸صفر ۱۳۹۵ ه

کیا حاکم وفت ملکی یا قومی مفاد کے لیے سی کا ذاتی حق ضبط کرسکتا ہے

€U\$

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ کی آ دمی کی ذاتی ملکیت بغیراس کی مرضی کے حاکم وقت یا کوئی اور مخص چھنے یا صبط کر لے۔ کیا قومی یا ملکی مفاد کے لیے حاکم وقت اپنے کسی شہری کی ذاتی ملکیت صبط کر سکتا ہے یا نہیں۔ اگر ایسا کر سکتا ہے تو اس کے معاوضہ کے بارے میں کیا ہوگا۔

غلام عباس نا درعباس اندرون بو بر گیث ملتان

**€**ひ**﴾** 

قومی مفادات کے لیے حاکم وقت کا کی شخص کی ذاتی ملکیت کو حاصل کرنا درست ہے لیکن اس کی قیمت پوری کی پوری ادا کی جائے۔ حدیث پاک میں ہے لا یعل مال امری الا بطیب نفس منه مشکواة ص ۲۵۵۔ تمام

فقهاء تع مضطر کوفاسد قرار دیتے ہیں۔بیع المضطر و شراء ہ فاسدالدرالمخارص ۵۹ ج۵۔لہذا اگر حاکم وقت پورا معاوضه اداکر کے کسی شخص کی ذاتی ملکیت کوقو می مفاد کے لیے حاصل کر بے تو جواز کا فتوی دیا جائے گا۔فقط واللہ اعلم بندہ محمد اسحاق غفر اللہ لہنائب مفتی قاسم العلوم ملتان

# ایک شخص کوسوت کپڑا بنانے کی شرط پر دیا جاتا ہے لیکن وہ مہنگے داموں بازار میں فروخت کرتا ہے کیا بیہ بلیک مارکیٹنگ ہے ﴿ س ﴾

کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص کوسوت کا کوٹا کنٹرول ریٹ پر ہایں شرط ملتا ہے کہ وہ اپنی کھڈیوں پر کپڑ اہنے مگر وہ شخص سوت لے کر کپڑ ابنے کی بجائے ہازار میں مہنگے بھاؤپر فروخت کر دیتا ہے۔ دیکھنے سننے والے کہتے ہیں کہ شخص فدکور کا ایسا کرنا جرم ہے گناہ ہا اور بلیک مارکیٹ ہے مگر وہ شخص فدکور کہتا ہے کہ میرا ایسا کرنا ٹھیک ہے جائز ہا اور بلیک مارکیٹ نہیں کیونکہ وہ اب خرید کرنے کے بعد میری ملکیت میں ہے جس بھاؤپر چاہوں نچ سکتا ہوں۔ اب حل طلب مسئلہ یہ ہے کہ شخص فدکور کا بیغل کیسا ہے جرم ہے یا نہیں۔ بلیک مارکیٹ کی تعریف کیا ہے کہ بعد کیا احکام تبدیل ہو تعریف کیا ہے کیا بلیک مارکیٹ میں حصہ لینے والے شرعا مجرم ہیں۔ ملکیت میں آجانے کے بعد کیا احکام تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جس شرط پرسوت ملاتھاوہ پوری نہیں کی حکومت کے مقرر کردہ نرخوں سے بڑھ کرچوری چھچے بیچنا جرم ہے یا نہیں۔ حکومت کی روشنی میں جوابات دے کرمشکور فرما ئیں۔ حکومت کی ایسات کی روشنی میں جوابات دے کرمشکور فرما ئیں۔

\$ 5 p

جب تک کی چیزی قیمت مناسب ہواور بازار میں عام مل سکتی ہواس وقت تک حکومت کواس پرزخ مقرر کرنا جا کرنہیں ۔ لقولہ علیہ السلام ان اللہ هو المسعو القابض الباسط الرازق الحدیث رواہ الترمذی و ابو داو د وغیرها مشکواۃ ا ۲۵ الیکن قحط ہواوراشیاء کی قیمتیں حدسے بڑھ گئ ہوں تو حکومت نرخ پر کنٹرول کرکتی ہے۔ درمخارج اص ۲۰۰۰ میں ہے۔ الا اذا تعدی الارباب عن القیمة تعدیا فاحشاً فیسعو اهل الرای وقال مالک علے الوالی التسعیر عام الغلاء ایے وقت میں حکومت کی جانب سے زخ مقرر ہوجاتے ہیں اس سے زیادتی کرنا سے خیمیں اور حاکم اس کومناسب سزاد سے سکتا ہے لیکن یہ میم سیاست پر ہے۔ اگر کسی نے خلاف ورزی کی تو بھی اس کی بیج مفید ملک ہوگی اور وہ رقم اس کے لیے حلال ہوگی۔ رقم میں کوئی حرمت نہیں۔ البتہ یہ فعل اس کا قابل مواخذہ ہوگا۔ اس وجہ سے امامت سے علیحدگی کا حکم نہیں دیا۔ والتداعلم

محمودعفاالله عنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲ جمادی الاخری ۵ ۱۳۷ه

# قبضہ دینے سے قبل اگر مبیعہ ہلاک ہوجائے تو مشتری رقم واپس لے سکتا ہے سسکتا ہے

مسکنہ سے باقیمت ٹھٹری ۲۵ روپیم ابراہیم نے دیے۔ یہ قصہ یوں ہے کہ جو کھٹری پرتان مادہ اور جانے کے بعد کھٹری زید نے کا وعدہ تھا جس وقت تانا آ کر گیا تو اس کو کہد دیا کہ کھٹری اٹھا لے جاؤ کہ تان اتر گیا ہے۔ پاکستان بعد کھٹری زید و پھٹری تو اسے کھٹری نہ اٹھائی وہ کھٹری اور باقی امام الدین کی کھٹریان سب وہاں رہ گئی تو پیشخص بنے کی بھی خبر زیادہ پھیل گئی تو اسے کھٹری نہ اٹھائی وہ کھٹری اور باقی امام الدین کی کھٹریان سب وہاں رہ گئی تو پیشخص پاکستان میں آ گئے۔اب مسمی ابراہیم کھٹری کی قیمت دی جائے یا نہ۔ امام الدین مہاجر امام الدین مہاجر امام الدین مہاجر

#### €5€

شائ ص ٢٠٥ ج ميں ۽ لو هلک المبيع بفعل البائع او بفعل المبيع او بامر سماوی بطل البيع و يوجع بالثمن لو مقبوضا در مخارص ٢٥٦ ميں ۽ ثم التسليم يكون تخلية علے وجه يتمكن من القبض بلا مانع و لا حائل و شرط في الاجناس شرط ثالثاً و هو ان يقول خليت بينك وبين المبيع فلو لم يقله او كان بعيداً لم يصر قابضاً و الناس عنه غافلون الخ معلوم مواكه كافين ماقين مواكه مثرى بائع سے رو پيوائي ليسكا ہے۔ اور قبض سے پہلے بلاک مونے سے مشترى بائع سے رو پيوائيں لے سكتا ہے۔

محمو دعفاالله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

جب مشتری بیاراونٹ کاعلاج کرتار ہاتورضا بالعیب ہے لہذا بائع سے قیمت کا مطالبہ ہیں کرسکتا

#### €U\$

زیدنے عمرہ کے ساتھ اپنے اونٹ کا تبادلہ کیا اور دوصدر وپن اند بھی دیا اور شرط یہ بھی رکھی کہ کیا اونٹ فلال وجہ کے بغیر باتی وجو ہات سے بھارنہیں ہے اگر ہوتو میں ذمہ دار ہوں۔ اب وہ اونٹ دوسری بھاری سے بھار ثابت ہوا ہے۔ یعنی باولہ ہوکرنج کیا گیا ہے۔ حالا نکہ اس عیب کی اگر متباد کی وخر ہوتی تو دیکھنے تک کا روا دار نہ ہوتا چنا نچاس بھاری کو معمولی بھاری سمجھ کر فیا تھا تی خبر سمجھ کر ذیج کر کے خود بھی کھا یا اور اپنے احباب میں تقسیم بھی کیا اور دوست سمجھ کر متباد ل کو معمولی بھاری سے بھی کیا اور دوست سمجھ کر متباد ل کو معمولی بھار نویو گی کی اور دوست کو دینا گوارا کیا بلکہ زیر زمین وفن کر دیا اور متباد ل (عمر و کے گواہوں سے ثابت ہو چکا کھانے دیا اور نہ کی اور دوست کو دینا گوارا کیا بلکہ زیر زمین وفن کر دیا اور متباد ل (عمر و کے گواہوں سے ثابت ہو چکا ہے کہ تبادلہ ہر دوشتر ال سے ایک ہفتہ پہلے کا بیا ونٹ زید والا اس بھاری سے بھارتھ ۔ چنا نچہ ڈاکٹر کو جو دکھایا گیا تو اس نے بھی کہد دیا کہ یہ باولہ ہا اس کو گوئی سے ہلاک کر دیا جائے۔ گر متباد ل نمبر ۲ عمر و یہ جھے کر کہ لوگ ایک با تیں پکارتے ہیں درخوراعتنا نہ لایا اور علاج معالج کرتا رہا تا آئی کہ اس کو ذرئے کیا گیا۔ ذرخ اور گوشت کھانے بعد اب عمرہ کہتا ہے کہ ذید

چونکہ خیار بالعیب کا ذمہ دارتھااور عیب ثابت ہو گیا ہے تو کیازیداس کی قیمت کا ذمہ دارہے کہ نہیں اور کیا اس عمر وکو ذکح کرنے کاحق تھایا کہ نہیں یا زندہ واپس کرنا چاہیے تھا۔ یہ چیز قابل غورہے کہ عمر وغلط نہی کا شکار ہواہے۔

نیز زید کہتا ہے کہ اونٹ بعد از تبادلہ بیار ہوا ہے پہلے نہیں تھا۔ اس کے بینہ لیے جاسکتے ہیں کہ نہیں۔ اگر وہ بینہ لائے تو ترجیح عمرو کے بینہ کو ہے یا کہ زید کے بینہ کوبل ازیں عمرو نے زید سے صلف بھی لی تھی کہ بیاونٹ پہلے سے اس بیاری میں مبتلانہیں تھا بعد میں عمرو نے بینہ سے ثابت کیا کہ یہ پہلے بیار تھا براہ کرم نہایت غور وخوض سے حل فر مایا جائے۔ کیم عبدالعزیز قریش ضلع مظفر گڑھ مظفر گڑھ مسلم مظفر گڑھ سے 1821 ہے۔ 1821 ہے۔

\$5\$

> اگر کسی کی زمین پراس کی اجازت کے بغیر مسجد تغییر کرادی گئی ہے تو اُس کوراضی کرنے کی کوشش کی جائے ورنہ زمین فارغ کردی جائے

> > **€∪**

کیا فرماتے ہیں علاء دین اس بارے میں کہ ایک قطعہ مستبعد زمین جس کی بابت بیہ معلوم نہیں کہ س کی ملکیت ہے۔ ارشاد فرماویں اس جگہ پر بغیر اجازت مالک کے مسجد تغییر کرنا جائز ہے یا ناجائز۔ اگر غلطی سے تغییر ہو چکی ہے تو اس کے منہدم کرانے میں آپ کی کیارائے ہے۔

مولوى نوراحمه خطيب قديمي عيدگاه بھرضلع ميانوالي

### €5€

آج کل تمام زمینی مخصوص ہو پھی ہیں۔ان کا کوئی نہ کوئی ما لک ضرور ہوتا ہے۔اگرعوام کو معلوم نہ ہوتو پڑوار یوں کو ضرور علم ہوتا ہے اور ان کے کاغذات میں اندراج مل جاتا ہے۔ مسجد بنانے سے پہلے تحقیق کرنی چاہیے کہ اس کا مالک کون ہے۔اب جبکہ مسجد بنا چکے ہواور اس زمین کا کوئی واقعی مالک نکل آیا ہے تو اسے راضی کرویعنی مفت اگر زمین مالک نہیں دیتا تو قیمت اواکرو۔ورندا گرمجور کرے تو مسجد گراکر زمین فارغ کردینی ہوگی۔

نیز اگروہ زمین شاملات میں سے ہے تو اصحاب شاملات سے اجازت لینی ہوگی اور اگر حکومت کی ہے تو حکومت کے ذمہ دارا فسران کی اجازت سے مسجد کو قائم رکھا جائے۔فقط واللہ اعلم

عبدالله عفاالله عنه مفتی مدرسه بذا ۷ربیج الا وّل۱۳۸۲ه

### کچے پچلوں کی خرید وفر وخت جائز ہے س کھ

کیافرماتے ہیں علاء دین وشرع متین اس بارے میں کہ عامۃ الناس میں یہ بات رواج پذیر ہے کہ کچا کھل مثلاً آم، مجور، اناروغیرہ ودیگر جملہ خام شمرات کی ہیے کس وقت کس حد تک کریں تو جائز ہے۔ کب فاسداور کب باطل ہے۔ بعض اوقات گڈرے اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے کچی محجوری خرید کرتے ہیں وغیرہ اور پھر کاٹ لیتے ہیں۔ ان امور پر شرع شریف سے روشنی ڈال کرثو اب داریں حاصل کریں۔ بینوا تو جروا مستفتی مولوی اللہ بخش موضع جاہ حاجی والاعلی پور

€5€

کے کھوں کی تیج مثلاً آم، کھور، اناروغیرہ جملہ خام تمرات کی جائز ہے۔ نیز جانوروں کے لیے کچی کھوروں وغیرہ کا خریدنا بھی جائز ہے۔ شامی ۵۵۵ ج س پے۔ والصحیح اند یجوز لاند مال منتفع بد فی ثانی الحال ان لم یکن منتفع فی الحال الی ان قال وان کان بحیث ینتفع بد ولو علفاً للدواب فالبیع جائز باتفاق اہل المذھب اذا باع الشمر بشرط القطع او مطلقا النے فقط والتُدتعالی اعلم بندہ احمد عفا اللہ عنتی مدرسة اسم العلوم ملتان بندہ احمد عفا اللہ عنتی مدرسة اسم العلوم ملتان

مرعفاالله عنه نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب سیح عبدالله عفاالله عنه مدرسه بذا ۱۵صفر۱۳۸۲ ه

### بائع اگرمشتری سے پچھرقم وصول کر کے اور بقیہ مبیعہ پر قابض ہوکر خود بیچیار ہے اور نقصان ہوجائے تو اس کا ذمہ دارکون ہوگا س کھس کے س

کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ زید نے بحر کے پاس تیرہ سو پچھڑ روپے کی سبزی فروخت کی اور مبلغات مذکورہ سے سات سواٹھارہ روپے بکر سے وصول کر لیے اور چارسورو پے نقد بکر سے مانگے اس نے کہا کہ دو تین دن کے بعد دے دوں گا۔اس پرزید نے سبزی پر قبضہ کرلیا اور خود بیچنی شروع کردی لیکن اس بیچ میں مبلغات مذکورہ یعنی تیرہ سو پچھڑ روپوں میں سے دوسونو سے روپے کم وصول ہوا۔اس قم کا زید نے بکر پردعو کی کرلیا اور بکر کہتا ہے کہ سات سو اٹھارہ روپے دیے نے بعد جب زید نے قبضہ کیا تھا اس وقت گیارہ سورو پے کا مال موجود تھا۔ تو فرما ہے کہ صورت مذکورہ میں زید دوسونو سے دوسونو سے دیا جھتار ہے یا نہیں یا بکر کا قول معتبر ہے۔

#### €5€

صورت مسئولہ میں برتقد برصحت واقعہ زید ہائع بکر مشتری کے مابین یہ بڑج تام ہوگئ تھی۔لہذا زید صرف ۱۳۷۵ روپے لینے کا بحر ہے ستحق تھا۔ سبزی کا مالک بکر ہوگیا تھا اور فروخت کرنے کا حق بھی بکر کوتھا لیکن پچھ دنوں کے بعد جب زید نے مبیعہ پر قبضہ کر کے خود بیچنا شروع کیا تو زید شریعت میں غاصب ہوگیا۔ اب جب کہ اے اس طرح کرنے سے نقصان ہوا تو اس کا وہ خود ذمہ دار ہے اور وہ اس نقصان کی وجہ ہے بکر پر کسی قشم کا دعو کی کرنے کا مستحق نہیں ہے۔ لہذا زید بکر سے ۲۹۰ روپے لینے کا حقد ارنہیں۔ اس سوال کے مطابق شرعی تھم یہ ہے۔ باقی شرعی کا ظ سے اگر فریقین فیصلہ کریں تو فریقین حاضر ہوں۔ واللہ تعالی اعلم

احمد عفاالله عنه نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۸ ذ والحجه ۱۳۸۱ ه

# تبادلہ اراضی کی صورت میں ایک فریق کا مکر جانا اور زیادہ رقم کا مطالبہ کرنا گناہ ہے ﴿س﴾

مندرجہ ذیل سوال کے متعلق شرعی تھم صا در فر ما کرعنداللہ ماجور ہوں۔ دوست محمد وغیرہ کی پچھاراضی تھل میں تھی اور حاجی صاحب کی کچہ میں۔ دونوں میں قیمت کی تشخیص پر تبادلہ اراضی کا معاہدہ ہوا اور دوست محمد وغیرہ کی اراضی کی قیمت -/ ۲۰۰۰ روپید قراریائی۔ بالمقابل تبادلہ اراضی کا انتقال درج کرانے کی بجائے حاجی صاحب کی خواہش کے مطابق دوست محمد وغیرہ نے حاجی صاحب کے نام رجٹری تھے نامہ کھے دیا اور حاجی صاحب نے رجٹری پراصل تشخیص شدہ قیمت - / ۲۴۰۰ کی بجائے دس ہزار چڑ ھایا اور جب دوست محمد وغیرہ کے نام کچ والا رقبہ نتقل کرانے کا مرحلہ آیا تو حاجی صاحب مختلف حیلوں بہانوں سے ٹال گئے ۔ چنا نچے سال بحر تک اس بارے میں کوئی کارروائی نہ ہوسکی ۔ آخر کار مائی سے محمد وغیرہ نے اپنی نابالغ اولا دسے شفعہ دائر کرادیا۔ اب حاجی صاحب تخت برہم ہیں اور رجٹری کے بل ہوتے پردس ہزار وصول کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اب جب کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تبع نتیج نتیج نتیج کھی بلکہ تبادلہ تھا اور یہ دستاویزی کارروائی محض نمائش تھی ۔ دوست محمد وغیرہ نے حاجی صاحب سے ایک بیسہ بھی وصول نہیں کیا۔ بلکہ اصل تشخیص شدہ رقم ۲۰۰۰ ہرو پید بھی ہنوز حاجی صاحب کے ذمہ ہی چلا آتا ہے ۔ کیونکہ اس قم کے وض کچہ والا رقبہ جو لینا تھا اب فرما ہے ہروئے شریعت دس ہزاریا کم وہیش وصول کرنے میں حاجی صاحب کہاں تک حق بجانب ہیں؟ نیزیہاں اس نکتے کی بھی وضاحت ضروری ہے کہ یہ جو بھے شدہ میں فی زمانہ چڑھا و سے چڑھانے کا دستور ہے ہروئے شریعت جائز ہے یا ناجائز؟ بعض لوگ عام تجارت کی طرح اسے بھی ایک طرح کا منافی قرار دیتے ہیں اور بعض کے نزدیک حرام ہے۔ صوفی حاجی صاحب بھی اسے منافع ہی جتلاتے ہیں۔ بینواتو جروا

### €0€

سرکاری زمین کی مجازاتھارٹی کی اجازت کے بغیر آپس میں بولی لگانااور قومی خزانہ کونقصان پہنچانا ﴿س﴾

کیافر ماتے ہیں علماء کرام اس بارے میں کے مملکت پاکتان کی دستوریہ کے اس متفقہ فیصلہ کے بعد کہ کوئی قانون کتاب وسنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا۔اس اعلان کے بعد مملکت پاکستان ایک اسلامی ریاست کہی جائے گا۔ مغربی پاکستان کے اکثر اصلاع میں مملکت پاکستان کی زرعی اراضی پائی جاتی ہیں۔ آباداضلاع مثلا مثلاً مشکری اور ملتان

کالونی ایریا میں اس نتم کی اراضی کافی تعداد میں پائی جاتی ہیں۔ پاکستان کے قیام سے لے کراب تک حکومت اپنی ملکیتی اراضی کے کچھ حصے ہرسال نیلام عام میں فروخت کرتی ہے اور پچھ رقبے یک سالہ کاشت پر نیلام کرتی ہے۔ حکومت ہمیشہ ایک کتا بچہ شائع کرتی ہے جس میں جور قبہ نیلام بطور فروخت یا نیلام بطور کاشت دینا مطلوب ہوتفصیل شائع کرتی ہے۔اراضی کامحل وقوع ،مربعہ نمبر،رقبہا یکڑوں ، کنالوں اور مربعوں میں ازاں بعد حکومت بذر بعہ اجازت واشتہارات اور بذر بعیملہ فیلڈمنادی کرتی ہے کہ مورخہاتنے بمقام فلاں حساب افسر مجاز فلاں نیلام کریں گے۔افسر ندکور کے بغیر کوئی بھی دوسرا حاکم اس کے نیلام کرنے میں مجاز نہیں ہوتا۔اب نیلام دوشم کا ہوتا ہے۔ نیلام خاص۔اس میں صرف اس چک کے اشخاص حصہ لے سکتے ہیں جس چک میں بیر قبہ ہو۔ اور نیلام عام میں مملکت کا ہر باشندہ حصہ لے سکتا ہے۔جو کتا بچہ گورنمنٹ نے شائع کیااس میں فی ایکڑایک رقم لکھی جاتی ہے کہ کوئی شخص اس ہے کم شڈریابولی دینے کا مجاز نہیں۔ تاریخ مقررہ پر نیلام ہوتی ہے اور سب سے زیادہ دینے والے کے نام اراضی مستقل کردی جاتی ہے۔ یتفصیل قدرے اس لیے لکھ دی تا کہ صورت مسئلہ واضح ہوجائے۔ کتابچہ میں جورقم لکھی جاتی ہے اس سے ہر سال کئی گنا پر نیلام ہوتی ہے۔اببعض چکوں میں ایک رجحان پیدا ہو چکا ہےمشورہ کیا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کے خزانے کورو پید کیوں دیا جائے۔ چک میں بیٹھ کر بولی کر دی جائے اور جو آ دمی سب سے زیادہ بولی دے وہی افسر مجاز کی نیلامی کی تاریخ پر بولی کم قیمت پرایک رقبہ حاصل کرے باقی کوئی آ دمی جویہاں بولی یا چکاہے وہاں بولی نہ دے۔ مقرر کردہ مخفینؒ کے خلاف کوئی دوسرا ہو لی نہیں دے سکتا۔ کیونکہ چک کے ذی اثر افراد چک میں ہولی دے کررقبہ نیلام کر چے ہیں۔ چک کے ذی اثر افراد کی خلاف ورزی ہے باہمی رہن مہن کی زندگی میں دشواری ہوتی ہے۔ شخص مذکور بولی کی رقم جس پروہ اراضی حاصل کر چکا ہے خزانہ میں داخل کر کے باقی رقم تغمیر مسجد کے لیے متولیوں کے حوالے کر دیتا ہے۔مثلاً گورنمنٹ کے اپنے کتا بچے میں لکھ دیا کہ ایک ہزار فی ایکڑ سے کم ہرکوئی بولی دینے کا مجاز نہیں۔اب چک میں جب ای رقبہ کی بولی ہوئی وہ ہزار ہے تین ہزار فی ایکڑ تک پینچی اب بولی ختم ہونے پڑمخص مذکورکوکہا کہتم جاؤاور ایک ہزارایک سوکی بولی دے دو تمہاری یہ بولی چونکہ اضر کے سامنے زیادہ ہوگی باقی کوئی آ دمی تم سے زیادہ بولی نہیں دے گابقایار قم یہاں اواکر دو ۔ تاریخ نیلام سے قبل ہی ہو لی ہوجاتی ہے۔ سودا پختہ ہوجا تا ہے اور بقایار قم وصول کر لی جاتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی معتبر قتم کا آ دمی آخری ہولی پر چک کے چودھریوں سے زمین حاصل کر لیتا ہے اور معاملہ او پر تھبر تا ہے۔ رقم تعمیر مسجد سرکاری بولی کی تاریخ گزرنے پرادا کردوں گاتو بھروسہ کرلیا جاتا ہے۔ سرکاری نیلام کے دن وہ چک کے طے شدہ پروگرام کے تحت اراضی حاصل کر لیتا ہے اور پھر چک کے چودھری کو بھی من چلا بہا جواب دے دیتا ہے۔ کیونکہ بیآ دمی باضابط مقروض نہیں ہوتا ۔ کوئی قانون ذریعہ وصول کا ہونہیں سکتا بلکہ قانون کی آ نکھ

میں دھول ڈال کریدرقم گھڑی جاتی ہے۔اس صورت میں اسلامی ریاست کا خزانہ بھی خالی رہتا ہے اور بے چاری متجد کے پاس وارنٹ گرفتاری ہوتے ہی نہیں۔نہ خداہی ملانہ وصال ضم مندرجہ ذیل باتوں کی وضاحت مطلوب ہے۔

(۱) آیا اس اسلامی ریاست کے املاک بغیرعلم واجازت حکومت یا نمائندہ حکومت کے کسی دیگرفر دیا پارٹی کو نیلام کا اختیار شرعی ہے یانہیں۔

(۲) آیااس کارروائی سے خزانہ حکومت کو جونقصان پہنچایا وہ خیانت ہے یانہیں اوراس طریق ہے حاصل کر دہ مال غصب ہے یانہیں۔

(٣)اس مال ہے مسجد کی تغمیر جائز ہے یانہیں۔(بعض چکوں میں تغمیر مسجد لا کھڈیڑھ لا کھ تک پہنچ چکی ہے) (۴)مسجد کے علاوہ دیگرامور میں اس مال کاخرچ کرنا جائز ہے یانہیں۔

(۵) بغیر تحقیق شرعی کے اس کو جائز قرار دینے یا ناجائز قرار دینے والے اگر بعد تحقیق شرعی اپنے موقف پر قائم رہیں اور تھم شرعی تسلیم نہ کریں اور اعلان عام کے ذریعہ سے قوجہ اور رجوع نہ کریں قوایسے افراد امامت کے ستحق ہیں یانہیں۔ جواب جلدی دیں اگر جائز ہے تو لوگوں کو کرنے دیا جائے اگر ناجائز ہے تو کم از کم اہل خوف شریعت مطہرہ کا احترام کرتے ہوئے بازر ہیں۔

محمر عنايت الله قاسمي بورے والا

€0€

اہل چک کااس طرح سرکاری ہولی (نیلامی) سے قبل متفق ہوکر ہولی دے دینااور پھرزا کد ہولی دے دینے والے کوہی نیلامی کی اجازت دینااور دوسروں کومنع کرنااوراس میں اہل اثر رسوخ والوں کااپنے اثر ورسوخ کواستعال کرنااور حکومت کے خزانہ کونقصان پہنچانا پیمل ناجا کڑے۔

# كپاس اور گندم كى پچى فصل فروخت كرنا

#### €U\$

عرض ہے کہ یہاں پررواجوں میں سے ایک رواج ہے کہ کپاس کے کھیت کے کھیت ابھی ان میں مشکل سے غنچ نکلے ہی ہوتے ہیں ابھی تک پھٹیاں نکلی نہیں ہوتیں کہ ان کو بیچ دیاجا تا ہے بیدرست بیچ ہے یانہیں۔ نیز گندم کا کیا کھیت ۳۲۰ \_\_\_\_\_ خريد وفر وخت كابيان

برائے گھاس چارہ دے کران کے بدلے تمیں یا چالیس من فی ایکڑ دانے گندم فصل پختہ ہوتے ہی لیے جاتے ہیں۔ اس قتم کی بیچ بھی عام ہے۔اس کوبھی مفصل بیان کریں۔

الله بخش حياه حاجى والاكلروالي مختصيل على بور

€5€

صورة مسئولہ میں مذکورہ بیج کوئی سلم کہتے ہیں۔ بیہ شروع اور جائز ہے۔ مکیلی وموزونی اشیاء میں نیز ناپ والی اور گنتی والی اشیاء میں مندرجہ ذیل شروط کے ساتھ۔ (۱) بیج شدہ چیز کی کیفیت اور صورت معلوم ہو کہ فلال قسم اچھی یا درمیانی یا اونی تا کہ لیتے وقت جھڑ کے کی نوبت نہ ہو۔ (۲) نرخ بھی ای وقت طے کر کے (بائع ومشتری) بازار کے نرخ کا اس میں لحاظ نہ ہو۔ (۳) جتنی رقم کی لینی ہے وہ رقم معلوم ہو (۴) کہ ای وقت ای جگہ رہتے رہتے سب رقم دے دیوے۔ ای مجلس میں نہ دینے ہے بی بالی ہوجاتی ہے (۵) کہ اپنے لینے کی مدت کم از کم ایک مہید مقرر کر رے کہ ایک مہید نہ مقرر کرے جائز ہے لین کی مدت مقرر کرنا تھی نہیں۔ زیادہ چاہے جتنی مقرر کرے جائز ہے لین دن، تاریخ کوہم کیاس لیس گے۔ مہینے سے کم مدت مقرر کرے کہ فلانی جگہ وہ چیز دینا یعنی اس شہر کرے جائز ہے لین دن، تاریخ کی مہید ہے۔ البتہ اگر کوئی ہلکی چیز ہوتو لینے کی جگہ بتلا نا ضرور کی نہیں اس شہر میں اور جہاں لینا ہو وہاں پہنچانے کا کہد دے۔ البتہ اگر کوئی ہلکی چیز ہوتو لینے کی جگہ بتلا نا ضرور کی نہیں اس شرطوں کے علاوہ سلم کے شیخ جونے کے لیے بیشر طبحی ضروری ہے کہ جس وقت معاملہ کیا ہے اس وقت سے لے کر لینے اور وصول پانے نے کہ وفت نے بیس اگر پھٹوں کا سودا کیا جائے تو یہ عقد کسی کھیت کی شرطوں کے علاوہ سلم کے شیخ نہیں ہے۔ یہ تازار میں ملتی رہے۔ نایاب نہ ہوور نہ بی کا سودا کیا جائے تو یہ عقد صفح ہوگا۔

بنده احمد عفاالله عنه الجواب صحیح محمد عبدالله عفاالله عنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ۱۰محرم ۱۳۸۲ه

> بائع کامشتری کو' رقم کاانظار کروجس دن رقم آئے گی زمین آپ کے نامنتقل کردوں گا'' کہنے سے بیچ منعقد نہیں ہوتی

> > **€U**

کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسلم میں کہ صوفی نورمحد میرار قبہ مشتر کہ چاہ موی والاموضع ماہڑ ہ نشیب میں ہے۔ صوفی نورمحد اپنار قبہ فروخت کرنا چاہتے تھے۔انہوں نے کئی دفعہ فر مایا کہ رقبہ بنجر قدیم ہے میں اسے فروخت کرنا چاہتا

ہوں۔ایک سال کے قریب صوفی صاحب مذکور نے اپنے رقبہ کوفروخت کرنے کے لیے خریداروں کو کہااس مشتر کہ رقبہ میں میں نے ازخودایک جاہ احداث کیا ہے جس میں صوفی صاحب نے لاگت نہیں دی اور فرمایا کہ میں جاہ میں شریک نہیں ہوں گا۔ایک دن صوفی صاحب نے مجھے فرمایا کہ اس رقبہ پرمیرا ۸۵۰رو پیزنرچ ہو چکا ہے۔اگر تو مجھے۸۵۰ رو پیددے دے تو میرے حصہ کار قبضہ اپنے نام انقال کرالو۔ میرے پاس اس وقت رقم موجود نتھی۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے باغیچہ فروخت کیا ہوا ہے جوساون کی آخیر تک مجھے رقم ملے گی اگر فرمادیں تو اسی روز مبلغ ۸۵۰ دے دوں گا۔ چنانچے صوفی نے فرمایا کہ اچھاجس دن آپ کورقم مل جائے میں رقبہ سالم منتقل کرادوں گااور آپ رقم کا انتظار کریں اور وعده مستقل کیا کہ مبلغ ۸۵۰ میں سالم رقبہ صوفی صاحب مجھے دیں گے۔ رقم باغیجہ جب مجھے مل گئی تو میں صوفی صاحب کے پاس آیا کہ رقبہ میرے نام منتقل کر دیں اور رقم لے لیں۔ میں چونکہ گورنمنٹ ملازمت پرتھا اس لیے میں نے ایک درخواست ڈپٹی کمشنرصاحب کی خدمت میں دے دی کہ بلغ ۸۵۰روپے میں چھ بیکھہ رقبہ خرید کررہا ہوں۔ مجھے اجازت دی جائے درخواست دینے کے دو تین دن کے بعد مشورہ عام سے دوستوں نے کہا کہ آپ اگر رقبہ اپنے نام کروالوتو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ کیونکہ درخواست برائے اجازت دی گئی ہے۔اس پر میں صوفی صاحب کے پاس آیا كەرقبەكاانتقال درج كرلوتوصوفى صاحب نے فرمايا كەمىراارادەاب سالم رقبەكانېيں اور نەبى مجھےاب وەضرورت ہے کہ سالم رقبہ فروخت کردول۔ دوبیگھہ رقبہ کا مجھے تین سورو ہے دے دواور بیر قبدا ہے نام کرالو۔ بقایا کی بیشی کا حساب نہ کرو۔ میں چونکہاس وقت مجبورتھا کیونکہ رقبہ انہوں نے منتقل کرنا تھااس لیے میں خاموش رہا۔ اب صوفی صاحب وہی رقبہ بقایا ماندہ چار بیگھ کے قریب کے لیے اٹھ سورو ہے مانگ رہے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ صوفی صاحب آپ نے تو میرے ساتھ سودا کیا تھا کہ آٹھ سو پچاس میری لاگت ہے۔ وہ مجھے دے دو۔اس وقت میں تو رقم ویتا تھا محرصوفی صاحب نے مجھے سالم رقبہ نددیا اور نہ ہی سالم رقم وصول کی ہے۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ صورت مسئولہ میں مشتری کے لیے کس صورت میں بیج اول بحال رہے گی یا عقد جدید کرنا پڑے گااور باکع کو وعدہ پرپا بندر ہنا ضروری ہے یانہیں۔

صورت مسئولہ میں بیر بیج نہیں ہے بلکہ معاہدہ ہے جیسا کہ خط کشیدہ الفاظ سے ظاہر ہور ہاہے کہ آپ رقم کا انتظار کریں جس دن رقم اداکر دیں گے۔اس دن رقبہ کا انتقال کر دوں گا اور وعدہ مستقل کرلیا الخ ۔لہذا اب عقد جدید کرنا پڑے گا اور وعدہ کی پابندی ضروری ہے لیکن اگر نرخ میں کمی بیشی ہوگئی تو اس کے مطابق فریقین قیمت کو گھٹا ہو دھا سکتے ہیں ۔فقط واللہ اعلم

محرعبداللهعفااللهعنه ۲۳ ذوالجبا۱۳۸۱ه

### مہاجرین کااپناکلیم کے حق کوفروخت کرنا ﴿ س ﴾

مہاجرین کوجو کتا بچہ حکومت کی طرف سے ملا ہوا ہے کہتم اراضی مترو کہ تارکین وطن میں سے اتنی مالیت کی زمین یا مکان حکومت سے لینے کے مستحق ہو جے کلیم کہتے ہیں اس کا بیچنا اور خرید نا جائز ہے یانہیں ۔بصورت جواز کمی بیشی پراس کا فروخت کرنا کیسا ہے۔ بینوا تو جروا

\$ 5 p

عبارت مذکورہ ہے جو بات واضح ہوتی ہے وہ ہبہ ہے کہ بعض صورتیں اعتیاض عن الحق جائز ہیں۔اس سے قبل ، بھی اس مسئلہ پر کئی دفعہ غور کر چکا ہوں لیکن مذکورہ صورت جواز میں حق معلوم ہے اعتیاض کو جائز کہا گیا ہے۔ جیسے کہ ناظر وقف وظیفه نظریے بالعوض فارغ ہو یا مثلاً عبد میں حق خدمت ہے موصیٰ لیہ بالحذمة عوض حاصل کرے یا فو اغ الزعيم من استيمار الى غير ذلك من الصور عظامر باوريها لكيم مين حق تملك مكان عني يازمين زرعی بالکل حق الملک فی غیرالمعلوم ہے۔اس حق کامتعلق بالکل مجہول ہے پالجہالیۃ الفاحشۃ اوراس کوان حقوق معلومہ یر قیاس کرنا اوران سے الحاق کرنا بعید معلوم ہوتا ہے اور خود کتا بچے متقوم نہیں ہے اور نداس کی بیع جائز ہے۔ کمافلتم اس لیے نہ بصورت بیج اور نہ بہصورت نزول عن الحق جواز کی کوئی وجہ نظر آتی ہے۔ پھر ساتھ ساتھ یہ کہ شامی نے خود بھی آخر مين كهدويا بـــوبالجملة المسئلة ظنية والنظائر المتشابهة للبحث فيها مجال وان كان الاظهر فيها ما قلنا فالاولى ما قال في البحر من انه ينبغي الابراء العام بعده انتهى الردالمحتار مع الدر المحتار ص٥٢٠ جسم غرضيكه خط كشيره جمله يرى معلوم موتا بكران حقوق معلومه سے اعتياض كے جواز کے متعلق بالکل اطمینان نہیں ہے اور کلیم والی صورت میں بوجہ فرق مذکورہ کے تر دداور بڑھ جاتا ہے۔اس لیے احتیاط اس میں ہے کہ فتوی عدم جواز کا دیا جائے اور اکثر حضرات مفتین بھی عدم جواز کا فتوی دیتے ہیں۔ بھراہل مدارس اسلامیہاورعلماءکرام کوضرورمختاط رہنا جا ہےان کا منصب اس قتم کے مشتبہات میں واقع ہونے سے بالا ہے۔غرضیکہ فتوى اورتقوى دونو ل لحاظ سے احتر از لازم ب\_و من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه الحديث والله الله علم محمودعفاالله عنهمفتي مدرسه قاسم العلوم ملتان شهر •اشعبان۱۸۳۱ھ

### بٹواری نے اگر غلطی سے کوئی اور زمین مشتری کے نام کردی تو وہ بدستوراصل مالک کی رہے گی

€U\$

اسلامی حکم نامه

مسمی اللہ بخش وسرفراز وغیر ہم سکنہ وھوا مدی فریق اوّل۔اللہ بخش ما نگہ خان نمبردارموضع قیصری مدعا علیہ فریق دوم۔
مدی مذکور نے ایک کھیت ایک قطعہ اراضی مدعا علیہ سے بطور نجے کے لیا تھا۔ جس قطعہ اراضی کو پیش کر کے رقم کی گئی تھی اس کی بجائے پڑواری کی غلطی سے دوسر نے نمبر کا کھیت ان کے نام نجے ہو گیا تقریباً سات آٹھ سال تک فریق اول اس کھیت کی جوان کو دکھا کر انتقال ہوا تھا پیداوار کھا تار ہا۔اس عرصہ مذکور کے بعد کسی دشمن کے اکسانے پرانہوں نے اس کا نمبر لینے کا مطالبہ کیا جو فلطی سے ان کے نام ہو گیا۔ان پر دونمبرات کی زمین کی قیمت میں چونکہ فرق ہے اس لیے اب وہ فریق اول اس غلطی شدہ نمبر دینے کے لیے تیار نہیں۔اس غلط فاحش پر موضع کا موضع گواہی دینے کے لیے تیار ہے پہلے تو فریق اول نے بھی تسلیم کیا تھا او غلطی کو درست کردینے کا وعدہ کیا لیکن دشمنوں کے اُکسانے سے اب وہ اصل چیز کی بجائے اول سے بھی تار فریق اول کو کونیا قطعہ اول سے بیان فرمادیں کہ فریق اول کو کونیا قطعہ اراضی ملنا چاہیے۔ آپ اس عبارت کے موافق فتو کی عنایت فرما ئیں۔

محدرب نواز صابر ۲۴ دسمبر ۱۹۶۱ء

#### €5€

اگر واقعی صورت مسئولہ میں بائع کی فروخت کردہ زمین کی بجائے پٹواری کی غلطی ہے اس کی دوسری زمین مشتری کے نام ہو گئی تو نام ہو جانے ہے شرعاً مشتری کاحق نہیں بن جاتا۔ بلکہ جس زمین پر بائع اور مشتری کے درمیان عقد بھے ہوا ہے وہی مشتری کاحق ہے۔ غلطی ہے مشتری کا حق مشتری کا حق مشتری کا حق مشتری کا حق مشتری کوشرعاً لینے کا حق حاصل نہیں۔ لہذا بائع ومشتری دونوں کا فرض ہے کہ بائع اپنی فروخت کردہ زمین مشتری کے نام کردے اور مشتری غلطی ہے اس کے نام شدہ زمین بائع کے نام کردے تا کہ ہرایک صاحب حق کو اپناحق پہنچ جائے۔ واللہ اعلم مشتری غلطی ہے اس کے نام شدہ زمین بائع کے نام کردے تا کہ ہرایک صاحب حق کو اپناحق پہنچ جائے۔ واللہ اعلم ملتان اعمر جان نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

اُدھاری وجہ سےلوگوں سے قیمت زیادہ لینا، گندم نخو دوغیرہ میں بیع سلم جائز ہے

**€**U**}** 

کیافر ماتے ہیں علماء دین مندرجہ ذیل مسائل میں کہ

(۱) ہمارے ہاں بیرواج ہے کہ تاجرلوگ جنسی اناج وغیرہ غریب مسکین لوگوں کوگراں نرخ پر دیتے ہیں۔ گرمہولت بیدیتے ہیں کہ دو چار مہینے کے بعد غلہ مبیعہ کی قیمت وصول کریں گے۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ ایسے سودے میں کیا ربوانہیں آتا۔ جبکہ نفذ ونیہ میں تفاوت واضح پیدا ہو جاتا ہے۔ حسب قواعد فقہیہ نہ ہی ازروئے احادیث اس کوممنوع قرار دیا جاسکتا ہے۔

(۲) یہ بھی ہمارے ہاں کے تاجر کررہے ہیں کہ گندم نخو دجس کی برداشت میں ابھی دو چار ماہ باتی ہے خرید کر رہے ہیں پیشگی رقوم دے رہے ہیں۔ اگر نہایت گری ہوئی قیمت لگا کراورغریب لوگ رقبوں کی ضروریات اور ننگ دئی کی وجہ سے ایسے سود ہے قبول کررہے ہیں غلہ کے ایفاء کے لیے ہاڑ کے مہینہ کا تعین تو کررہے ہیں مگر خاص تاریخ کا تعین نہیں۔ کیا میہ سودا درست ہے یا نہیں۔ علاوہ ازیں میہ شرط بھی ہوتی ہے کہ وقت ایفاء اگر غلہ بائع نہ دے سکا تو مشتری اس وقت کی قیمت وصول کرلے گا۔ بینوا توجروا

#### €5€

(۱) ادهار کی وجہ سے شرعاً نرخ برهانا ای صورت میں جبکہ خرید نے والا مجبور ہے اور بالع اس کی مجبوری سے فاکدہ اٹھا کرگراں قیمت فروخت کررہا ہے جائز نہیں۔البتہ اگر خرید نے والا مجبور نہیں اورگرانی بھی فاحش نہیں تو جائز نہیں استہ اگر خرید نے والا مجبور نہیں اورگرانی و یارتی فاحش ہے یعنی اُدھار کا سوداجتنی مقدار پر مروخ ومعروف ہے اتنی مقدار زیادتی وگرانی پر دیے ہیں۔ تو بیگرانی و زیادتی فاحش نہیں ہے۔ دلیل جواز صاحب ہوا بیکا قول باب المرابعہ ص ۲۱ ج ۳ الا یوی انه یزاد فی الثمن لاجل الاجل بحر الرائق باب المرابعة ص ۱۱۵ ج ۲ لان للاجل شبھا بالبیع الاتری انه یزاد فی الثمن ثم قال بعد اسطر الاجل فی نفسه لیس بمال و لا یقابله شی من الثمن حقیقة اذا لم یشتر ط زیادة الثمن فصداً ویزاد فی الثمن لاجله اذا ذکر الاجل بمقابلة زیادة الثمن قصداً زیادة الثمن قصداً فاعتبر مالافی المرابعة احترازا عن شبھة الخیانة ولم یعتبروا فی حق الرجوع عملاً بالحقیقة الله عند العوم لمان فاعتبر مالافی المرابعة احترازا عن شبھة الخیانة ولم یعتبروا فی حق الرجوع عملاً بالحقیقة الله عند العوم لمان

الجواب صحيح محمود عفاالله عنه مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان شهر

(۲) ندکورہ بیج کو بیج سلم کہتے ہیں۔ بہ جائز ہے قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔قولہ تعالی اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتیوہ الایہ وقولہ علیہ السلام من اسلم منکم فلیسلم فی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم اوروزنی وکیلی اشیاء میں اور کیڑوں وغیرہ میں جائز ہے۔ چند شروط کے ساتھ:

(۱) بیج کی ہوئی چیز کی جنس ونوع معلوم کرنا کہ گندم ہے یا جو کیاس کیڑا وغیرہ کی بیج کررہا ہوں۔

(۲) صنعت بھی معلوم ہو کہ گندم فلانی قتم کی اچھی یابری کپڑ افلاں قتم کا موٹایا نرم اچھایار دی تا کہ پھر جھگڑے کی

نوبت نہآئے۔

(٣) اورمقدار بھی معلوم ہو کہاتے ٹوپے گندم یااتے من چینی یااتے گز کپڑا۔

(٤) مت بھی معلوم ہو کہ استے عرصہ تک کم از کم ایک مہینہ مہلت ہو۔

(۵) رقم یارقم کی جگہ خریدنے والا جو چیز دے دیتا ہے اس کو بیچنے والا بیع کی مجلس میں قبض کرلے۔

(۱) اور جگہ دینے کی بھی معلوم ہو یعنی ان باتوں کا طے کرنا تھے کے وقت ضروری ہے جو کہ بائع ومشتری کے درمیان کسی وقت جھڑے کا سبب ہے۔

(٤)ساتھ ساتھ بیچنے والے کے کاشت کے ہوئے غلدوغیرہ کی شرط نہ ہو۔

(۸) اور بیچ کے وقت سے لے کرا داکرنے تک بیچ شدہ چیز منڈی بازار وغیرہ سے ملتی ہوتو اس قتم کی بیچ میں ان باتوں کو طوظ رکھتے ہوئے کی جائے اور بیشر ط لگانا جائز نہیں کہ اگر وقت ایفاء بائع غلہ نہ دے سکا تو مشتری اس وقت کی قیمت وصول کرے گا بلکہ بائع کوغلہ کا دینا واجب اور مشتری کو لینا واجب ہے۔اس شرط پر بیؤیج فاسد ہوگی جس کا ختم کرنالازم ہوتا ہے۔واللہ تعالی اعلم

بنده احد عفاالله عنه نائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب محيح محمود عفاالله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۲ رجب ۱۳۸۱ ه

# اِگرمشتری نے کوئی چیزخرید کرتھوڑی می رقم بائع کودی ہو اور بیع فنخ ہونے کے بعد بائع وہ رقم واپس نہ کرے

€U\$

کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ زید نے بھر سے ایک دکان کامبلغ تین ہزار روپے نقد پرسودا کیا مبلغ پانچ سوروپے نقد پیشگی وصول کی۔ ہفتہ کے بعد پشیمان ہوکر مشتری نے بچے فنخ کر دی۔ مشتری پیشگی واپس طلب کرتا ہے۔ بائع واپس دینے سے انکاری ہے۔ بائع نے پھروہ دکان ڈیڑھ ہزار خسارہ پرفروخت کر دی۔ اب بیرقم پیشگی بائع کے لیے وض نقصان حلال ہے یا حرام واجب الردہ یا نہ۔ بینواتو جروا حقانی دواخانہ ناکے ضلع ڈیرہ اساعیل خان تھیم مولوی عبدالحق

€0€

مشتری نے جب پشیمان ہوکر بیج نسخ کر دی اور بائع بھی نسخ اور اقالہ پر رضامند ہو گیا حتیٰ کہ اس نے آگے دوسرے شخص کو مکان نہ کور فروخت کر دیا تو وہ پانچ سورو پہیجو پیشگی وصول کر چکا ہے وہ بھی مشتری کو واپس کرے گا۔

اگر چہنہ واپس کرنے کی شرط بھی لگا چکا ہے۔ بشرطیکہ اس ایک ہفتہ کے دوران میں اس دکان کے اندرکوئی عیب پیدا نہ ہوا ہو۔ اگر عیب پیدا نہ ہوا ہو۔ اگر عیب پیدا ہوگیا ہوتو بقدر عیب کے بائع مشتری ہے رقم لے سکتا ہے۔ اگر اس کم قیمت پرا قالہ کر چکے ہوں۔ عیب مشلاً از قسم گرنے ممارت وغیرہ کے ویسے دکان کی قیمت کی کوعیب نہیں کہا جاتا ۔ قال فی الکنو ص ۲۳۴ و تصع عیب مشلا الشمن الاول ۔ فقط واللہ تعالی اعلم بمثل الشمن الاول و شرط الاکٹر و الاقل بلا تعیب و جنس آخر لغو فلزمه الشمن الاول ۔ فقط واللہ تعالی اعلم حررہ عبداللطیف غفر له معین مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان الجواب صحیح محمود عفا اللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان الجواب صحیح محمود عفا اللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

# مشتر کہ زمین تقسیم کرتے وقت جس کے حصے میں درخت آئیں گے وہ اسی کے ہوں گے ﴿ س ﴾

کیا فر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ

(۱) دوخص سکے بھائی اپنے م سے زمین خرید کرتے ہیں وہ زمین مبیعہ دوسری جگہ واقع ہے۔ مغالط کے طور پر ان دونوں نے کار ۲۰۰ پر قبضہ کر کے چند درختان مثمرہ وغیر مثمرہ نصب کیے ہیں۔ بعد مدت کے معلوم ہوا کہ مبیعہ زمین ماں دونوں نے کار ۲۰۰ پر قبضہ کر کے چند درختان مثمرہ وغیر مثمرہ نصب کیے ہیں۔ بعد مدت کے معلوم ہوا کہ مبیعہ زمین ماں دو گھلا کر میں واقع ہے۔ کار ۲۰۰ کا مالک فوت ہو چکا ہے۔ ورثاءان دوشخصوں سے زمین کا قبضہ کا غذات مال دکھلا کر بخوش رضاوا پس لیتے ہیں ورثاء جس وقت تقسیم کرتے ہیں ناجا رُزمقبوضہ زمین ان دوشخصوں میں سے ایک شخص مسمی حافظ عبدالستار کو حصہ میں آجاتی ہے۔ تو کیا عندالشرع دوسرے ورثاء بمع اس شریک کے ان درختوں کا مطالبہ کر سکتے ہیں یانہیں جو کہ اس نے اور اس کے برادرشریک فی البیع نے نصب کیے تھے۔

(۲) جائے سکونہ چار دیواری کے لیے حضرت میاں تاج محمدا پنے دو بیٹوں حافظ عبدالستار ، حافظ عبدالرزاق کودو کنال زمین بیچ فرما دیتے ہیں پھریہ دونوں برا در برضامندی آپس میں تقسیم کر کے حد بندی کر دیتے ہیں ۔ تو کیا عند الشرع جس کے حصہ میں درخت ہیں وہی مالک ہے۔ یا درختوں میں دونوں برابر ہیں ۔ بینوا تو جروا

€5€

(۱) مشتر کے زمین کی تقسیم کرتے وقت جس جس مخص کے حصہ میں جوقطعہ زمین آگیا ہے۔ اس قطعہ زمین پر جو درخت ہوں گے وہ بغیر ذکر کرنے کے اس قطعہ کے مالک کے ہوں گے با قاعدہ تقسیم کرنے کے بعد دوسرے ورثاء کو ان درختوں میں سے حصہ طلب کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ اگر چہ تقسیم کرتے وقت ان درختوں کے متعلق کچھ بھی تذکرہ نہیں آیا تھا۔ قال فی الفتاوی العالم گیریہ ص ۲۱۵ ج ۵ وید خل الشجر فی قسمة الاراضی وان لم یذکر والحقوق والمرافق کما تدخل فی بیع الاراضی و لا ید خل الزرع والثمار فی

قسمة الاراضى وان ذكروا الحقوق الخ

(۲) جب تقسیم کرتے وقت درختوں کے متعلق کچھ بھی ذکر نہیں کیااور تقسیم کرکے برضاوخوشی حد بندی کرلی ہے تو جس شخص کے قطعہ زمین میں جو درخت ہیں وہ ای کی مملوک ہیں۔ دوسرے کوان میں کوئی حق نہیں۔ دلیل اوپر بحوالہ فاوٹی عالمگیر بیگزرگئی ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

حرره عبداللطيف غفرله تعين مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان ١٢ جمادى الثانى ١٣٨٥ هـ الجواب صحيح محمود عفاالله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

> جس شخص نے ۱۰روپے من کے حساب سے روپے دیے ہوں لیکن فصل نہ ملنے کی صورت میں کس قتم کی رقم کا حقد ار ہوگا

> > €U\$

کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص نے موسم فصل سے تین چار ماہ پہلے یہ سودا کیا کہ رقم مجھے ابھی دے دوفصل پر ۱۰ ارو پے من گندم تم کو دوں گا۔ تاریخ مقرر ہوگئ فصل آنے پر اس نے گندم فروخت کر دی اور اس کو گندم نہ دی اب وہ شخص کہتا ہے کہ گندم میرے پاس نہیں ہے۔ ۱۲ رو پے من کے حساب سے نقذر قم لے لوکیا یہ رقم لیہنا درست ہے یا نہ ۔



سوال سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے نیج سلم نہیں کی ہے۔ یونکہ نیج سلم کی بہت ی شرا اَط کوذکر نہیں کیا ہے۔ لہذا شخص مذکورا پنی ہی رقم لینے کا حقد ارہے کم وہیش کا نہیں اورا گربا قاعدہ اس عقد کے اندر شرا انطاسلم کے ذکر کر دیے تھے اور بیج سلم ہی کر چکے تھے اور اس کی تمام شرا اَط از قسم بیان جنس ونوع وصفت وقد رواجل (جو کم از کم ایک ماہ ہوتا ہے) وقد ررا کی المال جائے ایفاء اور قبض را کی المال قبل از افتر ات پائے گئے تھے۔ تب یشخص اتن گندم جینے کا صودا ہوا تھا کے لینے کا حقد ارہے۔ اگروہ اپنی گندم فروخت کر چکا ہے قو اتن گندم ای قسم کی باز ارہے فرید کرے گا اور وہ شخص اتن گندم کے لینے کا مطالبہ کرسکتا ہے اور اگر اقالہ کر کے رقم ہی لینا چاہتا ہے تو جتنی رقم دے چکا ہے اتن ہی رقم والیس لے سکے گا۔ ذائد لینار بوا اور نا جائز ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

ترره عبداللطیف غفرله عین مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۱ ربیج الاول ۱۳۸۵ه الجواب صحیح محمود عفاالله عنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان

# اگرباپ نے ایک بیٹے سے بیچ سلم کی اور تبر عاد وسرے بیٹے کو مسلم فیہ دینے کے لیے کہاا ورخود فوت ہو گیا تو مال کس کے ذمہ ہے ۔ ﴿ سِلَم فیہ دینے کے لیے کہاا ورخود فوت ہو گیا تو مال کس کے ذمہ ہے ۔ ﴿ سِلَم ﴾

کیافرماتے ہیں علاء اس مسئلہ میں کہ زید نے اپنے بیٹے بحر سے تیج سلم کی۔ بکر نے رقم اپنے والد زید کے حوالہ کر دی اور گندم فصلات ہے موقعہ پر وصول کرنے کا وقت مقرر ہوا۔ زید کو اس کا دوسرا بیٹا خالد ہمیشہ ہرسال دس بارہ من گندم بطور صلد رحی و تیم رع دیا کرتا تھا۔ اب بکر مشتری اپنے والا زید کو کہتا ہے کہ تیر ہے اوپر پورااعتا ذہیں مہر بانی کر کے وہ غلہ گندم جو آپ کو میر بے پاس دوسر ہے بھائی خالد سے بطور ہبد ملاکرتا ہے وہ ہی مجھے دلوا دواور بھائی کے سامنے حوالہ کر دو۔ چنا نچر زید نے اپنے اس بیٹے خالد کو بھی کہ دیا اور بکر کے سامنے حوالہ کر دیا۔ خالد نے جوابا کہ دیا کہ آگر نے سال کی گندم بر داشت ہونے تک آپ بھی اور میں بھی زندہ رہاتو وہ غلہ گندم بکر کو دوں گا وگر نہ تو اوا نیگی نہ کروں گا۔ بعد زید باوجوداس حوالہ کر دینے کے خالد سے قبل از بر داشت غلہ گندم بچھ مقدار وصول کرتا رہا۔ ماہ جیٹھ کے آخر میں اس زید باوجوداس حوالہ کر دیا ۔ اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ خالد اب بکر کو گندم دینے کا ذمہ دار ہے یا کہ یہ گندم اس کے باپ متو فی کے ذمہ قرض ہے اور سب ور ثابا داکر نے کے ذمہ دار ہیں۔ بینواتو جروا

#### €5€

صورت مسئولہ میں حوالہ سی خینہیں ہے۔ کیونکہ اس میں تعلق بالشرط ہے اور شرط بھی غیر ملائم للعقد ہے۔ لہذا بحر کی وہ مسلم فیہ گندم اس کے باپ زید کے ذرمہ قرض ہے۔ اس کے ترکہ میں سے قبل از قیمت وصول کرنے کا حقد ارہے اور بعد از قیمت ترکہ درشہ سے بقد رقص جس میں وہ خود بھی شریک ہے واپس لینے کاحق رکھتا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم بعد از قیمت ترکہ درشہ سے بقد رقص جس میں وہ خود بھی شریک ہے واپس لینے کاحق رکھتا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم ملتان مردم قاسم العلوم ملتان الجواب سی محمود عفا اللہ عند مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان المجوم محمود عفا اللہ عند مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان میں مدرسہ قاسم العلوم ملتان المجوم محمود عفا اللہ عند مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان میں مدرسہ قاسم العلوم میں مدرسہ قاسم العلی میں مدرسہ قاسم العلوم میں مدرسہ قاسم العلوم میں مدرسہ قاسم العلوم میں مدرسہ قاسم میں مدرسہ قبل میں مدرسہ میں مدرسہ قبل میں مدرسہ میں مدرسہ قبل میں مدرسہ میں مدرسہ قبل میں مدرسہ قبل میں مدرسہ م

بیوی کے نام زمین کے کاغذ بنانے سے اکیلی بیوی اس زمین کی ما لکہ نہیں ہوگی

€U\$

کیافرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ زید نے ایک فکڑا زمین کاخرید کیا۔ رقم اپنی جیب سے ذاتی طور پرادا کی۔
نیکس سے بچنے کے لیے زمین بیوی کے نام کرادی اور بہ ظاہر کیا کہ بیز مین میری بیوی نے خرید کی ہے۔ اس کا ارادہ بیہ
تھا کہ بعد میں اپنی بیوی ہے اپنے نام نتقل کرلوں گا۔ پچھ عرصہ بعد زید نے دوسری شادی کرلی۔ کاروباری مصروفیات

کی وجہ سے زید زمین اپنے نام منتقل نہ کراسکا اور فوت ہو گیا۔ دوسری بیوی سے اولا دبھی ہے۔ اب سوال بیہ ہے کہ زمین جو کہ اس کی پہلی بیوی کے نام ہے اور پہلی بیوی سے بھی اولا دہے۔ اس کا شرعی مالک کون ہے اور اس کے شرعی ورثاء کون کون ہیں۔ جبکہ قانونی طور پر پہلی بیوی زمین کی مالک ہے۔ اس زمین میں دوسری بیوی اور اس کی اولا د کا شرعی حق بنتا ہے یانہیں۔ جبکہ شرعی طور پر زید زمین کا مالک تھا۔

عبدالغفارنز وخيرالمدارس ملتان

€5€

رکن تی کا ایجاب و قبول ہے۔ جن میں ایجاب و قبول و اقع پران کے ہی درمیان بیخ تحقق ہوئی تو جب ایجاب و قبول زید نے کیا تو ملک اس کی یقینا ٹابت ہوئی۔ اب انقال ملک بغیر کی عقد صحیح معتبر تام کے نہیں ہوگا تو صرف اس سے کہ کی مصلحت سے بیوی کے نام درج کرا دیا۔ زید کی ملک زائل اور بیوی کی ملک ٹابت نہیں ہوئی۔ تاوقتیکہ کوئی عقد صحیح معتبر مفید انقال ملک ٹابت نہ ہواور نظیر اس کی بیج تلجیہ ہے کہ دوخص کسی کی وجہ سے بیج ظاہر کریں اور مقصود ہے نہ ہوسووہ بیج مفید ملک نہیں ہوتی ۔ جب باوجود ایجاب و قبول کے بوجہ عدم شہوت تھم کے ملک نہیں ہوتی تو جس کے ساتھ ہوسووہ بیج مفید ملک نہیں ہوتی تو جس کے ساتھ ایجاب و قبول تک بوجہ عدم شہوت تھم کے ملک نہیں ہوتی تو جس کے ساتھ ایجاب و قبول تک بوجہ عدم شہوت تھم کے ملک نہیں ہوااور نہ اس کے ہاتھ بائع کا بیچنے کا مقصد ہے نہ اس کی ملک کیونکر ہو سکتی ہوتی ہے۔

فى الدرالمختار وبيع التلجيئة وهو ان يظهرا عقد او هما لا يريد انه لخوف عدو وهو ليس بيع في الحقيقة بل كالهزل الخص ٢٤٢٣٥

الحاصل صورت مسئولہ میں بشرط صحت سوال بید مکان زید ہی کی ملکیت ہے اور زوجہ اول کے نام کسی مصلحت کی بنا پر کاغذات میں اندراج سے زید کی ملکیت زائل نہیں ہوتی ۔ بس زید کی تمام اولا دحیا ہے پہلے بیوی سے ہیں یا زوجہ دوم سے شرعی حصص کے مطابق اس مکان کے وارث ہیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب صحیح بنده محمداسحاق غفرالله له نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۹رئیج الثانی ۱۳۹۲ه

> اگرشو ہرنے زمین کی ایک خاص مقدار بیوی کاحق الم ہر لکھوایا ہو لیکن انتقال کرانے سے بل انتقال کر گیا ہوتو وہ ترکہ میں شامل نہ ہوگی

> > **€U**

ا يك شخص مسمى محرحسن ولد حكيم الله بخش قوم خواجه في مسمات غلام جنت دخر حكيم نبي بخش قوم خواجه سے عقد زكاح

کیا۔ حق المہر ۲۵ روپے نقد اور ۲۲ کنال کے مرلہ اراضی مقرر ہوئی۔ بیت المہر ایک سرکاری کاغذ پر اور روبر و گواہان لکھا گیا۔ محد حسن نے اس تحریر میں بیدوعدہ کیا کہ کاغذات سرکاری میں انقال بھی کرا دوں گا۔ محمد حسن فوت ہو گیا انقال حق المہر نہ ہو سکا خلطی ہے سرکاری کاغذات مال میں انقال وراثت کاغلام جنت کے نام ہو گیا۔ جس کوعرصہ تقریباً ۲۴ سال ہوگیا ہے۔ دریا فت طلب بیا مرہ کہ بیاراضی مسمات غلام جنت مملوکہ ہوگی یا مال متر و کہ متصور ہوگی۔ متوفی کے باقی ورثاء میں بھی تقسیم ہوگی۔

محمداعظم سكنه موضع شجاعت بورشجاع آباد ضلع ملتان

#### €5€

شرعاً بیاراضی مسماۃ غلام جنت کی مملوکہ ہے۔ متوفی کا مال متروکہ نہیں ہے۔ متوفی کے ورثاء کا شرعاً کوئی حق نہیں ہے۔ البتہ انتقال کی تضیح ضروری ہے۔ کا غذات مہر میں انتقال وراثت بجائے انتقال حق الممبر ہونا ضروری ہے۔ علاوہ ازیں عرصہ تقریباً سال کا ہوگیا ہے۔ متوفی کے ورثاء کا شرعاً دعویٰ قابل ساعت نہیں ہے۔ کما صرح فی کتب الفقہ۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

حرره غلام فريدنا ئبمفتى جامعداسلاميه بهاولپور

جوز مین مسمی محمد حسن مذکور نے اپنی بیوی مذکورہ کوخت المبر میں دے دی۔ بیز مین بیوی کی ملک میں آگئی ہے۔ اے ترکہ تصور کرتے ہوئے وارثوں میں تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ فقط واللہ اعلم

بشرط صحت واقعہ بیز مین بیوہ مذکورہ کی ہوگی۔ دوسرے وارثوں کواس زمین میں حصہ نہیں ملے گالیکن اگر دوسرے ورثاء اس واقعہ کا انکار کریں تو عورت سے شہادت اور بصورت شہادت نہ ہونے کے باقی ورثاء کو حلف دے کرشر عی ثالث یا جاکم فیصلہ کرنے کا مجاز ہوگا۔ واللہ اعلم

محمو دعفاالله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

لکڑی کوربڑسے ناپ کرفر وخت کرنا جائز نہیں ہے ناپنے کا آلہ ایسا ہو کہ کمی بیشی نہ ہو

#### €U>

کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ جنوبی وزیرستان وانا میں کئی سالوں سے عمارتی لکڑی کی پیائش کے لیے ایک خودساختہ لکڑی کی اکائی مقرر کی گئی ہے جو کہ فٹ کی جگہ اس کے ذریعے پیائش کرتے ہیں۔ حالانکہ بیائخ دنیا میں اور کہیں رائج نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی سے جو کہ فٹ کا بار ہواں حصہ ہوتا ہے بلکہ یہ خودسا ختہ ایچ کی اکائی ہے۔ جس میں حسب ذیل نقائص موجود ہوتے ہیں۔

(۱) بسااوقات جب بالع ومشتری اس انچ پرعقد کر لیتے ہیں تو بیائش کرتے وقت مقصود علیہ جو کہ انچ ہے بالکل معدوم ہوجا تا ہے۔ حالانکہ ککڑی محبوس موجود ہوتی ہے اور اگر فٹ کی رائج الوقت اکائی پر اس کی صحیح پیائش کی جائے تو اس میں کافی ککڑی نکل آتی ہے اور اگر انچ اس وقت اکائی پر بھی اس کی پیائش کی جائے تو بھی لکڑی موجود ہوتی ہے۔ مگرانہوں نے خود ساختہ انچ سے لکڑی گوختم کر کے بائع کے ہاتھ خاک پھیرنا۔

(۲) بعض اوقات توبی<sup>جعلی</sup> انچ دوفٹ ہے بھی زیادہ ہوجاتی ہے۔مثلاً انہوں نے ایک انچ جب فٹ پر پیائش کی ہے تو دوفٹ لکڑی نکل آتی ہے۔ بھی بیہ بناوٹی انچ دوفٹ کے مساوی بھی ہوجاتی ہے اور بھی فٹ ہے کم بھی اوراس طرح اس کامعیار مستقل ہرگر نہیں رہتا۔

(۳) اس مصنوعی انج کے قوانین حساب میں ایک اس قانون کو طول گیا ہے۔ مثلاً ایک لکڑی ہے جس کا طول دس فٹ تین انج ہے۔ تو چونکہ تین انج ان کے حساب میں منضبط نہیں ہو سکتے اس لیے بیمشتری کے ہاتھ مفت اور بلا معاوضہ چلے جاتے ہیں۔ باقی دس فٹوں کی قیمت بائع کو ملے گی۔ اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ نقصان کی بنا پر بیمبیعہ جو کہ انج ہے خطہ الوجود تو نہ ہوا جس کا عقد باطل ہے۔ نقصان کی بنا پر جب کمی بیشی ہوتی ہے تو کیا بیعقد فاسد ہے یا نہیں۔ نقصان کی بنا پر کیا ہے تقد فاسد ہے یا نہیں۔ نقصان کی بنا پر کیا اس میں ربالا زم آتا ہے کہ نہیں۔ بینوا تو جروا

حاجی کنگرخان د کانداراندرون کیمپ ضلع ڈیرہ اساعیل خان مولا نانور محد خطیب جامع مسجداڈ مغل خیل

**€**ひ﴾

معروض آنک سوال کو کماحقہ نہ بھنے کی وجہ سے جواب لکھنے میں تاخیروا قع ہوئی۔ معاف فرمادیں سوال تواب بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے لیکن بنا ہر و جوہ محتملہ جواب لکھا جاتا ہے۔ لہذا گزارش ہے کہ لکڑی کی بھے اگر مجازفۃ کی جائے اس طرح کہ یہ لکڑی مشارالیہ ہو بغیرا عتبار طول وعرض کے ناپنے کے توبہ بلاشک وشہ صححے ہے اور اگر لکڑی مشارالیہ کی بھا ماپ کے اعتبار سے اس طرح کی جائے کہ اس لکڑی کا ایک گزیا نٹ یا ای بعنی کی الیی طول کی اکائی جس کی مقدار معلوم ہویا کسی ایک معین اور مشارالیہ ہوکی معلوم ہویا کسی ایک معین اور مشارالیہ ہوکی معین اور مشارالیہ ہوکی معین آبول نہ کرتا ہو بعوض پانچ روپ کے مثلاً فروخت کرت تو بھی بھی نیخ نہ کور تھے ہے کیونکہ اس میں کوئی غرراور دھو کہ وغیرہ نہیں ہے اور نہ افضاء الی المنازعہ ہے اور اگر کسی الی چیز کی اکائی سے بچے ہوجائے جو کمی بیشی کا اختال رکھے اور اس کا طول ایک جیسا نہ رہے مثلاً ربو کی نئی کو معیار مقرر کر دیا جائے جو معمولی تھینچنے سے لمبی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی جائز نہیں فاسد کا طول ایک جیسا نہ رہے وارمفضی الی المنازعہ ہے۔ کما قال فی المدر المختار مع شرحہ رد المصتار ص کے کے کونکہ اس میں غرر ہے اور مفضی الی المنازعہ ہے۔ کما قال فی المدر المختار مع شرحہ رد المصتار کی المحیار فی المجازفة البیع (باناء و حجر لا یعرف قدرہ) قید فیصل و للمشتری المخیار فیصا نہور و ھذا اذا لم یحتمل) الا ناء رائنقصان و الحجر (التفتت) فان احتملہ ما لم یہ جو کہ کیکھ

قدر ما یملا هذا البیت ولو قدر مایملا هذا الطشت جاز سراج امید ہے آپ کے سوال کا جواب اس تفصیل میں آگیا ہوگا۔ ورند دوبارہ وضاحت ہے لکھیں ہمیں یہ بھے میں نہیں آتا کہ کیے یہ ایج مروج بھی فٹ کے برابر بھی اس سے کم اور بھی زیادہ ہوتا ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

حرره عبداللطيف غفرله عين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان الجواب سيح محمود عفاالله عنه مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان كربيج الثاني ١٣٨٥هـ

# جب سی شخص نے زمین بھے کراس کا انتقال کرایا اور کچھرقم بھی وصول کی اب بقیدرقم نہ لینا اور قبضہ نہ دیناظلم ہے

€U\$

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ۱۹۲۳ء میں جب میں سرکاری ڈیوٹی پرملتان تھا میری برادری کے ایک فرد چوہدری جہا تگیرعلی خان ماتان شہر میں رہائش پذیریتھے۔وہاں ان کی شہری وسکنی زمین بھی تھی جومیر نے علم سے باہر تھی۔انہوں نے بذات خودا پنے اور میرے دوستوں اورخواتین کے ذریعہ سے اور میری بیوی کواپنی رہائش کے لیے ان کی جائیدادشہری میں ہے ایک پلاٹ خریدنے کی پرخلوص کوشش کی۔ مگر چونکہ میرے پاس رقم نہھی اور میں نے چوہدری صاحب کوصاف طور پر کہا کہ میرے پاس رقم نہیں ہے۔ چوہدری صاحب نے فرمایا آپ پلاٹ خریدنے کا وعدہ کریں میں رقم بعد میں لےلوں گا۔ ہر چند کہ میں نے انکار کیا مگر ایک دن انہوں نے واضح طور پر کہا کہ آئ کی بوی میری بیٹی ہے اور میری خواہش ہے کہ آپ اپنی بیوی کے نام میری شیری جائیداد سے ایک پلاٹ رجمری کروالیس اور رقم بعد میں دے دیں۔ان کے خلوص کو مدنظر رکھ کران کی پیشکش قبول کر لی گئی اور انہوں نے اپنی شہری جائیداد والے بلاٹ میں سے ایک کنال رقبہ کا بلاٹ میری بیوی کے نام رجٹری کروایا بعد میں بلاث انقال کروا دیا گیا اور رجسری والے کاغذاور نمبرانقال میرے پاس چوہدری صاحب نے بھیج دیے۔رجسری کے وقت کچھرقم میں نے نقذادا کی۔ مگر چوہدری صاحب کے مبلغ ۴۰۰۰ روپے ہمارے ذمہرہ گئے۔جس کی اجازت ملی کہ میں کسی وقت چوہدری صاحب کوادا کروں۔رجشری میں کل رقم وصول پائی درج کی گئی کچھ عرصہ بعد میں ملتان سے اپنی وجنٹ میں جو سالکوٹ تھی چلا گیا اورتقریبا ایک سال بعد ۱۹۲۳ء میں میں لا ہور تبدیل ہو گیا۔ایک دن اتوار کو چوہدری صاحب میرے پاس آئے اور فرمایا کہ فوری آج ہی بقایار قم ٥٠٠م روپے ادا کرومیں نے معذرت کی کہ آج اتوار ہےرقم ادا نہیں ہوسکتی۔ آپ مجھے کم از کم ایک دودن کی مہلت دے دیں۔ میں آپ کی رقم ادا کر دیتا ہوں۔ مگروہ ناراض ہو کر علے گئے اور وہ مہلت دینے پر ہرگز آ مادہ نہ تھے۔اس کے بعد میں نے بار ہارقم اداکرنے کی کوشش کی ۔مگر چوہدری صاحب نہ تو رقم لیتے تھے اور نہ ہی پلاٹ کا قبضہ دئینے کو تیار تھے۔ ہمارے پلاٹ کے پچھ حصہ پر ہندوؤں کے وقت کا

تغیر شدہ حصہ تھا۔اس حصہ کو چو ہدری صاحب نے ایک پرائیویٹ سکول کوکرایہ پردیا تھا۔ آخر ۱۹۷۳ء کو ۱ ارااسال بعد چو ہدری صاحب انقال کر گئے۔اس کے بعد میں نے چو ہدری صاحب کے بیٹوں کورقم دینا جا ہی اور پلاٹ کا قبضہ ما نگا مگرانہوں نے بھی چو ہدری صاحب والا روبید کھانہ رقم لیتے تھے اور نہ پلاٹ کا قبضہ دیتے تھے۔اب اس پلاٹ کی شرعی حیثیت کیا ہوگی کس کا ہوگا۔

خادم حسين چكنمبر 8p/ • الخصيل خانيوال ضلع ملتان

€5€

اگریہ بات درست ہے کہ چوہدری جہانگیرعلی صاحب نے آپ کی بیوی کے نام شہری جائیداد میں سے ایک کنال رقبہ کا بلاٹ رجسٹری کر دیا ہے اور اس کا انتقال بھی کروالیا گیا ہے اور پچھرقم نقدادا بھی کی گئی تو یہ بیج تام ہو گئی ہے۔ چوہدری صاحب اور اس کی فوتیدگی کے بعداس کے ورثاء صرف رقم لینے کے حقدار ہیں۔ فبضہ فوراً دے دیں اور رقم وصول کریں۔ فقط واللہ اعلم

بنده محمد اسحاق غفر الله له نائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب سيح محمد انورشاه غفر الله له نائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲رئيج الثاني ۲۹۳۱ ه

# مہاجرین کے لیے ق' 'کلیم' فروخت کرنے پربعض علماء کے شبہات اور حضرت مفتی صاحب رحمہ اللّٰد کی فقہیانہ رائے

**€**U**∲** 

جواب پر مستفتی کی طرف ہے کچے خدشات و شبہات کا اظہار کیا گیا۔ مستفتی کا خط مندرجہ ذیل ہے۔ یہاں دوبارہ ان کے شبہات کا ازالہ جواب میں کیا گیا ہے۔ (نقل خط قاضی عبدالکریم صاحب مہتم مدرسہ تجم المداری مشتمل بشبہات) ماتان ہے مسئلہ کا جواب بہت دیر ہے ملا آپ کی مصروفیات ہے ایسا ہی ہوگا مجھے اس کی عدم جواز پر ابھی تک اطمینان نہیں ہوا۔ آپ ہے پھراس مسئلہ پرغور کرنے کی درخواست کروں گا اورامید کرتا ہوں کہ میر ہے شبہ کورفع کرنے کی بھی کوشش فرما کیں گے۔ اس وقت تو میں اس پوزیشن میں ہوں کہ پوچھے والے سے کہد بتا ہوں کہ میر ہے زعم میں اس میں کوئی حرج نہیں البتہ مفتی صاحب قاسم العلوم نے ناجائز کہا ہے۔ کلیم نیچے والوں کا کہنا ہے کہ مفتی محد شفیع صاحب ہے ہم نے جواز کا فتو کی حاصل کیا ہوا ہے۔ اگر چدان کے اس کہنے پر ہمیں خود بھی اطمینان نہیں۔ البتہ علامہ افغانی مدظلہ کو بھی میں نے آپ کو خط ارسال کرنے کے بعد اپنا جواب ارسال کر دیا۔ ان کا جواب آیا ہے میر بے استدلال سے پچھاختلا ف فرمایا ہے لیکن علم جواز ہی کا لکھا ہے آپ کے اس فرق پر کہ یہاں کلیم کے معاملہ میں جہالت سے جمے مندرجہ ذیل شبہ ہے۔

(۱) آپ نے خودتح ریفر مایا ہے کہ تعلق حق میں ہے جے مافیہ الحق سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اس پرمیری گزارش میہ ہے کہ اعتیاض حق سے ہے نہ متعلق حق ہے۔

(۲) ما فیدالحق بھی اگر چہ بذاتہ مجبول ہے گر بنوعداور بوصفہ معلوم ہے کیونکہ کلیم (کتاب) کے ذریعے ان کو بیت دیا گیا ہے کہ اراضی متر وکہ میں سے اتن مالیت کی زمین جو تمہارے نام پر نیلام کی جائے اس کاتم مجانا لینے کے حقدار ہو۔ جہلت اگر مفضی الی النزاع ہوتو باعث خلل ہوتی ہے۔ اس خاص صورت میں جب امتیاض اس حق بی ہے ہے نہ کہ متعلق حق بین زمین سے تو زراع کا بظاہر کوئی احتمال ہی نہیں۔ اس جہلتہ سے عقد کی خرابی بجھ میں نہیں آئی اور حق کے متعلق میں اس چیز پرغور کرنے کی درخواست کروں گا کہ وہ یہی ہے (جو میرے زعم میں بالکل معلوم ہے) کہ اراضی متعلق میں اس چیز پرغور کرنے کی درخواست کروں گا کہ وہ یہی ہوا بھون لینے کے تم مستحق ہواور سیاستحقاق انہیں سے تن مالیت کی زمین جس کا نیلام تمہارے نام ختم اس کے مجانا بلاعوض لینے کے تم مستحق ہواور سیاستحقاق انہیں ۔ کومت نے بوجہ محت مہاج ہو ویا ہے اس حق کا مجبول ہونا احقر کی سمجھ میں نہیں آتا۔ شامی کا مشورہ اربراء عام کا اپنے زعم میں بیس بھی اپنی سمجھ میں نہیں آتا۔ شامی کا مشورہ اور اگر ایسا کر لے تو گھر ابراء عام ہوجائے تو اچھا ہے۔ اہل مدارس وغیرہ کے لیے احتیاط نہ لینے میں بھی اپنی سمجھ میں نہیں آتا اس لیے کہ جب مدرسہ کا کام مثلاً بچاس رو پید بھی ایسے وگر ہو اس کے اس لیے بھی احتیاط نہ لینے میں مجس کہ میں نہیں آتا سال کہ باتھ میں وے دینا جو اے کہاں خرج کر سے بلکظن غالب میں کہ میں موجائے تو اس لیے بطا ہر تو احتیاط نہ دیے بی میں معلوم ہوتی کے۔ واللہ اعلم غیرشری طور پر بی استعال کریں گے باتھ میں وے دینا جو اس کے بال خواری گے۔ واللہ اعلم اس کے بطا ہر تو احتیاط نہ دیے بی میں معلوم ہوتی ہے۔ واللہ اعلم اس کے باتھ میں وے دینا جو اس کے بور کی کریں گے بلک ظری غالب ہو ہو دو جو اب نوازیں گے۔

ناكاره عبدالكريم عفااللدعند

#### €5€

مئلہ کے متعلق چند ہاتیں عرض ہیں۔

(۱) میں نے جولکھاتھا کہ متعلق حق مجبول ہے اس سے مقصد یہی تھا کہ متعلق کی جہالت کو کہات کو مستزم ہے۔ بالفاظ دیگر جہالت امحل جہالت حق کو مستزم ہے گویا وجوہ جہالت حق میں سے ایک وجہ معلومیة امحل بھی ہے جب تک محل معلوم نہ ہوحق کی جہالت دورنہیں ہو سکتی سے احب درمختار نے عدم صحة تع حق التسبیل کی دلیل جہالہ محل مساف ہے دی ہے اور فرمایا و لا یصح بیع حق التسبیل و هبته سواء کان علم الارض لجھالة محله و قال الشامی تحته (لا یصح بیع حق التسبیل) ای باتفاق المشائخ ص ۸۰ ج ۵

(۲) صرف اس مے کل حق معلوم نہیں ہوسکتا کہ اس کی قیمت ایک ہزار روپے مثلاً پاکستان کھر میں اس مالیت کی اراضی زرعی وسکنی ہزاروں ہوسکتی ہیں۔ لہذا محض معلوم القیمة ہونے سے کل کی تعیین نہیں ہوسکتی اور جہالة اب بھی فاحشہ ہی ہے۔ نیز کلیم والے کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ منظور شدہ کلیم سے متفرق مکانات یا اراضی مزور عہ وصول کر لے۔

دس ہزار کے کلیم سے صرف دس ہزار کی مالیت کا مکان لینااس پر لا زمنہیں ہے۔ تا کہ اسے معلومیة محل کی وجہ بنانے کی کوشش کی جائے۔ بلکہ دس ہزار کے کئی مکان کئی مکڑے کیف ما تفق وہ لےسکتا ہے دومکان پانچ پانچ ہزار کے یا پانچ مکان جودودو ہزار کے یااورمتعد دصورمحتملہ کی اس میں گنجائش ہےتو کلیم کی قیمت کی تشخیص محل کی معلومیت کی وجہ سے بر كرنبين بن عتى اور جب تك محل معلوم نه مواس وقت تك حق متعلق به كى معلومية ممكن نبيس \_ كها في التسبيل كهامر \_ (٣) جہالة خواه مفضى الى النزاع نه بھى ہو جب صلب عقد ميں ہوتو عقد سيح نہيں ہوتا يعنى اگر جہالة احدالبدلين میں ہوتو عقد باطل ہوگا۔ یہاںنفس جہالۃ ہی مبطل عقد ہے اس کے لیے فنخ القد برص ہم ہے ۵ دیکھیں نقض اجمالی اور اس كا جواب ملاحظه فراماليس خصوصاً بيعبارت (اجيب بان البيع بالرقم تمكنت الجهالة في صلب العقد وهو جهالة الثمن بسبب الرقم الخ) اور يه عبارت (فانها تضمنت تسليم ان الجهالة وان كانت بيدهما ازا لتهما بعد كونها في صلب التقد وهي ان تكون في الثمن كالبيع بالرقم وباي ثمن شاء او في المبيع كبيع عبد من اربعة تمنع جواز البيع الخ نيز فتح القديرص ٥٢١ ج ٥ مين من اشترى ثوبين على ان يأخذ ايهما شاء بعشرة وهو بالخيار ثلثة ايام فهو جائز وكذا الثلثة فان كانت اربعة اثواب فالبیع فاسد کے تحت بھی یہ ثابت ہورہا ہے کہ جہالہ مبیع نے ثوبین و ثلثة اثواب و کذلک فی الاربعة فصاعداً اگرچ مقتضى عدم صحة بيع كا بيكن اس كے باوجود ثوبين وثلة اثواب ميس قياس كور كرديا كيا ہے اور اربعة فصاعد أميں جہالة اگر چه غير مفضى الى المنازعہ ہے ليكن حكم عدم جواز بيع كا ہے عيين من له الخيار كي صورت میں نزاع کاسوال پیدانہیں ہوتالیکن پھر بھی موجب عدم جواز ہے بوجہ جہالیۃ فی البیع کی گویا جہالیۃ غیرمفضیۃ الی النزاع فی المبیع کا نقاضا تو مطلقاً عدم جواز ہی کا ہے لیکن اس نقاضا کو دواور تین میں استحساناً بوجہ تحقیق حاجۃ کے ساقط کر دیا گیا ہے اورار بعة فما فو قہامیں جب حاجة (جواسخسانی وجہ ہے)مستحق نہیں ۔ تو وہی جہالة غیرمفضیہ الی النزاع اپناعمل کررہی ہے وہوعدم جواز البیع اس لیے کہ جہالۃ صلب عقد میں ہے اور یہاں کلیم کے مسئلہ میں بھی جہالۃ اگر چہ غیر مفضیہ الی النزاع ہے کیکن چونکہ معقو دمیں ہے اس لیے موجب بطلان عقد ہے۔ نیز اس پرغور کرلیا جائے کہ اعتیاض عن الاعیان (بیع) جس کاجواز اورمشروع ہوناقطعی ہے۔ ثابت بالکتاب والنة والاجماع والقیاس ہے جب اس میں جھالہ غیر مفضية الى النزاع كما في الاربعة فما فوقها مانع جواز بوجاتي ٢-كما اذا باع رجل داراً من الدور الاربع مثلااور ثوباً من الاثواب الاربع مع تعيين من له الخيار حيث يكون الجهالة غير مفضيه الى النزاع تو اعتياض من الحقوق المجهولة بهذه الجهالة كسطرح جائز بهوگابا وجو يكه اعتياض من الحقوق كا جواز متکلم فیہ ہے اور غیر قطعی ہے۔ یا در ہے کہ حقوق میں جہالۃ جہالۃ محل ہے آئی ہے اور ہے غیر مفضی الی النزاع۔ غرضيكہ جو جہالية اعتیاض العین ( بیچ ) میں موجب فساد و بطلان ہے وہ اعتیاض من الحق میں بطریق اولی موجب بطلان

(۴) میرے خیال میں کلیم والےمہا جر کو بوجہ محنت مہا جرت بیدی نہیں دیا گیا بلکہ بیاس کی متر و کہ جائیداد کے

ضائع ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت کی تشخیص کر کے وہ حق ان کو دیا جارہا ہے اور یہ بالکل واقعہ ہے۔ چنانچہ غیر صاحب جائیداد کو کلیم نہیں ملتا اور جن کو ملتا ہے ان کو علمی حسب المتفاوت فی الاراضی المعترو محۃ فی المهند متفاوت ہی ملتا ہے۔ کسی کو کم کسی کو زیادہ محنت مہا جرت تو سب کی ایک ہے پھر سب کو یکسال کیوں نہ ملا اور غیر صاحب جائیداد کو کیوں محروم گردانا گیا۔ حکومت بھی سمجھ کراسے یہ کتا بچہ دیتی ہے کہ یہ شخص رقم اس کی متروکہ جائیداد کا عوض ہے۔ گویا حکومت اپنے کو اس شخص کا مدیون سمجھتی ہے اور اس کا دین ہندوؤں کے متروکہ اموال سے اداکرتی ہے۔

چنا نچ بعض صورتوں میں پیموں اور بوگان کو جنہیں ضروری اخراجات کے لیے رقم کی ضرورت ہوتی ہے نقررقم بھی دے دبتی ہے۔ کما حققۃ الان وعام طور پنہیں اگر بیتی تملک بجانا ہوتا تو جن کی زمین نہ ہواس کو بھی دیا ہوتا اور کلیم والوں کو فروخت کی اجازت نہ ہوتی ۔ کلیم فروخت کرنے کی کھی اجازت بھی اس کی دلیل ہے کہ حکومت اپ اور محصوص مقدار رقم کا دین واجب سمجھ رہی ہے اور حکومت نے اسے ہندوؤں کے اموال سے ادا کرتا ہے اس لیے وہ جہاں چاہے فروخت کرد ہے اور اس کا مشتری آ کرمتر و کہ مال سے وصول کرلے ورنہ حق مجانا کی صورت میں جب حکومت نہیں اس لیے کلیم فروخت کر رہا ہے تو بوجہ عدم ضرورت کے اس لیے حق کو حت نے سمجھا کہ اسے مکان کی ضرورت نہیں اس لیے کلیم فروخت کر رہا ہے تو بوجہ عدم ضرورت کے اس لیے حق کو ساقط کرتی ہے۔ الحاصل واضح ہے کہ حکومت اس شخص کا دین اپ اور اس کے بغیر حکومت کے لیے چارہ بی نہیں جسے بسا معلوم ہوتی ہے۔ اور اس کے بغیر حکومت کے لیے چارہ بی نہیں جسے بسا اوقات ایک مقروض نفذ قرض ادا کرنے سے قاصر ہوتا ہے اور وہ دائن سے کہتا ہے کہ نفذ سے تو میں تیرادین ادائمیں کر سکتا اور نہ جھے میں اس کی طاقت ہے میر کی ملکیت کے دوسرے عروض سے قیت لگا کر آپ اپنا دین وصول کر لیس کم و بیش کا با قاعدہ حساب ہوگا دائن بھی مجبور آس پر راضی ہوجا تا ہے وہ کی صورت یہاں معلوم ہوتی ہے اب میرے خیال میں اس وقت اقر ب صورت بہی ہے۔

(لعل الله یحدث بعد ذالک امر ۱) کیکیم سے فروخت کوحوالہ دین علے الحکومۃ قرار دیا جائے اورحوالہ بشل الدین ہی جائز ہوگا۔ کم وبیش سے قطعاً جائز نہ ہوگا ایک ہزار دے کر دو ہزار کاکلیم حاصل کر کے حکومت پر دو ہزار سے رجوع کرنا جائز نہ ہوگا۔ البتہ اس کا حیلہ یہ ہوسکتا ہے کہلیم والے سے دو ہزار کاکلیم اس طرح حاصل کیا جائے کہ خلاف جنس مثلاً گندم (جس کی قیمت بازار بیں ایک ہزار ہو) کلیم والے پردگنیمن سے یعنی دو ہزار میں فروخت کر کے اسے دے دیا جائے اب اس گندم نے بدلہ میں کلیم والے کے ذمہ آپ کے دو ہزار روپ بھی فروجت ہوئے اور اس نے آپ کوکلیم دے کر حکومت پر دو ہزار کے ساتھ حوالہ کر دیا۔ خلاف جنس میں ربوا کی حرمۃ سے نی جائیں گے لیکن یہ حیلہ پھر بھی علیا ءاور اہل مدارس کے شایان شان نہ ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب

محمودعفاالله عنه ۱۲۸مضان ۱۳۸۱ه

# حتاب الربوا

## ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ پر جومنافع ملتاہے وہ سود ہے

#### **€**U**}**

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ زید کے اوپر ایک سال میں مبلغ پانچ ہزار روپیہ انکم ٹیکس لگتا ہے۔اگر وہ و ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ خرید لیتا ہے تو اس پر بجائے پانچ ہزار کے صرف تین ہزار روپیہ انکم ٹیکس آتا ہے۔ یعنی زید کو دوہزار روپیہ انکم ٹیکس میں بچتے ہیں اور ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ اگر چھ ہزار روپیہ کے خرید ہے تو دس سال میں بیر تم مبلغ ہارہ ہزار روپیہ ہوجائے گی یعنی چھ ہزار پردس سال میں چھ ہزار روپیہ منافع ملے گا۔اس طرح زید کو دوہزار روپیہ اصل میں بچت ہوجائے گی اور مبلغ چھ سور و پیہ سالانہ ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ میں منافع ہوگا۔لہذا از روئے شرع تحریز مرا دیں کہ ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ خرید نا کیسا ہے اور یہ کہ ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ کے منافع کہاں پرخرج کیا جا کیں۔

#### €5€

ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ کی صورت میں جومنافع ملتے ہیں وہ شرعاً سود ہےاوراس کاخرید نااور منافع لینا درست نہیں۔فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم

حرره محمد انورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب سیح محمد عبدالله عفاالله عنه کے جمادی الاخری ۱۳۹۵ھ

# جن کارخانوں میں بیرون ملک سے سود پرمنگائی گئی مشینیں لگی ہوئی ہیں ان کا کیا حکم ہے

#### **€U**

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ اگر کوئی شخص کارخانہ لگانا چاہتا ہے اور اس کے لیے باہر ہے مشینری منگوائے تو مروجہ قانون کے تحت وہ مشینری سودی قرضہ پریہاں آئے گی۔اگر کوئی شخص سود سے بچنے کی خاطر نقذر قم ادا کر کے وہ مشینری امپورٹ کرنا چاہے تو قانون میں اس کی گنجائش نہیں۔

نیز مشینری آنے کے بعد اگر کوئی میر جائے کہ فورا ایا مقررہ میعاد ہے کم مدت میں قرضہ سے چھٹکارا حاصل کرلے تا کہ کم سے کم سود دینا پڑے تو یہ بھی ممکن نہیں۔ بلکہ ضروری ہے کہ اس کی ادائیگی اتنی ہی قسطوں اور مدت میں ہوجس کا معاہدہ باہر کے ملکوں سے ہوا ہے۔ تا کہ پوری مدت کا پورا سودوہ حاصل کریں۔اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ (۱) ان حالات میں اگر کسی مخص نے کارخانہ قائم کیا تو وہ کارخانہ اوراس کی آمدنی حلال ہے یا حرام اوراس کی آمدنی پرز کو ۃ اور جج فرض ہے یانہیں۔

(۲) اگروہ حرام ہے تو اس کی تطہیر کی کیاشکل ہے۔

(۳) اگرتطهیر کی کوئی شکل نہیں تو شرعاً ایسے کارخانوں کا کیامصرف ہوگا جن کی مالیت اربوں اور کھر بوں رو پہیے ہوگی ۔ بینواتو جروا

تنمس الحن متجد خصرا ءصدر کراچی

#### €5€

میرے خیال میں بیصورت جائز ہے۔اگر بالاقساط رقم (مثمن وسود) اداکر دی جائے تو وہ جو بھی نام رکھیں سمو ہا مطابقتم ہمارے نزدیک بیسب اس کاثمن ہے۔ ٹمن معلوم ،اجل معلوم فساد کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی ۔نام رکھنے ہے سود نہیں بنتا۔البت اگریہ بھی شرط ہو کہ اگر رقم اقساط کے مطابق نہ اداکی گئی تو ثمن میں پچھاوراضا فہ ہوگا تو یہ شرط فاسد ہے۔ اس سے عقد فاسد ہو جائے گا۔اور علماء ہے بھی استصواب کرلیں۔فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب سیح محمد عبدالله عفاالله عنه ۵ریج الثانی ۱۳۹۲ه

# گپڑی لینے کی شرعی حیثیت کیا ہے ﴿ س﴾

کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین اس مسکلہ کے بارہ میں کہ ہمارے ہاں ٹاؤن کمیٹی کی دکا نیں ہیں جو دکا ندار کرایہ پرلیا کرتے ہیں۔ زید نے ایک دکان کمیٹی سے کرایہ پرلے رکھی تھی۔اب زید نے اس دکان میں عمر وکو ہٹھا دیا اور عمر و کمیٹی کوزید کے نام سے کرایہ دیتا ہے۔اس لیے کمیٹی کے کاغذات میں کرایہ دار زید ہے۔اب زید عمر وکو کہتا ہے کہ چونکہ میں نے دکان کا قبضہ کتھے دیا ہے اس لیے تو مجھے دس ہزار رو پید دے دے اس طرح کرایہ کی دکان کا قبضہ دوسرے کو دینے والے لوگ مختلف مقدار کی رقم لیا کرتے ہیں اور اس رقم کو گڑڑی کا نام دیا جاتا ہے۔لہذا بالوضاحت اور مدل جواب تحریفر مادیں کہ یہ پڑڑی کی رقم لینا شرعاً جائز ہے بینہیں۔ نیز کمیٹی کے کاغذات میں زید کی اجازت کے بغیر دکان عمر و کے نام نعقل بھی ہو سکتی ہے۔

چودهرى احرمحم حسين ايجنش غله منڈى

€5€

صورت مسئولہ میں پگڑی کی رقم لیمنا شرعاً جائز نہیں۔البتہ حیلہ جواز ہے اور وہ یہ کہا گراس دکان میں سابقہ کرایہ دارزید کا کوئی سامان مثلاً کرسیاں الماریاں غرض ایسا کوئی سامان موجود ہوجوشر عامبیعہ بن سکتا ہوموجود ہوتواس کی قیمت بقدر پگڑی لگا کر لیمنا جائز ہے۔ بشرطیکہ یہ بھے بتراضی طرفین ہولیکن اگر ایسا کوئی سامان دکان میں موجود نہیں تو صرف قبضہ چھوڑنے پرمثلاً ایک ہزاررو ہے پگڑی لیمنا جائز نہیں۔فقط واللہ تعالی اعلم

قرره محدانورشاه غفرله نائب مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان ۲۵ محرم الحرام ۱۳۹۱ ه

> ڈا کنانہ میں رکھی ہوئی رقم پر جومنافع ملتاہے اُس کا کیا تھم ہے ﴿ س ﴾

مسئول اینکہ پاکستان بنے کے تقریباً ۱۰ سال بعد میں نے پچھر قم ڈاک خانہ میں جمع کروائی تھی جوآج تک جمع کے سے لیکن پہلے تو کوئی زائد پیسے وغیرہ نہیں لگائے۔ میرامقصد ہے کہ میری اصل رقم موجود تھی اور میں رقم نکلوا تار ہااور جمع کروا تار ہا۔ کوئی زائد رقم نہیں لگائی لیکن اب اس سال ڈاک خانہ والوں نے رقم لگار کھی ہے یعنی میری رقم پرانہوں نے سودلگایا اور میں نے وہ رقم لینے سے انکار کردیا۔ اب میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اِزروئے شریعت اس مسئلہ سے بھے آگاہ کریں کہ کیا میں اپنی رقم ڈاک خانہ میں ہی رہنے دوں۔

اكبرعلى انجم بحكرشهرضلع ميانوالي

€5€

زائدرقم سود ہےاورسود لیناحرام ہے۔اس لیے آپ بیرقم وصول نہ کریں۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم حررہ محمدانورشاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان ڈاک خانہ والوں کومتنبہ کر دیں کہ میری رقم پرلگایا ہوا سود فقراء کو بغیر نبیت ثواب کے تقسیم کر دیں اور عیسائیوں یا مرزائیوں کے تبلیغی مشن میں نہ دیں اور نہ ہی خود کھائیں۔

والجواب صحيح محمد عبدالله عفاالله عنه ۲۳ شوال ۱۳۹۳ه

> اگرآ دمی کا جائز کام بغیرر شوت دئے نہ ہوتا ہوتو کیا تھم ہے ﴿ مِنْ کُلُونَ مِنْ کُلُونِ اللّٰهِ اللّٰ

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ بعض اوقات ایک جائز کام رکا ہوا ہوتا ہے جو کہ محض د نیا داری کا ہے۔ بیہ

کام محض حکام بالا کورشوت نہ دینے کی وجہ ہے رکا ہوا ہے کیا دین و دنیا کے ایسے جائز حقوق حاصل کرنے کے لیے رشوت کا سہارالیا جاسکتا ہے۔

جمال الدين سول ايئر پورٹ ملتان

#### €5€

وصولی حق کے لیے جب بدون دیۓ مصرت کا خوف ہو گنجائش ہے لیکن لینے والے کے لیے ہر حال میں حرام ہے۔فقط واللّٰہ تعالیٰ اعلم

حرره محمدا نورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲ جمادی الاخری ۱۳۹۳ ه

جس نے کسی سے منافع پر نفتر قم لی اور ماہوار مقررہ منافع دیتار ہاتو وہ رقم اصل رقم سے منہا کی جائے گ ﴿ س ﴾

کیا فرماتے ہیں علماء دین مندرجہ ذیل مسئلہ میں کہ ایک صاحب جائیدادمقروض نقصان زدہ نے انتہائی مجبوری
کی حالت میں ایک آ دمی سے پانچ ہزار رہ پیے نقد -/ ۱۵۰ رہ پے ماہوار سود منافع طے کر کے لیے۔ ۱۸۵ ماہ تک متواتر -/ ۱۵۰ رہ پے ماہوارہ پیار ہا۔ بعد میں لینے وا با واحساس ہوا کہ بیسود و منافع مقرر حرام ہے۔ دیگر لوگوں نے بھی من لیا اور محسوس کیا اس میں ۱۲٫۳ فراد دیگر موجود ہیں گواہ ہیں۔ اب لینے والا شخص ہی بدستو مقروض و مجبور ہے۔ پھلے ۱۳۸۳ ماہ پہلے اُس نے کہا تھا یہ سود ہے میں نہیں دینا چا ہتا۔ آپ رقم والیس کر لیس اور آ ہت آ ہت تھوڑی تھوڑی کھوڑی کر کے لیں۔ ماہ پہلے اُس نے کہا تھا یہ سود ہے میں نہیں دینا چا ہتا۔ آپ رقم والیس کر لیس اور آ ہت آ ہت تھوڑی تھوڑی کھوڑی کر کے لیں۔ اس کے بیس کی بیاجہ کے سالم ۱۰۰۰ مروپ کے معروض دینے والا کہتا ہے کہ اس کے اس کی بیاجا کے ۔ وہ کہتا ہے کہ آگر والیس کیا جائے۔ مقروض دینے والا کہتا ہے کہ اس کی رہنمائی فرماد ہیں۔ سود ہے اور آپ سود بھی کرد سے ہیں تو میں نہیں لیتا۔ اس کی رہنمائی فرماد ہیں۔

\$ 5 p

واضح رہے کہ قرض دینے والے کو قرض کے دباؤیارعایت سے جونفع حاصل ہووہ سود ہے۔ کل قرض جو نفعاً فہو دبوا۔ پس صورت مسئولہ من پائے بنز رروپید کے۔ ۱۵۰ روپید ماہوار کے حساب سے جونام نہاد منافع مقرر کیے ہیں بیسود ہے۔ اس کالیز سینا قطعۂ برام ہے۔ اس طریقہ سے جونوسور و پیداس کو حاصل ہوئے ہیں۔ شرعاً وہ قرضہ سے سیا قط شار ہوں گے اور بقید ۱۹۰۰ روپید لینے گاوہ مستحق ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲ جمادی الثانیه ۱۳۹۳ه سود لینے والے کا گناہ کم از کم درجہ میں اپنی مال کے ساتھ بیت اللہ شریف میں ستر مرتبہ زنا کے برابر ہے۔للہذا بچنا ضروری ہے۔

والجواب صحيح محمد عبدالله عفاالله عنه ۲ جمادی الثانیه ۳۹۳اه

# کیا بنگ سے ملنے والی رقم ٹیکس میں خرچ کی جاسکتی ہے

#### **€**U**}**

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ روپیہ جمع کرنے پر بینک جوسودعوام الناس کو دیتا ہے کیاعوام الناس اس سود کی رقم سے حکومت وقت کے عائد کر دہ ٹیکس ادا کر سکتے ہیں۔ کیونکہ بعض اصحاب کا خیال ہے کہ زکو ہ کے علاوہ تمام تر ٹیکس غیر اسلامی ہیں۔ چونکہ بنک کا سود بھی غیر اسلامی ہیں اوائیگی سود کی رقم سے کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔ درانحالیکہ اس دور میں کا رخانہ حکومت تمام تر ٹیکسوں پر چل رہا ہے۔ اگر عوام الناس اس روش پر چل پڑے تو نہیں کے درانحالیکہ اس دور میک گرفت ہے متصورہ وگ ۔ ملاز مین کی تخواہیں اور ملک گیر منصوبہ بندی از تتم دفاعی ، رفاعی ، فلاحی تعلیمی وغیرہ حرام مطلق سود کے پیسے ہے متصورہ وگ ۔ ماجی چو ہدری غلام السطین و یرہ عازی خان

€5€

بینک میں روپیدداخل کر کے جو کچھنام نہا دمنافع رقم متعینہ سالا نہ وہاں ہے روپیدداخل کنندہ کوملتا ہے وہ شرعاً سود ہے۔ لینا اس کا جائز نہیں ہے۔اس رقم کوفقراء ومساکین پر بغیر نیت ثواب کے تقسیم کرنا لازم ہے جبکہ بنک جمع کنندہ کو سود والی رقم وصول ہوجائے۔

بنک سے جورقم سود کی ملتی ہے اگر بیرقم گورنمنٹ کے خزانہ ہے نہیں تواس سے انکم ٹیکس ادا کرنا سیجے نہیں ہے۔اس لیے ردعلی الما لک اور تضدق علی الفقراء میں سے کوئی صورت نہیں پائی گئی اورا گرسود کی رقم گورنمنٹ کی طرف سے ملتی ہے تو روعلی الما لک ہونے کی وجہ سے انکم ٹیکس وغیرہ ٹیکسوں میں بیرقم دینا جائز ہوگا۔احسن الفتاوی ص ۲۱ج ک فقط واللہ اعلم ملتان بندہ محداسحاتی غفراللہ لین بندہ تھی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

تكم جمادي الاولى • • ١٠١ه

# بنکوں میں رکھی ہوئی رقوم ہے حکومت کا زکوۃ لینا

**€**∪}

کیافر ماتے ہیںعلاءکرام ومفتیان عظام مندرجہ ذیل مسائل میں کہ

(۱) موجودہ حکومت نے زکو ہے نام سے ڈھائی فیصدر قم بنکوں میں جمع شدہ رقوم سے زبردی وصول کی۔اس

مخص کی طرف ہے جس کی رقم ہاس کی طرف سے زکو ہوتی ہے یانہیں۔

(٢) بينكوں سے جوسود ملتا ہے كيااس كووصول كياجائے يانہيں تواس سے خرچ كرنے كا كياتكم ہے۔

(۳) ایک فخص کی تنین لا کھروپے مالیت کی ٹرک لاری ہے۔ جسےوہ چلا تا ہے۔اس پر کاروبار کرتا ہے کما تا ہے اب سال گزرنے پرز کو ۃ اس ٹرک کی قیمت کی مالیت پر ہوگی یا اس کی آمدنی کی رقم پر ہوگی۔ بینوا تو جروا محمدانور ہیڈ ماسٹر پڑل کو ہے۔ بلوچستان

#### **€**ひ﴾

(۱) نہیں اب عنقریب حضرت مفتی صاحب کا فتویٰ شائع ہوجائے گا۔ تفصیل ملاحظہ فر مائیں۔

(۲) بنکوں سے سود کی رقم نہ لی جائے اور نہ ہی اس کا استعال جائز ہے۔ بلکہ اگر سود والی رقم وصول کی گئی ہے تو اس رقم کوفقیروں اور مساکین میں بغیر نیت ثو اب تقسیم کیا جائے۔

(۳) ٹرک کی مالیت پرز کو ہنہیں بلکہ ز کو ہ اس کی آمدنی پر آئے گی ۔فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم بندہ محمد اسحاق غفرلہ مدرسہ قاسم العلوم ملتان

بجل لگانے والے جورقم اپنے پاس بطورضانت رکھتے ہیں اور سود پر چلاتے ہیں کیا تھم ہے س

کیافر ماتے ہیں علاقوں ن ومفتیان اس مسلم میں کہ زیداور عمرود و بھائی ہیں ان کے گھر میں پچھ عرصہ سے بچلی گل اوراس ہوئی ہے۔ زیداب بھی اکھیڑنے پر آمادہ ہا اور کہتا ہے کہ جو شخص بجلی لگوائے بجل والے اسے میٹر لگا دیتے ہیں اور اس کے عوض پچھوٹی پچھوٹی بچھوٹی بچھوٹی بچھوٹی بچھوٹی بچھوٹی بچھوٹی بچھوٹی بھوڑی اور اس رقم کوسود پر چلاتے ہیں اور میٹر کا کرایہ ماہواری وصول کرتے ہیں۔ مالک رقم اگر سود لینے سے انکاری ہوجائے کی اور فنڈ ہیں مثلاً قادیانی کو بھیج دیتے ہیں اور یہ بات کی حد تک بحد شخص کی کرنے کے ثابت بھی ہو بچکی ہے۔ زید کہتا ہے کہ اس صورت میں کہ وہ شخص سود لینے سے رک رہے تو چونکہ سود کے معاملہ میں شرکت لازم آتی ہے لہذا ہے تھی ناجائز ہو اور یہ بات فقاوی دیو بندا مداد المفتین میں مفصلاً مسطور ہے انتھی کلامہ اور عمر و کہتا ہے کہ بچلی لگوانے سے سودی معاملہ میں کوئی شرکت لازم نہیں آتی ۔ اگر ایسا ہوتا تو علماء عصر اس سے کہ بین گلوانے ہوئی معاملہ میں کوئی شرکت لازم نہیں آتی ۔ اگر ایسا ہوتا تو علماء عمر اس سے بیسے موجوز کی معاملہ ہیں کوئی شرکت لازم نہیں آتی ۔ اگر ایسا ہوتا تو علماء کے فیصلہ پر اپنا فیصلہ موجوز نے رکھا ہے ۔ اب زیداور عمر و نے علماء کے فیصلہ پر اپنا فیصلہ موجوز نے رکھا ہے ۔ مکمل جواب دیں تا کہ دونوں کے شکوک زائل ہوجا سیں۔

€2}

اگر چہ کی حد تک یہ بات ٹابت ہو چکی ہے کہ جور قوم بطور ضانت رکھتے ہیں اس میں سودی معاملہ کرتے ہیں اور

سود کے لینے سے اگر مالک انکار کرے تو قادیانی کو بھیج دیتے ہیں۔اس کے باوجود بھی اگر کوئی ضرورت کے ماتحت بجلی لگوائے تولگانا جائز ہے۔البتۃ اگر کسی سے بیہ بات پوری ہوسکتی ہے کہ اس ضرورت کے باوجود بھی نہالگوائے اور پچ سکتا ہے تو بیافضل ہے اور تقویٰ ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

بنده احمدعفاالله عنه نائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب صحيح عبدالله عفاالله عنه مفتى مدرسه مذا

بینک میں رکھی ہوئی رقم پر ملنے والے سود کومحتاجوں مساکین وغیرہ پرخرچ کیا جاسکتا ہے

€U\$

کیافر ماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک مسلمان اپنے روپوں کے جو کہ بینک میں رکھے ہیں سودی منافع کیکر غریبوں بتیموں متاجوں طلباء مدارس دیدیہ کوخیرات دے سکتا ہے یانہیں یا پھر سودی منافع بنک والوں کوچھوڑ دے۔ شرعاً لینے کی کوئی صورت جواز ہے یانہ۔ بینوا تو جروا

ضياءالحق متعلم مدرسة قاسم العلوم ملتان

#### €5€

شرعاً ہرتم کا سود لینا حرام ہے۔لقولہ تعالیٰ احل اللہ البیع و حوم الربوا۔الآیۃ لہذا بنک سے سود لینا بھی جائز نہیں۔سودی منافع مسلمان کا حق نہیں اس لیے بنک میں چھوڑ دے۔البتہ اگر کسی نے سود وصول کر لیا ہے تو بغیر نیت تواب کے کسی مسکمین غریب کودے دے دیے وقت تواب اور خیرات کا ارادہ نہ کرے۔ بلکہ ایک نجس چیز کو ایپ آپ سے ہٹانے کے طور پر کسی کودے دے اور آئندہ کے لیے نہ لیا کریں۔ نیز کسی دین ادارہ یا مسجد میں دینا بھی جائز نہیں اور آئندہ کے لیے اگر رقم بنک میں رکھنا ہی ہو کرنے کھا تہ میں جع کر لے جس میں سود نہیں لگا۔سیونگ یعنی سودی کھا تہ میں رقم جمع کرنا چونکہ سودی کاروبار کی اعانت ہے۔ اس لیے یہ بھی جائز نہیں۔ لقولہ تعالیٰ و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان الآیہ۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

ایک شخص نے بنک سے قرضه لیا پھراپی رقم بنک میں رکھ کر ملنے والے سود کو بنک کے سود میں وضع کیا

#### **€**U**}**

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ زید نے زرعی بینک سے زرعی آلات کے لیے قرض سود پرلیا ہے اوراس کی ادائیگی کی مدت تین سال تک ہے۔ اس صورت میں ظاہر ہے کہ سود سال بسال بڑھے گا۔ اب زید نے ادائیگی کی صورت میسو چی ہے۔ کہ سرمایہ وقافو قاجو حاصل ہوا ہے بنک میں جمع کراتا جاؤں۔ ادائیگی قرض کے علاوہ جو پیسہ جمع ہوگا اس کا سود اس سود میں وضع کرادوں گا۔ جو بنک کی طرف سے جمھے پرواجب الا داہے کیا اس کے جواز کی کوئی صورت شرعاً ہے۔ بینوا تو جروا

€5€

اس ارا دے سے بنک میں رقم جمع کرانا درست نہیں ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم حررہ محمد انورشاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان سار جب۱۳۹۰ھ

# حفاظت کی نیت سے سیونگ بینک میں رقم جمع کرنا

€U >

(۱) بغرض حفاظت روپیه بیونگ بنک میں جمع کرانا جائز ہے یانہیں۔

(۲) جمع کرانے کی صورت میں جوسود جمع شدہ رقم پر ملے اس کو استعمال کرنا جائز ہے یانہیں۔

(m) اگرسود وصول کرلیا جائے تو اس کامصرف کیا ہے۔ بینوا تو جروا

ماسٹر جان محد مدرس مُدل سکول مختصیل کبیر والاصلع ملتان ۲۵ جما دی الا ولی ۱۳۷۳ھ

#### €5€

محترم المقام السلام علیم ورحمة الله و بر کانه۔ آپ کا خط اتفاقاً یہاں اس دن پہنچا جبکہ میں چندایام کے لیے رخصت پر تھا۔ واپسی پر میری ساری ڈاک میرے حوالہ کی گئی۔ آپ کا خط میری ڈاک سے علیحدہ ایک طالب علم نے برائے حفاظت ہی اپنی پاس رکھا تھا لیکن بھول گیا تھا اور کل عشاء کے وقت بہت افسوس کے ساتھ میرے حوالہ کیا آج سورے ہی اس کا جواب لکھا۔ اس لیے تا خبر کے لیے معذرت خواہ ہوں۔

(۱) بنک میں اگر کوئی ایسی صورت بھی ہو سکے کہ اس رقم پر سود نہ لگے تو بلا شبہ رو پے کی حفاظت کے لیے جائز ہے اورا گریہ شرط ضروری ہے تو بغیر ضرورت شدیدہ اور خاص مجبوری کے ایسا کرنا جائز نہیں۔

براگر ہے۔ ایسانہ ہو کہ اس سود کو جواس پرمل رہاہے وصول کرے۔ ایسانہ ہو کہ اس سود کے روپے کو ناجا بُرِ مصرف پرصرف کر دیں جس سے لے لینا ہی بہتر ہے۔ بعد لینے کے اس کوفقراء پرصرف کرے لیکن اس میں نواب کی نیت نہ کرے۔ واللہ اعلم

محمو دعفاالله عنه مفتي مدرسه قاسم العلوم ملتان

سی ہے سود پر رقم لینا، گڑ قرض لے کرزیادہ واپس کرنا، گندم قرض لے کرزیادہ واپس کرنا

**€**U**}** 

کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسکه میں کہ

(۱) زید نے عمر ہے کسی حاجت کے لیے تین سورو پیہ مثلاً اس شرط پر قرض لیا کہ چھ ماہ کے بعد مثلاً یہ تین سورو پیہ ادا کروں گااور دس یا پندرہ رو پیمثلاً سود بھی دول گا۔عمر نے رقم مذکورہ شرط مسطور بالا پرزیدکودی اورعقدان کے درمیان واقع ہویادس پیاندگندم عمرنے زیدے لیے بریس شرط کہ بوقت وصول اور مدت معین وہی پیاندادا کروں گااور دو پیانہ معلوم مثلاً زائد بھی دوں گایا دس سیرگڑ زید نے عمر ہے لیا۔ بایں طور کہ فلاں وقت بیدس سیرگڑ ادا کروں گااور تین سیرگڑ مثلاً زائد بھی دوں گاتو عمرنے اشیاء مذکور بشروط مذکورہ زید کودیے اور بیعقدان کے درمیان مشحکم ہوئے۔کیاعمر کوبیسود لینااورزیدکویه سودا دا کرنا جائز ہوگایانہیں اور سود لینے اور دینے والے کا حکم شرعی کیا ہے اور یہ عقد سیجے ہے یانہیں۔ (۲) زید نے کسی حاجت کے لیے سرکاری خانہ یا دیگر کسی بنک سے مثلاً ہزار روپے بشرط ادائی سود لیے۔ میہ رو پیدلینااورسود دینا جائز ہے یانہ۔سود لینےاور دینے والے کے متعلق حکم شرعی کیا ہے۔

ملاشيرمحمه

(۱) تینوں صورتوں میں بیعقد سودی اور فاسد اور ناجائز ہے۔ سودحرام ہے اور سود کینے والا اور دینے والا دونوں كَنْهِكَارَ بَيْنِ \_قَالَ الله تعالَى احل الله البيع و حرم الربوا. وايضاً قال الله تعالَى يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا ان كنتم مومنين الآية ـ وعن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربوا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواءرواهمم مثكوة ص (۲) سرکاری خزانه یا بنک سے سود پر قرضه لینے کا بھی یہی حکم ہے۔واللہ اعلم

حرره محمدا نورشاه غفرله خادم الا فتآء مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب فيجح محمو دعفاالله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان كم جمادى الاخرى ١٣٨٨ ه

# بینک اوربعض دیگرا داروں کی ملازمت کاحکم

کیا فر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک آ دمی ہے اس کا گز ارہ تنگ ہے۔اسے کوئی دوسری ملازمت یا دھندا نہیں مل رہا ہے۔ مجبور ہوکر بنک کی ملازمت پر تیار ہو گیا ہے۔ برائے کرم اب کوئی ایسی صورت تحریر کریں جس سے بنک کی تنخواہ حلال یامباح ہو سکے۔ کیونکہ شریعت مطہرہ میں مجبوروں کے لیے بھی کوئی نہکوئی گنجائش ہوسکتی ہے۔ معردنت غلام رسول تمباكوذ يلرجيكبآ باد

#### €0}

اس قتم كايك سوال كرواب مين مولانا تهانوى رحم الله الدادالقتاوى ص ٣٥٠ جسر كفي بين جن كى آمد فى بالكل حرام خالص ہے۔ بينے كرى يا سود خوار وغيرهم ان كى نوكرى كرنا ناجائز ہا ورجوتنخوا واس مين سے ملتى مووه حلال نہيں اوراى طرح اپنى چيز اس كے ہاتھ فروخت كرك اى مال حرام مين سے قيمت لينا بھى حال نہيں۔ قال الله تعالىٰ و لا تتبدلوا المخبيث بالطيب تو اپنى پاكره مزدورى يا پاكيزه چيز كواس نا پاك مال سے برلنا ناجا ئز تشمرا۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ثمن الكلب و لا حلو ان الكاهن و لا مهر البغى (سنن ابى داؤد ص ١٣٦ ج٢) وقال عليه السلام ان الله حرم المخمرو ثمنها ص ١٣٠ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن قال فرفع بصره الى السماء فضحك فقال لعن الله اليهود ثلثا ان الله تعالىٰ حرم الشحوم فباعوها و اكلوا اثمانها و ان الله تعالىٰ اذا حرم على قوم اكل شئ حرم عليه ثمنه ص الشحوم فباعوها و اكلوا اثمانها و ان الله تعالىٰ اذا حرم على قوم اكل شئ حرم عليه ثمنه ص الله حلى الله صلى الله عليه وسلم اكل الربوا و مؤكله ص ١٢٠ وغيره ذلك من الاحاديث و الآيات الح

ان آیات اورا حادیث سے بینک کی ملازمت کاعدم جواز معلوم ہوا اور نا جائز اور حرام چیز کے کھانے کی اجازت زیادہ سے زیادہ صورت محمصہ میں ہوتی ہے۔ جوصورت مسئولہ میں محقق نہیں۔ باقی اس کے علاوہ جواز کی کوئی صورت نہیں۔ لزیادہ سے زیادہ صورت محملا نے دواللہ اللہ اللہ محف مذکورکو جائے کہ دہ اس ملازمت سے بچے۔ بعید نہیں کہ اللہ تعالی اس کے لیےکوئی اور سبیل نکال لے۔ واللہ اعلم ملتان حررہ محمد انور شاہ غفرلہ خادم الافتاء مدرسہ قاسم العلوم ملتان

۸ جمادی الاخری ۱۳۸۸ ه

مرتہن زمین سے فائدہ اٹھا تار ہااوراب اصل رقم پرسود کا مطالبہ بھی کرتا ہے کیا ہے جائز ہے ﴿س﴾

کیافر ماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ہم مسمیان محبت علی ،عبدالشکور ،عبدالمجید پسران منشی قوم راجپوت ساکن موضع دلیر تنوں سخت میں مسئلہ کہ ہم مسمیان محبت علی ،عبدالشکور ،عبدالمجید پسران ہوئے بطور رہن موضع دلیر تنوں سخت میں وضع دلیر تنوں سخت میں وضع دلیر تنوں سخت میں ہوئے ہوئی ۔ یہ کہ محبت علی وغیرہ نے حسب ضابطہ زر رہن مرتبن کوادا کر دیا ہے اور مرتبن نے در ہوتی بطور سود کی صددس رو پے چھین لیے اور مزید سود کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس مرتبن نے عرصہ فریر ھسال سے اراضی ذرعی کی آمدنی بھی برداشت کی ہے۔

اندریں حالات مرتبن اراضی رہن والی کا قبضہ بغیر سود وصول کئے دینے سے انکاری ہے۔کیاا حکام شرع شریف میں ہمیں مرتبن مذکورکوسودادا کرنا ہوگا۔مفصل فتو کی ہے مطلع فر مادیں۔ میں ہمیں مرتبن مذکورکوسودادا کرنا ہوگا۔مفصل فتو کی ہے مطلع فر مادیں۔ محبت علی وعبدالجید پسران مشی تخصیل وضلع ملتان

#### €5€

سود کی حرمت کتاب اللہ کی صرح آیات کے ساتھ ثابت ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں احل اللہ البیع و حوم المربوا کہ بیج حلال اور سود حرام ہے اور حدیث شریف میں سود کے لینے والے اور دینے والے اور گواہوں وغیر ہم پر لعنت وارد ہوئی ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے۔ ہم سواء یعنی وہ سب برابر ہیں گناہ میں ۔للہذا اصل بعنت وارد ہوئی ہے اور آنخضرت میں اللہ علیہ والمال کے اور لینے والا حدیث کی روسے ملعون ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم مقل سے زائد سود کا مطالبہ کرنا یا لین شرعاً حرام اور نا جائز ہے اور لینے والا حدیث کی روسے ملعون ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم حررہ محمد انور شاہ غفر لدنا ہے مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

عيم شعبان اوساه

مضاربت کے لیے دی گئی رقم اگر سودی کاروبار میں لگائی گئی ہوکیااس کا نفع جائز ہے

€U\$

کیافرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک شخص نے کسی کومضار بت پر قم دی۔اس نے بجائے مضار بت کے وہ قم سودی کاروبار میں لگادی اور کچھ عرصہ میں مالک کواصل قم بمع سودی نفع کے واپس کر دی۔کیامالک رقم کو پیفع لینا جائز ہے یانہیں۔

نعت الله متعلم مدرسة قاسم العلوم ملتان

#### €5€

اصل رقم تولینا جائز ہے لیکن جونفع سودی کاروبار کی وجہ سے حاصل ہوا ہے اس کالینا درست نہیں۔اگر زائد رقم لیتے ہیں تو ان کو بغیر نیت ثواب کے کسی مختاج کودے دیں۔فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمداً نورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲ اصفه ۱۹۳۱ ۵

مضار بت پردی گئی رقم سے بیع سلم کی لیکن مال نہ ملنے کی صورت میں دو گئی رقم وصول کی کیا حکم ہے سیسی کردی گئی رقم سے بیع سلم کی لیکن مال نہ ملنے کی صورت میں دو گئی رقم وصول کی کیا حکم ہے

**€**U**)** 

ایک شخص نے برائے مضاربت رقم دی لیکن مضارب نے جا کر کیاس بھول کر لی۔ بھول کرنے کی صورت ایسی ہوتی ہے کہ کیاس ابھی تک کاشت نہیں کی ۔غریب لوگوں کو پییوں کی ضرورت ہوتی ہے۔تو بائع اس وقت فی من کپاس کے مثلاً ہیں یا کم وہیش دے دیتے ہیں۔ جب وقت آتا ہے تو وہ اگر کپاس دینے پر قادر نہ ہوں تو اس وقت کے کپاس کے مثلاً ہیں یا کم حساب سے رقم لیتے ہیں اور اگر اس وقت رقم دینے پر بھی قادر نہ ہوتو پھر اگلے سال دگنا دینا پڑتا ہے۔ الغرض اگر اس قتم کا منافع مضارب کو اگر مل جائے تو اس کا کیا تھم ہے اور اس قتم کے طریقہ سے تجارت کرنا ازروئے شریعت کیا ہے۔ بینوا تو جروا

€5€

صورت مسئولہ میں بیسود بالکل ناجائز ہے۔ سود ہے بخت گناہ ہے۔ صرف اصل رقم واپس لے اور جوزا کدلیا ہے وہ واپس کرد ہے۔ سود کھانا اتنابڑا گناہ ہے کہ اپنی سنگی مال سے بیت اللہ میں ستر مرتبہ زنا کرنا۔ کہما فی تفسیر ابن کشیر ۔ رب المال کولازم ہے کہ ایسے مضارب ہے الگ ہوجائے اور نفع اس غریب کوواپس کرد ہے جس سے مضارب نے وصول کیا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

محمد عبدالله عفاالله عنه الجواب صحيح محمد انورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب صحیح محمود عفاالله عنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۳۵ صفر ۱۳۹۱ ه

# جو بینک تین قتم کے کاروبار کرتا ہو کیااس میں رقم رکھنااور نفع لینا جائز ہے

**€**U\$

کیافرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک آ دمی کو یونا کیٹٹر بینک والوں نے کہا ہے کہ ہمارا بینک تین کا روبار کرتا ہے۔ پہلا سود پرقر ضد دیتا ہے اور منافع کما تا ہے دوسرا کا روباریہ ہے کہ مال باہر کے ملکوں کو بھیج کراور باہر سے تجارتی مال اندر ملک میں لاکرتا جروں سے منافع کما تا ہے۔ تیسرا کا روبار نجی اور سرکاری جائیدا داور مال کی خرید و فروخت میں کمیشن کا نفع وصول کرتا ہے۔ اگر آ پ ہمارے کا روبار نمبرا میں روپیدلگا ئیں تو ۲ فیصد منافع ملے گا اور اگر وبار نمبرا اور نمبرا میں روپیدلگا ئیں تو ۵ فیصد منافع ملے گا۔ اب ایک شخص نے کا روبار نمبرا میں روپیدلگا دیا ہے۔ کیا اس کی آمد نی جائز ہے۔ وہ مجداور دینی کا موں میں لگا سکتا ہے نہیں۔ بینوا تو جروا

\$5\$

کاروبارنمبر امیں جورقم لگائی ہے جس پر پانچ فیصد مُنافع ملے گابیسود ہے اور حرام ہے۔سود کی رقم مسجد یادیگردین کاموں میں لگانا درست نہیں ۔واضح رہے کہ بینک کے اصول تجارت سے قطع نظریہ پانچ فیصد منافع لینا بھی سود ہے۔ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم

حرره محمدا نورشاه غفرله نائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

# بینک سے سود لے کر ثواب کی نیت سے خرچ کرنا ش

کیافر ماتے ہیںعلاء دین دریں مسئلہ کہ ہینک کا سود بغیراز نیت تُو اب کےغریب کویادی ادارہ کو دے سکتے ہیں یا نہیں۔ باقی بینک سے لینا چاہیے کنہیں اوراس کامصرف تحریر فر مادیں۔ '

ابرارالحق

#### €5€

بینک میں جوسود کی رقم دی جاتی ہے وہ چونکہ حرام ہے اور لینے والے کاحق نہیں۔اس لیے بینک ہے سود کی رقم وصول نہ کرنا چا ہے اوراگروسول کر لیتے ہیں تو اس کوغر باء میں تقسیم کردیں کیکن اس میں ثو اب کی نیت ہرگزنہ کریں۔واللہ اعلم حررہ محمد انورشاہ غفرلہ خادم الافقاء مدرسہ قاسم العلوم ملتان

ااشعبان ۸۸۳اھ

# بچوں کی تصویریں اورتصویروں والے اخبارگھر میں رکھنا اور بینک سے سود لینا

#### **∜**U}

کیافر ماتے ہیںعلاء دین دریں مسئلہ کہ

(۱) میں نے بچوں سے تصویریں نکلوائی ہیں۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ ان تصویروں کا اور تصویر والے اخباروں کا گھر میں رکھنا جائز ہے یانہیں۔

(۲) نیز میں نے مجبوراً بینک میں رو پہیجمع کر دیا ہے اور اس رو پہیمیں سود ملتا ہے۔ وہ سود کا پیسہ کسی غریب کو دینا جائز ہے یانہیں۔ بینوا تو جروا

#### €5€

(۱) شریعت اسلامیه میں تصویر کھنچا اور کھنچوانا جدید طریق فوٹو سے ایسا ہی جرام اور ناجائز ہے۔جیسا کہ دی تصویر رکھنا۔فوٹو کے ذریعہ سے تصویر کھنچوانے والا اور کھنچنے والا اس سز ااور وعید کے مستحق ہیں جواحادیث میں مصورین کے لیے وارد ہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند و سلم یقول اشد الناس عذابا عندالله المصورون مشکوة ص ۳۸۵۔وعن عائشة رضی الله عنیه و سلم یقول الله من سفر وقد سترت بقرام لی علے سهوة لی فیه تماثیل فلماراه رسول الله صلی الله علیه و سلم علیه و سلم هتکه و قال اشد الناس عذابا یوم القیامة الذین یضاهوں

ببخلق الله (ببخاری کتاب اللباس)الحاصل ہرتم کی تصویروں سے حتی الوسع اجتناب کیا جائے۔ (۲) بیرمال حرام ہے۔جولوگ فقروفا قد سے بہت پریثان ہوں ایسوں کووہ مال بہنیت رفع حاجت دینا چاہیے نہ نیت حصول ثواب۔واللہ اعلم

حررہ محمدانورشاہ غفرلہ خادم الافقاء مدرسہ قاسم العلوم ملتان آئندہ ضرورت کی وجہ سے بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ میں روپے جمع کرائیں جس میں کسی قتم کا سوز نہیں دیا جاتا۔ اب بھی اگر سوز نہیں لیا تو بینک والوں کو چھوڑ دیں۔وصول نہ کریں اوراگر وصول کریں تو جواب بالا کے مطابق عمل کریں۔ محمود عفااللہ عنہ مفتی مدرسہ ہذا

۱۲۸۸ جب ۱۳۸۸ ه

# مکریکٹراورزرعی آلات سود پرلینا اُدھار کی صورت میں غین فاحش سے لینا پڑتا ہے س

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ مثلاً بحرکا ارادہ ہے کہ آج کل جوٹر یکٹر کمپنیوں کی طرف سے ٹریکٹر اور زرگ کاروبار کی مشین شرح سود کے طریقہ پر دی جارہی ہیں ان کا حاصل کرنا درست اور جائز ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر ٹریکٹر اور دوسرے زرق آلات آب پاشی وغیرہ حاصل بھی نہیں ہو سکتے اور ساتھ ساتھ اگر کہیں ہے انداز دشواریوں کے بعد حاصل ہو جائیں تو پندرہ ہزار کی مشین اور انجن کہیں بائیس اور تئیس ہزار میں ماتا ہے اور اتنی نفذکی و سعت نہیں بخلاف صورت سود کے یعنی ہر حالت میں حرام کا ارتکاب ہو ہی جاتا ہے۔ وہ خواہ غین فاحش سے ہویا سودی قرضہ کی محالت میں اور بغیر اس پالیسی کے استعمال کیے کوئی آ دمی بیرونی ممالک سے بھی ایسی اشیاء کونہیں لاسکتا۔ تو بنا بر صورت اضطرار جائز ہے تو کیا یہ بحرکا خیال درست ہے۔ ایسے ٹریکٹر سے زرق کا روبار کرنا جائز ہے اور اس ٹریکٹر کی مورت اضطرار جائز ہے تو کیا یہ بحرکا خیال درست ہے۔ ایسے ٹریکٹر سے زرق کا روبار کرنا جائز ہے اور اس ٹریکٹر کی پیراوار حلال متصور ہوگی یا حرام۔

عبدالشكور مدرس مدرسة عربية عليم القرآن كمي مسجد



سودلینا بنص قرآنی حرام ہے۔قال تعالی و احل الله البیع و حرم الربوا الآیة۔اورحدیث شریف میں ہے لعن الله آکل الربوا و مو کله و کاتبه و شاهدیه و قال هم سواء او کما قال مشکوة ص ۲۳۴۔للذا فریکٹر خریدنے کی پالیسی کا مجھے تفصیلی علم نہیں ہے۔ورنداس کا کوئی حل کھودیتا بہر حال گناہ سے بچنا ضروری ہے اور گناہ سے بچنے میں مالی اور جانی تکلیفیں تو آتی رہتی ہیں۔ جن کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا مردمومن کی نشانی ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

حرره عبداللطيف غفرله عين مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

# نے اور پرانے نوٹوں کی خرید وفر وخت ﴿ س﴾

کیا فر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ

(۱) ایک محض و نے کا کام کرتا ہے۔ نے نوٹ کی کا پی ۱۰۰رو پے والی وہ مبلغ ۱۰۲رو پے میں دیتا ہے۔ یعنی ۱۰۰ روپے پر۲روپے زائد لیتا ہے۔

(۲)اگرکوئی اس سے بھان ایک سورو پے کالیتا ہے تو وہ اس پر بھی ۱۰۰رو پے کی بجائے مبلغ ۱۰۲رو پے وصول کرتا ہے۔اس پر بھی زائد آلیتا ہے۔

(۳) اگر کوئی شخص پھٹا پرانہ یا دھلا ہوا نوٹ لے کراس کے پاس آتا ہے تو وہ اس ہے بھی حسب موقع کاٹ کاٹ لیتا ہے۔ جب کٹا پھٹا نوٹ ہو۔ ویسے ہی ایک نوٹ پر چار آنے یا آٹھ آنے یا اس ہے کم وہیش کاٹ لیتا ہے۔ جب اس سے کہا گیا کہ بیکا م تو نا جائز ہے تو اس نے جواب دیا کہ ملتان میں جتنے بھی دارالا فتاء ہیں وہ اس معاطع میں بالکل خاموش ہیں۔ کسی مفتی نے بھی اس کام کونا جائز نہیں کہا ہے۔ برائے مہر بانی اس کام کے متعلق شرعی تھم سے مطلع کریں کہ بیکام جائز ہے یا نا جائزیاان مینوں میں سے کوئی ساکام جائز بھی ہے یا نہیں۔ محمد اختر صابی فروش چوک اکبر بازار خانیوال

#### €5€

(۳٬۲۰۱) پیتینوں صورتیں حرام اور سود ہیں ۔ کمی بیشی جائز نہیں اور بیہ بہت ہی ظاہر مسئلہ ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم حررہ محمد انورشاہ غفر لدنا ئب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان ۱۳۶۸م ۱۳۹۰ھ

# بیمہزندگی قماراورسودہے

#### **€U**

کیافرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ زندگی کا بیمہ کرانا جائز ہے یانہیں۔ایک شخص نے بیمہ کی پالیسی اختیار کی ہوئی ہے اور کئی اقساط اداکر چکا ہے۔ بیمہ کے ناجائز ہونے کی صورت میں وہ اپنی رقم واپس لینا چاہتا ہے تو اے ۸۰ فیصد ملتے ہیں اس صورت میں کیا تھم ہے۔ بینوا تو جروا

#### €5€

بیمہ زندگی شرعاً قمار یا سود ہے جو ناجائز ہے۔ رقم کا واپس کرنا ضروری ہے۔ کمپنی بیمہ پرتمام رقم واپس کرنا ضروریاورواجب ہے۔ ۸ فیصد کےعلاوہ جورقم کمپنی ادانہیں کرتی وہ بھی بیمہ کرنے والے کاحق ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم حررہ محمد انورشاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان من دوالحجہ ۴۳۱ھ

# کیاسودی رقم سے مقروض اپنا قرضہ ادا کرسکتا ہے ﴿س﴾

کیافرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ زید دولتمند آ دمی ہے اور اس کا سرمایہ بینک میں جمع ہے اور بینک والے سود لیتے ہیں۔ مالک زید سرمایہ سود وصول نہیں کرتا ہے۔ بکر ایک غریب آ دمی ہے اور مقروضی بے حدہ اور زید اجازت دیتا ہے کہ جومیر سے سرمایہ کا سود بینک والے کھاتے ہیں اس سے تو ( بکر) اپنا قرضه اتار سکتا ہے۔ آیا اس سود سے بکر اپنا قرضه اتار سکتا ہے۔ آیا اس سود سے بکر اپنا قرضه اتار سکتا ہے۔ بینوا تو جروا

سيدجيل الرحمٰن ملتاني مدرسة قاسم العلوم ملتان

#### €5€

سود کا وصول کرنا نہ زید کے لیے جائز ہے نہ بکر کواگر چہ زید کی اجازت بھی ہوتو نہ دے۔ زید کہ جا ہیے کہ سود کی مد میں قم جمع نہ کریں۔ بلکہ کرنٹ کھاتہ یعنی چلتے حساب میں قم جمع کرائیں جس میں سود نہیں ماتا ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم حررہ محمد انور شاہ غفر لہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ماتان ساذ والحجہ ۱۳۹۰ھ

# انعامی بانڈخریدنے والے کی رقم اگر محفوظ ہوتو کیا پھرنا جائز ہے ﴿ س ﴾

کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے إرب میں کہ انعامی بانڈ کا انعام جو کہ ہرمہینہ کی پندرہ کو نکالا جاتا ہے شریعت کی رو سے جائز ہے یا ناجائز۔ جبکہ انعامی بانڈ خرید نے والے کی رقم ہر حالت میں محفوظ رہتی ہے۔ جب جی چاہے وہ رقم واپس لے سکتا ہے۔

محمداعظم قيصرانی مسنون آباد ضلع شيخو پوره €5€

انعامی یا بونڈ قمار یا سود ہے جوشرعاً ناجائز ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

حرره محمد انورشاه غفرله نائب مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان ۱۹ ذوالقعده ۱۳۹۰

اگر کسی مخص پرامانت داری کا بھروسہ نہ ہوتو کرنٹ اکاؤنٹ میں رقم رکھی جاسکتی ہے

€U\$

كيافرمات بيس علاء دين مندرجه ذيل مسائل ميس كه

(۱) بینک میں بمدامانت رو پیدرکھانا جائز ہے یانہیں۔

(۲) مدرسوں میں جوز کو ۃ اورفطرانہ کی رقم آتی ہے اس میں تملیک ضروری ہے یانہیں اور مہتم صاحب کی حیثیت مدرسہ میں امین کی ہے یا قاضی کی ۔

(۳) مہتم صاحب مدرسہ کی رقم تاجروں کوبطور قرض دے سکتاہے یانہیں یاخوداس رقم سے تجارت کرسکتاہے یا نہیں۔ جبکہ وہ نفع خودا پنے ذاتی مصارف میں خرچ کرے یا نفع مقرر کرے یا نہ کرے یا ویسے تجارت کے لیے بطور قرض دے بیساری صور تیں جائز ہیں یانہیں۔

€5€

(۱)اگرکوئی ایباامین شخص ملتا ہوجس کے پاس قم کے ضیاع کا خطرہ نہ ہوتو پھر بینک میں قم رکھنا جا ئزنہیں اوراگر کوئی ایباا مین شخص نہیں ہے جس پر پوراپورا بھروسہ کیا جا سکے تو پھراس صورت کے تحت بینک میں روپیدر کھنا جا ئز ہے لیکن اس صورت میں بھی قم کرنٹ اکا وُنٹ میں جمع کرلیں اس لیے کہ اس میں سودنہیں ملتا۔

(۲) زکو ة اوردیگرصندقات واجبه میس تملیک ضروری ہےاورمہتم کی حیثیت امین کی ہے۔

(۳) مجلس انتظامیہ کے مشورہ اور اجازت سے خود بھی مدرسہ کے فنڈ سے قرض لے سکتا ہے اور دوسروں کو بطور قرض دے سکتا ہے لیکن قرض کی صورت میں نفع مقرر کرنا جائز نہیں۔البتہ اگر کسی کومضار بت وغیرہ کے طور پر دے تو نفع مقرر کرنا جائز ہے لیکن وہ نفع مدرسہ کی ملکیت ہوگی۔فقط واللّٰداعلم

رره محمد انورشاه غفرله نائب مفتى مدرسه قاسم المعلوم ملكان ۱۰ ربیج الا وّل ۱۳۸۹ ه

# آج کل کمیٹی ڈالنے کا جورائج طریقہ ہے ناجائز ہے ﴿س﴾

جناب مرم ومحتر م محمد انورشاه صاحب مدخلد - السلام عليم ورحمة الله وبركاته - احوال آ نكه جناب كانوازش نامه ملا - حالات سے آگاہی ہوئی - وضاحت طلب امور درج ذیل ہیں -

(۱) جب کوئی آ دمی کمیٹی ختم کرنا چاہے تو اس کواس کی جمع کرائی ہوئی رقم اس کواس وقت ملے گی جب قرعہ میں اس کا نام نظے گا۔ مثلاً ایک آ دمی نے سال کے عرصہ کے لیے کمیٹی میں حصہ رکھا گر ۲ ماہ کے بعد حالات نے جواب دے دیا تو وہ آ دمی جمع رکھتا ہے کوئی آ دمی پیدا کرے گایا اپنے پاس ہے ۲ ماہ بقایا کی قسط دیتارہے گا اور جب اس آ دمی کے نام قرعہ نظے گااس کواس کی جمع شدہ رقم دے دی جائے گی۔

(۲) جس کے پاس رقم جمع کرائی جاتی ہے وہ اس کا کلی مختار ہے چاہے اس کو استعمال کرے یا ویسے ہی جمع رکھے۔ بیہ ہرآ دمی کاعلیحدہ علیحدہ ضامن ہے۔ نہوہ کوئی قرض ہوتا ہے ہاں البنتہ امانت ہوتی ہے۔ محروہ اس وقت واپس مل سکتی ہے۔ جب قرعہ نکلے گااس سے پہلے نہیں۔

(۳) ہاں اگر قرعداندازی ہے قبل وہ رقم ہلاک ہوجائے تو وہ آ دی کھمل طور پر ذمہ دار ہوتا ہے۔اس میں کسی ممبر کو نقصان نہیں ہوتا۔وہ سب رقم اس کو قرعہ پردین پڑے گی۔ ہاں البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ جس کا نام قرعہ میں نکلا اس نے پچھے مہلت دے دی توبیاس کی مرضی پر مخصر ہے۔

حاجى محمراشرف بورے والا

#### €5€

سمیٹی بصورت ندکورہ ناجائز ہے۔بدو وجہ ایک توبید کہ اس کے اندر قرض کی تاجیل کو لازمی قرار دیا جاتا ہے۔ بعنی
اگر کمیٹی کے ارکان میں سے کوئی رکن اپنی جمع کردہ رقم جو کہ قرض ہے۔ مدت معینہ سے قبل وصول کرنا چا ہیے تو اس کو
حسب اصول کمیٹی مروجہ وہ رقم نہیں دی جایا کرتی ۔ حالا نکہ شرعاً تاجیل قرض لازم نہیں ہوا کرتی ۔ جب بھی قرض واپس
کرنا چا ہے تو شرعاً وہ واپس لے سکتا ہے۔ اگر چہ اجل مقرر کر بھی چکا ہوتو چونکہ ضوابط کمیٹی مروجہ الزام مالا بلزم شرعاً لازم
تربا ہے اور اس میں تغییر تھم شرع ہے۔ اس لیے کمیٹی جائز نہ ہوگ ۔ کھا قال فی تنویو و لؤم تا جیل کل دین الا
القوض ۔

دوسری میر کمینی مروجہ میں مقرض اس قرض سے نفع مشروط حاصل کرتا ہے اور کل قوص جو نفعاً حوام۔ فقہاء کا ضابطہ ہے کمیٹی مروجہ میں نفع ظاہر ہے کہ شروط ہے۔اگر چہ متر دد ہے قرعہ نکلنے کی صورت میں نفع یعنی قرضہاس كوال جاتا ہے اور نہ نظنے كى صورت من نفع نہيں ماتا ہے۔ بہر حال شروط ضرور ہے۔ اگر چہ مانا متر ود ہے اور جو نفع قرضہ من ہو شروط ہو يا متعارف ہو وہ ناجا كر ہوا كرتا ہے۔ لہذا بي عقد بحى ناجا كر شار ہوگا۔ كما قال فى الدر المختار مع شرحه ردالمحتار ص ٢١ اج ٥ وفى الخلاصة القرض بالشرط حوام والشرط لغوبان يقرض على ان يكتب به الى بلد كذا ليو فى دينه وفى الاشباه كل قرض جر نفعا حوام فكر ٥ للمرتهن سكنى المرهونة باذن الراهن. وفى الدر ايضاً مع شرحه ردالمحتار ص ٢٣ ج٢ وقالوا يجبر اجر المثل على المقرض لان المستقرض انما اسكنه فى داره عوضا عن منفعة القرض لا مجانا و كذا لواخذ المقرض من المستقرض حمارا ليستعمله الى ان يرد عليه الدراهم اصورهذه كثيرة الوقوع۔ فقط واللہ تعالی المقرض من المستقرض حمارا ليستعمله الى ان يرد عليه الدراهم اصورهذه كثيرة الوقوع۔ فقط واللہ تعالی الم

حرره محمدانورشاه غفرله نا ئب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب مجيح محمود عفاالله عندمفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

# بینک سے لی ہوئی قرض رقم سے تجارت کرنا جائز نہیں ہے ﴿س﴾

کیافر ماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ اگر زید نے حکومت پاکستان کی املاک علاوہ کے کی اور بینک یا کہ جس بیک میں حکومت پاکستان کا حصہ ہو ہے تم بطور تجارت عرصہ ایک سال کے لئے کی ہواور زیداس قم سے تجارت کر ۔ بینک میں حاصل کرے۔ کیابیر تم لینا اور اس سے تجارت کر کے منافع بینک کو دینا جائز ہے یانا جائز۔ کے اپنے لیے ذریعے معاش حاصل کرے۔ کیابیر تم لینا اور اس سے تجارت کرکے منافع بینک کو دینا جائز ہے یانا جائز۔ مونی نذیر احمد مدر بازار ججاؤنی ملان

#### €5€

بینک ہے سود پرقرض لیناحرام ہے اور حرام مال سے تجارت کرناحرام ہے اور حرام مال سے حاصل کی ہوئی کمائی
میسی حرام ہے۔ کذا فی الشامی باب الغصب فقط واللہ تعالی اعلم
حررہ محدانور شاہ غفرلہ نا بہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان
حررہ محدانور شاہ غفرلہ نا بہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

## براویڈنٹ فنڈ کی رقم سودنہیں ہے

محتر مالمقام جناب محمد ابرا بيم صاحب! دام مجدكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته -مزاج بخير

آ پنے پراویڈنٹ فنڈ کے سود کے بارے میں پوچھاہے جواباً عرض ہے کہ پراویڈنٹ فنڈ کی صورت میں حکومت

وضع شدہ رقم تنخواہ کے ساتھ ای قدریا جس قدر ہوجو ملا کردین ہے شرعاً اس کالینا جائز ہے۔ شرعاً بیسود شارنہیں ہوتا۔ حکومت جا ہے اس کا نام جوبھی رکھے اور اس کا استعال تمام دینی امور میں جائز ہے۔

ملا حظه موفقا وی دارالعلوم دیوبند جدیدص ۱۳۳۱ ج۲ وامدادالفتاوی ج۳۴ ۱۳۸ هے۔فقط والله تعالی اعلم حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۰ و کافی قعده ۱۳۸۹ ه

کیار قم منی آرڈر کراناواقعی سود میں داخل ہے، بینک میں رقم رکھ کرسود لینے یانہ لینے میں پچھ فرق ہے انعامی بانڈوں کی خریدوفروخت اورانعام وصول کرنا، رشوت خور محض کاہدیہ قبول کرنا سکھیں

كيافرمات بي مندرجه ذيل مسائل بين كه

(۱) فقاوی رشیدید میں بیلکھا ہے کہ نئی آ رڈر بھیجنا درست نہیں ہے۔خواہ اس میں پچھرقم دی جائے یا نہ دی جائے۔ دوسرے سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ نئی آ رڈر کرنا سود میں داخل ہے۔ جو محص کسی کے پاس رو پید بھیجنا چائے۔ دوسرے سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ نئی آ رڈر کرنا سود میں داخل ہے۔ جو محصول دیر ہے کہ اجرت جا ہے جو اس میں حیار ہوسکتا ہے۔ اس شے کی اجرت محصول ویلیو پے ایبل کا خیال کیا جائے اور منی آ رڈر میں خیال حیار کانہیں ہوسکتا۔ کیونکہ وہ عین شی نہیں پہنچتی۔

(۲) بینک میں رو پیدداخل کرنا جیسا کہ بعض علماء کہتے ہیں درست نہیں۔ بیعدم جواز عام ہے۔خواہ سود لے بانہ لیے دونوں صورتوں میں نا درست ہے۔ درصورت ٹانی عبداللہ صاحب لا ہوری وغیرہ علماء رجم غفیرنے اگر چہاس کو جائز رکھا ہے مگرواقع میں یہ بھی اعانت علی المعصیت ہونے کی وجہ سے نا درست ہے۔ (از مسائل باب سود)

(m) انعامی با تدخرید نااوران پرانعام حاصل کرناورست ہے یا ناورست۔

(۴) اگر کوئی مخص باوجودا سعلم کے کہ وہ رشوت خور ہے کسی کو پچھے ہبہ کرے تو اس سے وہ چیز بطور ہبہ لینا درست ہے یانہیں۔جبکہ بیمعلوم کرنا نہ ہو کہ جووہ ہبہ کرر ہاہے اس کی ذاتی ہے یار شوت کی چیز ہے۔

آج کل جبکہ ہرخاص و عام منی آرڈر بھیجنا اور بنکوں میں روپیدر کھتا ہے انعامی بانڈوں کی فروخت عام ہے اور ایسے رشوت خور مخصوں سے ہبدلیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے مدارس کا حساب بھی بینکوں میں ہے تو علاء ومفتیان کیا فتو کی ویتے ہیں۔

احرسعيدصاحب مقام احمد بورسيال ضلع جهتك

€5€

(۱) مولا نااشرف علی صاحب تھانوی امدادالفتاوی میں منی آرڈرے رو پیدیجیجے کے جواز کے بارے میں لکھتے

میں کہ منی آرڈر مرکب ہے دو معاملوں ہے ایک قرض جواصل رقم سے متعلق سے دوسر سے اجارہ جو فارم کے لکھنے اور روانہ کرنے پر بنام فیس کے دی جاتی ہے اور بیدونوں معاملہ جائز ہیں۔ پس دونوں کا مجموعہ بھی جائز ہے اور چونکہ اس میں اہتلائے عام ہے۔ اس لیے بیتاویل کر کے جواز کا فتوی مناسب ہے۔ (امداد الفتاوی ص ۱۳۵ جسم)

(۲) بینک میں سود کے کھاتہ میں رقم جمع کرنا واقعی اعانت علی المعصیۃ ہے اور درست نہیں چاہے سود لے یا نہ۔ پس بصورت مجبوری کرنٹ یعنی چلت حساب میں رقم جمع کرنا جائز ہے جس میں سودنہیں ملتا اور ہمارے مدارس اسلامیہ کا حساب اس کرنٹ کھاتہ میں جمع ہوتا ہے جس میں سودی لین دین نہیں ہوتا۔

(m) انعامی با غرخر بدنا اوراس پر انعام حاصل کرنا درست نبیس\_

(٣) اگر حرام بال جدام متازنه بولین حرام وطال مخلوط بواورطال بال زیاده بوتواس سے بهد، بدیہ یاد موت قبل کرنا چائز ہے اوراگر حرام بال زیاده ہے یا دونوں برابر بیں یا حرام بال جدام متاز ہے تو اُسے قبول کرنا چائز نیس قال فی الهندیة اهدی الی رجل شینا او اضافه ان کان غالب ماله من الحلال فلا بأس الا ان یعلم بانه حرام فان کان الغالب هو الحرام ینبغی ان لا یقبل الهدیة و لا یأکل الطعام الا ان یخبره بانه حلال ورثه او استقرضه من رجل کذا فی الینا بیع و ایضا فیها آکل الربوا و کاسب الحرام اهدی الیه او اضافه و غالب ماله حرام لا یقبل و لا یأکل مالم یخبره ان ذلک المال اصله حلاله ورثه او استقرضه و ان کان غالب ماله حلالا لا بأس بقبول هدیة و الاکل منه کذا فی الملتقط. کتاب الکراهیة ص ۱۳۳۲ ج ۵ و فی الاشباه فی القاعدة الثانیه من النوع الثانی اذا جتمع عند احد مال حرام و حلال فالعبرة للغالب مالم یتبین (الاشباه و النظائر ص ۱۳۷ ج ۱) کذا فی احسن الفتاوی ص ۱۳۰۰ ج ۱) کذا فی احسن الفتاوی ص ۱۰۰ ج ۱) کذا فی احسن الفتاوی المتحد الفتاوی المتحد الفتاوی المتحد الفتاوی المتحد الفتار المتحد الفتاوی المتحد الفتار المتحد الفتار المتحد الفتار المتحد المتحد الفتار المتحد ا

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۲ اربیج الاول ۱۳۹۰ ه

# جی پی فنڈ کے جواز اوراُس پر وجوب زکو ۃ سے متعلق فتو ک ﴿س﴾

کیافر ماتے ہیں علاء دین مندرجہ مسائل میں کہ

(۱) ایک صاحب کوریٹائر منٹ کے بعد جی پی فنڈ کی رقم ملی ہے جس میں اس کی اپنی جمع کردہ کے علاوہ تقریباً عمیارہ سورو پے سود کے ہیں۔کیاوہ اس زائدرقم کواپنے مصرف میں لاسکتا ہے یانہیں۔اگراپنے مصرف میں نہیں لاسکتا تواس كے خرچ كرنے كاطريقه بتاديا جائے تاكدوه برى الذمه موجائے۔

(۲) ای بی بی فنڈ کی رقم کی زکو ۃ اس نے پہلے نہیں دی۔ کیونکہ رقم گورنمنٹ کے پاس تھی۔اب جب رقم وصول کر چکا تو اس کی زکو ۃ اب جب رقم وصول کر چکا تو اس کی زکو ۃ دینی پڑے گی۔ بینوا تو جروا کر چکا تو اس کی زکو ۃ دینی پڑے گی۔ بینوا تو جروا مہتم مدرسددارالعلوم سرحد پٹاور بیرون آ بیا گیٹ پٹاور شہر

€5€

(۱) بی پی فنڈی صورت میں جورتم ملتی ہے بیٹ بخواہ کاکوئی جز وضع کرادینا اور پھر کیمشت وصول کر لینا آگر چہ اس کے ساتھ سود کے نام سے پچھرتم ملے بیسب جائز ہے اور سونہیں ہے۔ اس لیے کہ بخواہ کا جو جز وصول نہیں ہواوہ اس کے ساتھ سود کے نام سے پچھرتم ملے بیسب جائز ہے اور سونہیں ہے۔ اس لیے کہ بخواہ کا جو جز وصول نہیں ہوا ہوا اس ملازم کی ملک میں داخل میں ہوا ہی وہ رقم زائد اس کی مملوک شی سے منتقع ہونے پڑئیں دی می ۔ بلکہ تمرع ابتدائی ہے۔ کو کورنمنٹ اس کو اپنی اصطلاح میں سود کہے۔ کذا فی احداد الفتاوی ص ۹ م ۱ ج س و فتاوی دار العلوم جدید ص ۱ سس ج

#### سودی رقم سے خریدے ہوئے جانور کا گوشت خرید نا اس

**€**∪}

کیا فرماتے ہیں علماہ دین مندرجہ ذیل مسئلہ میں کہ ایک آدی کی ہے سود پرروپیہ لے کر پھرائی رقم پر بھینس گائے وغیرہ خرید کر ذی کرنے کے بعد پھرلوگوں پرای جانور کا گوشت فروخت کر رہا ہے اور جولوگ اس آدی ہے گوشت خرید کرتے ہیں وہ دوشم کے ہیں ایک ہیہ ہے کہ ان کو پہت ہے کہ یہ سود کی رقم پر لیا ہوا گوشت ہے۔ دوسرایہ کہ ان کو پہت نہیں کہ یہ سود کی رقم پر لیا ہوا گوشت ہے اور دونوں صورتوں میں گوشت کو پھر کھاتے ہیں۔ آپ سے ان دونوں صورتوں کا حکم مطلوب ہے۔ آیا دونوں صورتوں میں گوشت کھانا حلال ہے۔ خرید نے والوں کے لئے یا کہ دونوں صورتوں میں حرام ہے یا ایک صورت میں حلال ہے آگر ایک صورت میں حلال ہے آگر ایک صورت میں حلال ہے آگر ایک صورت میں حلال ہے تو پھر تھین فرمادیں۔

€0€

حرام مال اگرنفذ ہے تو اس میں کرخی کا قول ہے کہ اگر بوقت اشتراء اس خاص رقم کی طرف اشارہ کیا ہواور پھرادا بھی اس سے کیا ہوتو خرید کردہ اشیاء حرام ہوں گی۔اگر بوقت اشتراء اس حرام رقم کی طرف اشارہ نہ کیا یا اشارہ کیا مگر ممن اس سے ادانہیں کیا بلکہ دوسری رقم سے ادا کیا تو اس حالت میں خریدی ہوئی اشیاء میں کوئی کراہت نہیں۔موجودہ زمانه میں عام طور پراشتراءمطلقاً ہوتا ہے۔ کسی خاص رقم کی طرف اشارہ نہیں ہوتا۔ای طرح اگراشارہ اور رقم کی طرف کیا مگرادااس سے کیا تو کرخی کے نزدیک اس میں بھی کراہت نہیں۔بعض نے کرخی کے خلاف بھی تھیج کی ہے اور ترجیح بھی اس کی معلوم ہوتی ہے کہ ہر حال میں حرام مال سے حاصل کردہ اشیاء حرام ہیں۔خواہ اشارہ کیا ہو یا نہ اور اس میں احتياط بحى إروان كانا مما لا يتعين فعلى اربعة اوجه فان اشار اليها ونقدها فكذلك يتصدق وان اشار اليها ونقد غيرها او اشارالي غيرها ونقدها او اطلق ولم يشر و نقد ها لا يتصدق في الصور الثلاث عند الكرخيّ ـ قيل و به يفتي والمختار انه لا يحل مطلقا كذا في الملتقي ولو بعد الضمان هو الصحيح كما في فتاواي النوازل واختار بعضهم الفتواي على قول الكرخي في زماننا لكثرة الحرام وهذا كله على قولهما وعند ابي يوسف لا يتصدق شئ منه كما لواختلف الجنس ذكره الزيلعي فليحفظ ـ وفي الشامية تحت (قوله قيل وبه يفتي) قاله في الذخيرة وغيرها كما في القهستاني (الى ان قال) قال مشائخنا لايطيب قيل ان يضمن وكذا بعد بعد الضمان بكل حال وهو المختار لا طلاق الجواب في الجامعين والمضارية الحُوايضا في الشامية ولا يخفي انهما (اي قوله الكرخي وخلافه) قولان مصححان وايضاً فيها عن الحموي عن صدر الاسلام ان الصحيح لايحل له الاكل ولا الوطى لان في السبب نوع خبث اه فليتامل (شاي ١٠٠٥)

سیح لا یعل که الا کل و لا الوطی لان فی السبب نوع تحبث ۵۱ فلیتامل (شای س ۱۹۰۴) الحاصل با جود علم کے اس گوشت کا استعال درست نہیں۔اگر اعلم عمر محمد انورشاہ عفر لہنائیں ہوگا۔فقط واللہ تعالی اعلم حررہ محمد انورشاہ غفر لہنائی مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان الجواب سیح محمود عفا اللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان الجواب سیح محمود عفا اللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

٢٩ريج الاول ١٣٩١ه

اگرکوئی مخض لوگوں کو گندم چھولے وغیرہ مہنگے دام بیچنا ہے اور کیے کہ دوماہ بعدرائج بھاؤپرلوں گا کیا تھم ہے، اس شرط پر قرضہ دینا کہ واپسی پر تیری زمین کی آمدن کا چوتھا حصہ لیتارہوں گا کسی کواس شرط پرقرض دینا کہ واپسی تک زمین کی آمدن کا پچھ صہ بھی لوں گااور قم کی واپسی پراضافہ بھی

€0€

کیا فرماتے ہیں علماء دین مندرجہ ذیل مسائل میں کہ

(۱) ایک مخص غله گندم یا حجھولے نرخ مقررہ فی بوری ۴۵ رو پہیے۔ وہ لوگوں کو ۲۰ رو پیم تقرر کر کے دیتا ہے کہتا ہے کہ میں ماہ ہاڑ میں لوں گا جو بھا وُ ای وفت ہوگا

(۲) یا ۲۰ روپید بوری ویتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاڑ میں چھو لے ۳۵ روپیدنی بوری کے بھاؤلوں گا۔

(۳) ایک مخص ایک آدمی کو پانچ صدرو پیددیتا ہے اس شرط پر کہ قطعہ اراضی کا شت خود کریں۔ میں تم سے چہارم حصہ لیتار ہوں گا۔ جب تک میرایا نچ صدرو پیادانہ کرےگا۔

(۳) مثلاً ایک آ دمی چارصدرو پیدد بتا ہے۔اس کی ۸ قطعہ اراضی لے لیتا ہے اور تا ادائے چارصدرو پیدتک نصف حصہ بٹائی اراضی والے کو دیتار ہتا ہے۔ برائے مہر بانی ان ہر چارصورتوں کا دینے لینے والے کے لیے جو حکم شرعی موتخریر فرما کر اجرعنداللہ حاصل کریں تا کہ حلت وحرمت کا پنہ چل جائے۔ بیٹل بہت لوگوں نے جاری کر دیا ہے۔ موتوی نظام محمد چک اللہ اللہ حاصل کو جائے دیا ہے۔ مولوی نظام محمد چک اللہ محتصیل خوشاب سرگودها

### €5€

(۲۰۱) اس طرح کرنا ناجائز ہے۔ کیونکہ اس میں ایک سودا کرنے میں دوسر سے سودے کی شرط لگائی ہے۔ ہاں اس طرح جائز ہے کہ ۲۰ روپے نی بوری کے حساب سے غلہ اس وقت دے دے اور ہاڑ میں ۲۰ روپے نی بوری کے حساب سے نقد لینے کا مستحق ہے اور اگر ہاڑ میں وہ مقروض مخص اس کواس نقد کے عوض میں کوئی جنس دینا چاہے تو دونوں کی رضامندی سے جس قیمت پراس کا سودا ہوجائے جائز ہے۔ پہلے سے اس نقد کے عوض میں جنس لینے کا سودا کرنا خواہ اس کی قیمت پہلے سے طری بیااس وقت کے بھاؤ پر چھوڑیں نا جائز ہے۔ لاند صفقة فی صفقة و قدندہی عند۔ اس کی قیمت پہلے سے طری بیااس وقت کے بھاؤ پر چھوڑیں نا جائز ہے۔ لاند صفقة فی صفقة و قدندہی عند۔ (۳) بیمر تکر ربوا ہے۔ اپنی اس قم کے عوض اتن رقم ہی لے سکتا ہے اس سے ذائد کچھ لینا نا جائز ہے۔

(٣) اس طرح مزارعت (بٹائی) پرزمین دین کہ کا شتکار جملغ پانچ صدرویے مالک زمین کو بطور قرضد دے گا اور جب تک وہ قرضہ والیس نہ کرے گا اس وقت تک بیز مین اس کے پاس بٹائی پررہے گی بیجی ناجا کزہے۔ کما قال فی الشامیة ص ۲۳۷ ج ۵ (قوله لانهما اجارة) فیکونان معاوضة مال بمال فیفسد ان بالشرط الفاصد و لا یجوز تعلیقهما بالشرط کما لو قال زارعتک ارضی او ساقیتک کرمی علے ان تقرضنی الفا او ان قدم زید و تمامه فی البحر قال الرملی وبه یعلم فساد ما یقع فی بلادنا من الممزارعة بشرط مؤنة العامل علے رب الارض سواء کانت من اللواهم او من الطعام فقط واللہ تحالی اعلم مردوعی المعام فقی مدرسة اسم العلوم ملکان المحال علی درسة اسم العلوم ملکان المحال علی درسة اسم العلوم ملکان المحال علی درسة المحال العلی علی میں العلوم ملکان المحال علی درستا میں العلوم ملکان المحال علی علی درستا میں العلوم ملکان المحال علی درستا میں العلوم ملکان المحال علی درستا میں العلی المحال المحال علی درستا میں العلوم ملکان المحال علی درستا میں العلی المحال علی درستا میں العلوم ملکان المحال علی درستا میں العلی المحال علی درستا میں المحال علی علی المحال علی درستا میں المحال علی درستا میں المحال علی درستا میں العلی علی درستا میں المحال علی المحال علی درستا میں المحال علی میں المحال علی درستا میں المحال علی

### بیمہ زندگی کی شرعی حیثیت اور حاصل ہونے والی رقم مسجد پرخرج کرنا۔ سس کھ

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ میں نے مبلغ دس ہزار روپے کا بیمہ حبیب انشورنس کمپنی میں اس غرض سے کروایا تھا کہ بیرتم میرے والی دس ہزار روپے میرے بچوں کی شادی میں کپڑے زیوروغیرہ میں خرچ کروں گااور جو منافع ملے گاوہ سالم رقم بچوں کی شادی کی خوشی کے موقعہ پر مسجد میں دے دوں گا۔

(۱) كيامنافع والى رقم ميس محديس د سيكابول-

(٢) شریعت کےمطابق بیمہ سے ملی ہوئی منافع والی رقم کون کون ی جگہ لگا سکتے ہیں۔

(m) شریعت کے مطابق کیازندگی کا بیمہ کرواناٹھیک ہے۔

عبدالسلام عارف اينذكوكميش اليجنش غله منذى شجاع آباد شلع ملتان

### €5€

بیمدزندگی شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔بدووجہ ایک تو سود ہے دوسری قمار (جوا) یار شوت ہے۔سود تو اس لیے کہ جو رقم شخص بیمہ کمپنی کے پاس جمع کراتا ہے مقررہ مدت کے فتم ہوجانے کے بعداس کو اپنااصل مال مع سود کے ملتا ہے اور قمار یار شوت اس لیے ہے کہ مقررہ مدت سے پہلے مرجانے کی صورت میں مقررہ رقم اس اصل مال سے بہت زیادہ اس کے وارثوں کو ملاکرتی ہے اور اس قتم کا عقد جواہے یار شوت ہے۔سوداور قمار اور رشوت تینوں شریعت میں حرام ہیں لہذا یہ کاروبار بیمہ زندگی ناجائز ہے۔

فآوی دارالعلوم امدادیی ۷۰۵-۲۶۲ میں ہے۔زندگی کا بیمدکرناشر عادووجہ سے ناجائز ہے۔اول تواس میں قمار ہے دوسری سوداور امداد الفتاوی ص ۱۲۱ج سی ہے۔ای طرح جان بیمصورة رشوت ہے۔ لان المال فیه عوض من غیر متقوم و هو النفس اور هیقة سود ہے لعین مامر فی المال انتهای۔

بیمہ زندگی ہے جومنافع حاصل ہوتے ہیں اس کو کی مجدیاد بی ادارہ میں صرف کرنا جائز نہیں۔ حرام مال ثواب کی نیت ہے کی کودینا سخت گناہ ہے۔ بیمہ زندگی ختم کرنا ضروری ہے اور منافع لینا جائز نہیں۔ اگر منافع وصول کر لیے ہیں تو بیمہ کمپنی کو واپس کردے۔ اگر بیمہ کمپنی واپس نہ لے اور اس میں واپسی کا کوئی مدنہ ہوتو بغیر نیت ثواب کی مسکین کو دے دیں کین مسجدیا کسی دیں ادارہ میں صرف نہ کریں۔ فقط واللہ تعالی اعلم

ترره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب سیح محمد عبدالله عفاالله عنه ۸ جمادی الاخری ۱۳۹۱ ه

# گور نمنٹ کی زمین قسطوں پرخرید ناسو نہیں ہے

€U\$

ایک محض سرکاری زمین حاصل کرنا چاہتا ہے۔ گورنمنٹ جوزمین دیتی ہے اس کی قیمت اقساط میں وصول کرے گی اور سود بھی لے گی۔ بیسود گورنمنٹ کی طرف سے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ کیااضطرار اور مجبور آاپیا سود دینا معاف ہوگایا حرام۔

دوسری صورت بہے کہ درخواست دیے پرسود کی رقم کو ہرجانہ کے طور پروصول کرلیا جاتا ہے۔ کیا بیصورت جائز ہے۔ کیا علماء نے اپنے حق کے لیے رشوت اور اس قتم کے جبری سودکو جائز قرار دیا ہے۔
حافظ محرشفیع لوہاری محیث ملتان

\$5\$

# جس کاروبار میں سودی رقم لگائی گئی ہواُس میں زکو ۃ ہے یانہیں ﴿ س﴾

کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ یہاں ایک دینی کمتب ہے۔ اس میں ایک مسئلہ پیش ہوا کہ ایک مختص

کے پاس ہزاروں بلکہ لاکھوں روپیہ کی رقم ہے۔ اس میں سے بعض رقم کی مشینری خرید کر لی۔ (وہ مشینری جو دیگر مصنوعات تیار کر سے) اور بعض رقم کے ساتھ وہ مشینری نصب کرنے کے لیے بلنڈنگ تیار کر لی اور ملکیتی رقم ختم ہوگئ اور اب وہ بینک سے قرض بلکہ سودی رقم لے کرخام مال خرید کراس سے مصنوعات تیار کر کے فروخت کرتا ہے۔ اس اور اب وہ بینک سے قرض بلکہ سودی رقم لے کرخام مال خرید کراس سے مصنوعات تیار کر کے فروخت کرتا ہے۔ اس چھف پرزکو ق کا کیا تھم ہے۔ یہاں سے یہ جواب دیا گیا ہے کہ بلڈنگ اور مشینری پر جورقم خرچ ہو چھی ہے۔ اب اس پر زکو ق واجب ہوگئی ہو تھی ہوتو وہ بھی ہوتو وہ بھی ہا کر جینک کا قرضہ منہا کر کے جو باتی بچاس پرزکو ق واجب ہوگی کیا یہ جواب جتاب کی رائے کے مطابق ہے یانہیں۔ کر جینک کا قرضہ منہا کر کے جو باتی بچاس پرزکو ق واجب ہوگی کیا یہ جواب جتاب کی رائے کے مطابق ہے یانہیں۔ اگر مطابق ہے تواس پر مہر شبت فرمادیں اور اگر نہیں تو جو سے جواب ہوتھ برفر مادیں۔ بینواتو جروا

€5€

جوخام مال یا تیار شدہ مصنوعات تجارتی ہوں سال گزرنے کے بعدان کی قیمت سے بینک کا اصل قرضہ بلاسود منہا کرکے نیز دیگر قرضے اگراس کے ذمہ واجب الا واہوں ان سب کومنہا کرکے جوباتی بچاس پرز کو ہ واجب ہوگ جوجواب آپ کی طرف سے سائل کو دیا گیا ہے وہ درست ہے۔ ویسے تھوڑی کی وضاحت کردی گئی۔ فقط واللہ تعالی اعلم حررہ عبداللطیف غفر لہ معین مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان المجوج محمود عفا اللہ عند مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان الجواب سے محمود عفا اللہ عند مفتی بدرسہ قاسم العلوم ملتان

سیونگ اکاؤنٹ،زیورات پرقرضہ لینے اور بیمہ ءزندگی ہے متعلق تفصیل ﴿ س

كيافر ماتے بين علماء دين مندرجه ذيل مسائل مين كه

(۱) آج کل ملک میں بینک کاروبارکرتے ہیں۔مزید جولوگ بینک میں اپنی رقم سیونگ ا کاؤنٹ میں رکھتے ہیں اس پر بینک متعلقہ لوگوں کومقررہ شرح میں سود دیتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ آیا اس معاملہ میں ند ہب اسلام حائل ہوتا ہے۔

(۲) بعض لوگ اپنی نجی ضرور مات کے پیش نظر زیور، اپنی نجی جائیداد یا اور کوئی قیمتی چیز بینک کے پاس رکھ کر قرضہ حاصل کرتا ہے اور راس پرمقررہ شرع پر سود لیتا ہے۔اس کاروبار کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ آیا ایسا کاروبار جائز ہے یانہیں۔

(۳) آج کل ملک میں بیمہ کاروبار عام ہورہا ہے۔جس کا طریقہ یہ ہے کہ متعلقہ مخص متعلقہ کمپنی کو ماہانہ،سہ ماہی،شھاہی یا سالانہ کچھر قم ویتارہتا ہے۔اگر متعلقہ فخص اس مدت کے دوران وفات پا جائے تو مقررہ رقم بلا لحاظ اصل ادائیگی کے اس کے بیوی بچوں کو یا اس کے متعلقہ لواحقین کول جاتی ہے۔اگر وہ شخص زندہ رہا اور مقررہ مدت ختم ہوئی تو مقررہ مدت بمع منافع اس کو کمپنی ادا کر دیتی ہے۔اس کاروبار کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ آیا اس کاروبار میں منہ بینواتو جروا

سأئل شيخ ذ والفقارعلى لمبى شيرخان ملتان

**€**ひ**﴾** 

(۱) سود لینا شرعاً حرام ہے۔اللہ تعالی کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں۔ ذلک بانھم قالوا انما البیع

مثل الربوا واحل الله البيع وحرم الربوا ين بيكافركة بين كرسود لينا بحى خريد وفروخت كى طرح ايك نفع بهذا البدا وارت بالله ورسود كورام اورالله بل مجده ايك اور دوسرى آيت بين ارشاد فرمات بين كريخ الله تفعلوا فافنوا بحوب من الله ورسوله يخن اگرسودى كاروبار بي بازنمين آت بين والله اورال كرسول كى طرف بي تنهار بساته اعلان جنگ به باس ليه تيار به جاوا يك مديث شريف بين والله اوراس كرسول كى طرف سي تنهار بساته اعلان جنگ به باس ليه تيار به جاوا يك مديث شريف بين وارد بعن عبدالله بن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربواو موكله و شاهديه و كاتبه رواه ابو دأو مشكوة ٢٣٣ يعنى ني كريم صلى الله عليه وسلم واليسود دي واليوار و موكله و شاهديه و كاتبه رواه ابو دأو مشكوة ٢٣٣ يعنى ني كريم صلى الله عليه وسلم واليسود دي واليوار كريم سلى الله عليه والملت بالله بين مودى كاروبار كريم سلى الله عليه والدهب والمناب بين مودى كاروبار كريم سلى وارد به كه المذهب والمناب بالله بين وارد به كه المناب مثلا بالملح مثلا به بين مواد و كما قدا و كما قال مشكوة ٢٣٦ يعنى سون كاسون كريم ساته، جواي كريم الله عين ان چيزول كو بهن كريم الكرم كريم تاته، جواج وكريم الته مجود كالمجود كريم تعرب كريم ماته يعنى ان چيزول كو بهن كريم الته تبادله كروج به برابر برابر اور دست برست بواورزيادتي ليناسود بهن كريم ماته باداركر وجبه برابر برابر اور دست برست بواورزيادتي ليناسود بهن كريم الته تبادله كروج به برابر برابر اور دست برست بوات تي ليناسود بهن كريم الته تبادله كروج به برابر برابر اور دست برست بوات تي ليناسود بها

(٢) سودوينا بھي حرام اورنا جائز ہے۔دلائل جواب ميں گزر گئے۔

(٣) بیکاروبارشرعاً ناجائز اور حرام ہاور بدووجدایک توسود ہدوسرے قمار (جوا) یارشوت ہے۔ سودتواس لیے کہ جورو پیدیشی نے باس جمع کراتا ہے مقررہ مدت کے فتم ہوجانے کے بعداس کواپنااصل مال معسود کے ملتا ہاور قمار یارشوت اس لیے ہے کہ مقررہ مدت سے پہلے مرجانے کی صورت میں مقررہ رقم اس کے اصل مال سے بہت زیادہ اس کے وارثوں کو ملا کرتا ہے اور اس فتم کا عقد جوا ہے یارشوت ہے۔ سوداور قمار اوررشوت مینوں شریعت میں حرام ہیں۔ لہذا بیکاروبار ناجائز ہے۔ فتاوی دارالعلوم (امدادج) ص کے کے ۲ پر ہے۔ زیدگی کا بیمہ کرانا شریعت میں حرام ہیں۔ لہذا بیکاروبار ناجائز ہے۔ فتاوی دارالعلوم (امدادج) ص کے کے ۲ پر ہے۔ زیدگی کا بیمہ کرانا شرعاً دووجہ سے ناجائز ہے۔ اول تو اس میں قمار ہے دوسر سے سوداور امداد الفتاوی ص ۱۲ اج سے۔ اس طرح جان محمورۃ رشوۃ ہے۔ لان المال فید عوض من غیر متقوم و ھو النفس اور حقیقۃ سود ہے۔ لعین مامو فی المال فقط واللہ تعالی اعلم

حرره عبد اللطيف غفر لمعين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان الجواب صحيح محمود عفا الله عنه مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان ٢٦ ذى الحبد ١٣٨٥هـ

# برطانوی بونڈکو پاکتانی روپے سے خرید ناجائز ہے کیاغیر مسلموں کے بینک سے سودلینا جائز ہے شکسی کیافیر سلموں کے بینک سے سودلینا جائز ہے

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ

(۱) یہاں انگلینڈ میں پاکستانی گورنمنٹ ایک بونڈ ۱۹روپے کے حساب سے فروخت کرتی ہے۔ بعض لوگ اپنی ضرورت کی بنا پر بید ۱۹ روپے کا بونڈ ۲۱ یا ۲۲ روپے میں خرید لیتے ہیں۔ ایسا کرنا حکومت کے قانون میں جرم ہے کیا شریعت میں بونڈ کی بیزجے وشراء جائز ہے یانہیں۔

(۲) پاکستانی مسلمان جو برطانیه میں مقیم ہیں وہ اپنی رقم برطانیہ کے بینک میں جمع کراتے ہیں۔کیااس رقم پراس کا فرحکومت سے سود لینا جائز ہے یانہیں ۔بصورت عدم جواز سودی رقم بنک کوچھوڑ دینا بہتر ہے یا لے کراپ ملک میں کمنی حاجمتند کی ضرورت میں خرچ کرنا بہتر ہے۔
ممی حاجمتند کی ضرورت میں خرچ کرنا بہتر ہے۔
المستفتی منظور محن مقیم انگلینڈ

### €5€

9اروپے کے بونڈکو کمی بیشی کے ساتھ پاکستانی روپے سے خرید کرناشر عاَ جائز ہے۔ کیونکہ بونڈ سونے کا ہوتا ہے اور روپیالی جہاں ہوتا اور اموال ربویہ بیں اگر بتاولہ خلاف جنس اور دوپیالی جہاں ہوتا اور اموال ربویہ بیں اگر بتاولہ خلاف جنس کے ساتھ ہوتو برابری ضروری نہیں ہے۔ بلکہ کی بیشی بھی جائز ہے اور اس کی مثال یوں ہوگی کہ اندرون ملک سونے کی تھیت اگر ۱۲۰ اروپے فی تولہ مقرر ہواور اسے محض ۱۲۰ اروپے فی تولہ خرید لے توابیا کرنا جائز ہے۔

لہذاصورت مسئولہ میں بھی ۱۹ روپے کی قیمت والے بوئڈ کا ۲۱ یا ۲۲ روپے میں خرید ناشر عاَ جا کر بہوگا اور ربوا (جو حرام قطعی ہے) کے اندر واقل شار نہ بہوگا۔ کما فی الحدیث فاذا اختلف هذه الاصناف فبیعوا کیف شنتم اذا کان یداً بید رواہ مسلم فتاوی دار العلوم عزیز الفتاوی ص ۲۱۲ پر ہے اور اشر فی کواگر روپوں سے بدلایا جائے توکی وبیش کرنا درست ہے۔قال فی الکنز ص ۲۲۱ فلو تجانسا شوط التماثل والتقابض وان اختلفا جودة وصیاغة والاشوط التقابض۔

سوال میں اجمال ہے۔ہم جو ہانڈ کی حقیقت سمجھتے ہیں اس کی بنیاد پر جواب دے دیا گیا ہے۔اگر واقعہ پچھاور ہو تو دویارہ مطلع کر دیں۔ (۲)اس رقم پر کافر حکومت ہے بھی سود لینا ناجائز ہے۔سودی کھا۔ '، میں رقم جمع ہی نہ کرائی جائے۔جیسا کہ مولا نارشیداحمدصا حب گنگوہی فقادی رشید بیص ۴۸۸ پرارشادفر ماتے ہیں۔

سوال: ان بلا دمیس نصاریٰ کواپنے رو پیددے دینااوراس پرسود لینا جائز ہے یانہیں۔

جواب: کفارے بھی سودلینا درست نہیں ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

نیزمفتی عزیز الرحمٰن صاحب فی وی دارالعلوم ص ۲۲۱ جی پرارشاد فر ماتے ہیں۔ ہندوستان میں کافروں سے سود
لینا جائز نہیں ہے۔ جبیبا کہ حضرت مولا نامجہ قاسم صاحب رحمہ اللہ نے ایک کمتوب میں کمتوبات قاسم العلوم سے اس کی
شخفیق فر مائی ہے اور امام صاحب سے جو اس بارہ میں روایت ہے اس کی شرا لکا کمتحق اس وقت میں نہیں ہے جبیبا کہ
یہ بھی ای کمتوب میں مولا نانے ثابت فر مایا ہے اور ائمہ حنفیہ میں امام ابو بوسف اور ائمہ ثلا شرحمۃ اللہ علیم قطعاً ہر جگہ سود
لینا ناجائز فر ماتے ہیں۔ ایسی حالت میں جانب احتیاط سود کا نہ لینا ہے۔ جس کی حرمت نصوص قطعیہ سے ثابت ہے اور
بینک ہائے مروجہ میں رو پیرداخل کرنا اور سود لینا مناسب نہیں ہے ای طرح ڈاک خانہ میں رو پیرداخل کر کے سود لینا
ورست نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

حرره عبداللطيف غفرله عين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان

۲۸رجب۲۸۱۱۵

کسی انجمن کا اپنے کارکنوں کی تنخوا ہوں سے پچھرقم وضع کرنا اوراس کے ساتھ پاس سے اضافہ کر کے بڑھا پے میں دینا ﴿ س ﴾

کیافر ماتے ہیں علاء دین دمفتیان شرح متین اس مسئلہ میں کہ ایک تبلیغی مجلس کے مبلغین کی خواہش ہے کہ بلیغی مجلس این مبلغین کی خواہش ہے کہ بلیغی مجلس اینے مبلغین کی خواہش ہے کہ بلیغی مجلس اینے مبلغین کے ماہوار مشاہرہ میں سے ہر ماہ ایک آنہ فی روپیہ وضع کرے اور ہر ماہ اتنی ہی رقم اپنے پاس سے بطو امداد عطافر ماکر بطور امانت بصورت پراویڈنٹ فنڈ اپنے پاس جمع کرے تاکہ وہ رقم کسی حادثہ یاضعف و پیری کے بطو امداد عطافر ماکر بطور امانت بصورت پراویڈنٹ فنڈ اپنے پاس جمع کرے تاکہ وہ رقم کسی حادثہ یاضعف و پیری کے

وفت بلغ کے کام آسکے۔اس بارے میں جواب طلب امریہ ہے کہ آیا جمع رقوم کی بیامدادی صورت جائز الاستعال ہیں یا سے استفادہ کرنے میں کسی فتم کی شرعی قباحت لازم آتی ہے یانہ۔ یااس سے استفادہ کرنے میں کسی فتم کی شرعی قباحت لازم آتی ہے یانہ۔ السائل احقر مبلغ مجلس تحفظ فتم نبوت یا کستان ملتان شہر

### €0\$

اگرمجلس فیصلہ کر ہے تو بیصورت جائز ہے۔ چونکہ وہ زائدر قم بطور انعام دی جاتی ہے۔ اس لیے اس میں سود کا شبہ نہیں ہے۔ اس زائدر قم کو وضع شدہ رقم کا سود قطعاً قراز نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے کہ وضع شدہ رقم تو اس وقت تک مجلس ہی کی ملک میں رہے گی۔ جب تک کہ مبلغ اسے قبض نہ کر ہاں تو مبلغ نے اسے قبض نہیں کیا تو مبلغ اس کا مالک ہی ملک میں رہے گی۔ جب تک کہ مبلغ اسے قبض نہ کر ہاں تو مبلغ نے اسے قبض کر لیتا اور پھر پچھوا لیس جماعت کو ہی نہیں بنا اس لیے اس کے جواز میں کوئی شبہیں ہے۔ البتہ اگر مبلغ پوری تنخواہ قبض کر لیتا اور پھر پچھوا لیس جماعت کو قرض دیتا تو پھر اس کے زائد کا وصول کرنا جائز نہیں ہوتا لیکن بصورت موجودہ ایسانہیں اس لیے جائز ہے۔ واللہ اعلم ملتان شہر محدود عفا اللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان شہر

وزنی اور کیلی اشیاء کا تبادلہ ایک جانب سے اضافہ کے ساتھ نسیّۃ جائز نہیں ہے سسی

کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ مثلاً زیدنے سردی کے موسم میں بکرایک من گندم اور ایک من نخو دکا اس شرط پر دیا کہ گرمی کے موسم میں ایک من گندم لوں گا۔ آیا یہ تباولہ اور نسیہ لاادھار) شرعاً جائز ہے یانہ۔ اگر نہیں ہے تو اس کیوجہ کیا ہے۔ بینوا تو جروا

سائل فتخ محرعفى عنه

### €0€

من گذم اور من نخو د کے لفظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں کا وزن معتبر قرار دیا گیا ہے اور وزنی اشیاء کا خواہ وہ ایک جنس سے نہ ہوں تب بھی تبادلہ نسیئہ عبار نہیں۔ وان و جد احدهما ای القدر و حدہ او الجنس حل الفضل و حوم النساء (در مختار ۲۰ ۲ اے ۵) البت اگر گندم ٹو پہ سے ناپ کر لینے کا طے ہواور نخو دوزن سے ہوتو اس صورت میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کے مطابق تو پھر بھی یہ معاملہ ناجا کر ہوگا۔ ان کے زد یک موجودہ زمانہ میں گندم بھی وزنی ہونے میں عرف کا اعتبار کرتے ہیں اور وزنی وزنی سے نیج نسیئہ حرام ہے۔ در مختار میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر لکھا ہے۔ و رجحہ الکھال (آ گے لکھا ہے) و فی الکافی الفتوی علی عادہ الناس در مختار ص ۸ کا ج ۵ الخ البت امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ وامام محمد کول کے مطابق چونکہ گندم منصوصاً کیلی ہے اور

عرف کے بدل جانے کے باوجودوہ کیلی رہتاہے۔اس لیے اگر نخو دوزن سے دیااور گندم کیل سے لیا تو بو جی اختلاف وزنی و کیلی ہونے کے بیمعاملہ نسیئة بھی جائز ہوگا۔

علامہ شامی رحمہ اللہ نے جلد خامس ۱۷۳ میں لکھا ہے۔ بعد المعنطف کبیع مکیل بموزون نسینة فہو جائز الحاصل بیر کہ احتیاط اس صورت میں بھی اس معاملہ کے نہ کرنے میں ہے اور گندم کے وزن کی صورت میں (جیسا کہ سوال میں فدکورہے) تو یقینا ناجا کڑہے۔واللہ اعلم

محمودعفا اللهءنهفتي مدرسة قاسم العلوم ملتان

صلح عن الموجل على المعجل كے متعلق جامع الفصولین كی عبارت سے شبہ اور اُس كا جواب

### €0\$

#### استبصار

لوقال ابرأتک عن الخمسة عد ان تدفع الخمسة حالة ان كانت العشرة حالة صح الابراء. لانه اداء الخمسة يجب عليه حالا فلايكون هذا تعليق الابراء بشرط تعجيل الخمسة ولو مؤجلة بطل الابراء اذا لم يعطه الخمسة جامع الفصولين كذا في الهامش (ردالمحتار كتاب الصلح ج٥ ص ١٣٠) ال من خط كثيره عبارت وائ ي كه صلح عن الموجل على المعجل جائز بحد الأنكه يرتصر يحات فقهاء كے خلاف به جيسا كه خودروالحتار ميں به حربر ئير ذكوره سے يحقبل تحت (قوله معاوضة) اورشرح التوروفنخ وعزاية وغيره مين ذكور به مادهنة) اورشرح التوروفنخ وعزاية وغيره مين ذكور به مادهند

(۲) نیزشامیدوغیره میں بیامربھی ثابت ہے کہ لفظ ابراء کی تقدیم کی صورت میں ابراء مقید نہ ہوگا۔ حالا نکہ جزئید فروہ میں بطل الابواء اذا لم یعطه المحمسة اس صورت میں بھی تقیید کا مثبت ہے۔ اس کے متعلق دلائل عقلیہ سے بیدرجہ معلوم ہوتا ہے کہ بدایت بالا براء ہو یا بدایت بالا دراء بہر حال ابراء مقید ہوگا۔ چنا نچہ جزئید فرکورہ میں اس کی ضرورت ہے اور فتح القدریص ۲۵ مح کے آخر میں بھی اس فرق پر بحث ذکر کی ہے۔ بہر کیف اس کے متعلق بحوالہ شامی سے نقل فرما دیں گے (یتعلیل بھی دال ہے کہ نقدیر لفظ براء کی صورت میں بھی تقید بقید مفید ثابت ہوجائے گی۔ استعمال لفظ تعلیق محتی تقید)۔

مفتی رشیداحدفضل منزل بیرانی رودٔ نندُ و آ دم



تمہید نمبر(۱) اعتیاض عن الاجل حرام ہے۔اس وجہ سے سلح عن الدین الموجل علی البعض المعجل صحیح نہیں۔

(۲) غالبًا علامہ شامی بدانیت بالابراء کی صورت میں تقید کو سیح سمجھتا ہے۔وھو الارجع عندی وعند کم اور جزئید کورہ کواسی اصل پر بنی کر کے پیش کرتا ہے۔ کو یا جامع الفصولین کی عبارت پیش کر کے درمختار کے قول لعدم صحة التقید فی صورة البدایة بالابراء پردد کرتا ہے۔ (شامیہ میں غالبایہ ذکر نہیں ہے کہ وہ بدلیة بالابراء کی صورت میں تقیید کو سیح نہیں مانتا)۔

سورة ندكور ميں ابراء كے ليے دوتقارير جيں۔ايک اذا اعطاہ النحمسة دوسرى اذا لم يعطه النحمسة برتقنرير اللہ يعطه النحمسة برتقنرير اللہ يعطه النحمسة برتقنرير اللہ يعطه النحمسة برتقنرير اللہ بوجہ ما منفق عليه اوراظ ہر ہے۔خواہ تقييد سجے ہو يا نه۔اس ليے اس تقذير پر تھم بطلان ابراء كو بوجہ ظہور كے نظرانداز كرديا۔

(٣) اذا لم يعطه كى تقدير برعدم صحة تقييد كاصل برابراء مج بوگا اورصحة تقييد برباطل بوگا - بعداس تمبيد كاب معلوم بوتا ب كرعلامه شاى كامطلب عبارت ذكوره ب يه به كداذ الم يعطه كى تقدير برحم بطل الا براء كا بوگا - كما بوتقتصى التقييد اذالتقييد صحح ورنه بصورت عدم صحة تقيد كما بوالمشبو ركامقضى توبيه وتا كرصح الا براء كويا منظور نظر لفظ بطل ب اى بطل ب اى بطل الا براء على هذا التقدير (كما هو مقتضى صحة التقييد) ولم يصح (كما هو اى صحة الا براء مقتضى عدم الصحة) اگر تقديراذ ااعطاه بهى حكم بطلان بى كا بوگا - بوجه بمبراك البت اگر علامه شاى اذا لم يعط كى جگدان لم يعط كه باتو اذا اعطاه واذا لم يعط دونول تقادير كاحم معلوم بوتاليكن بوجه ظهورا لحكم على تقديراذ اعطاه كمامراس كو بالكل تركر ديا اور فقط اذا لم يعط كركم كو بيان كيا - اذ هذا التقدير هو محط الفرق بين اعطاه كمامراس كو بالكل تركر ديا اور فقط اذا لم يعط كركم كو بيان كيا - اذ هذا التقدير هو محط الفرق بين صححة التقييد و بين عدم الصحة دون تقدير الاخو - جواب سي مطلع فرما كين - والله اعلم ملكن محدة التقييد و بين عدم الصحة دون تقدير الاخو - جواب سي مطلع فرما كين - والله اعلم ملكن العلوم ملكان

# ڈا کنانہ میں رکھی ہوئی رقم کےسوداورز کو ۃ کا حکم ﴿س﴾

کیافر ماتے ہیں علماء دین کہ

(۱) ڈاکنانہ یا بینک میں جورقم جمع کرائی جاتی ہے اس پر منافع لیناسود میں آتا ہے یانہیں۔ (۲) ڈاک خانہ یا بینک میں جمع شدہ رقم پر سال گزرجانے کے بعدز کو ۃ واجب ہوتی ہے یا کنہیں۔ عبداللطیف لورالائی

€5€

(۱) ڈاکنانہ یا بینک میں جورتم جمع کرائی جاتی ہے اس پرمنافع لیناسود ہے۔

(۲) ڈاک خانہ یا بینک میں جمع کردہ رقم پرسال گزرجانے کے بعدز کو ۃ واجب الا داء ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم بنده احمدعفاالله عنه نائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان ٣٠ ذ والقعده ٣٨٣ اه

کاروبار کے لیے دی گئی رقم گھریلوضروریات پرخرج ہوگئی اب منافع سمیت لوٹا نا جائز ہے كاروباركے ليے دى گئى رقم جائىداد برخرج كى گئى اب أس كاكرابية تا ہے تواصل رقم پراضاف دينا جائز ہے

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ

. (۱) زید بکرکورقم دیتا ہے کہا ہے کام میں لگا کر مجھے جومناسب سمجھے منافع دے دیے تمہیں اختیار ہے۔ بکراس کو ا پنے مصرف میں لگا تا ہے۔مثلاً اپنی گھریلوضرورت پرخرچ کرتا ہےاور پھراپنی مختلف آمدنی ہے بکرکواہے کچھے نہ کچھ دیتا ہے اوراس کی اصل رقم واجب الا داء ہے۔ جب زید کوضرورت ہوگی ادا کردی جائے گی۔

(۲) یه که زیدا پی رقم کوحفاظت کے طور پر بکر کی ضرورت محسوس کر کے اس کو دیتا ہے تو اپنی ضرورت پوری کر لے اور بکراس رقم کواپنی جائیداد پرلگاتا ہے اوراپی جائیداد کو ہزارروپید کی بنا کراس کا کراید منافع کے طور پر جویاتا ہے اس آ مدنی سے زید کی جورقم مثلاً دوسورو پیہ ہے اس کومنافع دیتا ہے۔اس میں شرعاً کوئی نا جائز صورت تونہیں ہے۔ احرحسين بل چو چک زئی ملتان

شرعاً بید دونوں صورتیں بلاشبہ نا جائز ہیں کیونکہ ان دونوں صورتوں میں جوزید بکر کوروپید یتا ہے وہ بکر پرقرض ہے اور واجب الا داء ہے۔جو بکراصل رقم قرض پر زید کو زیادتی اور پچھ منافع دے گاوہ نفع زید کواس قرض واصل رقم کی وجہ ے بکرے ماتا ہے اور قرض پر نفع وزیادتی کوحدیث میں حرام ور بوافر مایا ہے۔قوله علیه السلام کل قرض جو نفعاً فهو حوام اوربعض روايات مين حرام كى جكه ربوا كالفظآ يا ہے۔جس كامعنى سود ہے۔ للبذاان صورتوں مين اصل رقم پرزیادتی ومنافع سود ہےاورسودحرام ہونانصوص قطعہ سے ثابت ہے۔ نیز سود کالینادینا دونوں حرام ہے۔ فقط واللہ اعلم احرعفاالله عنهفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

٢ رمضان المبارك ١٣٨٣ ١٥

بینک کود کان کرایہ پردینا، بینک کے منیجر کامسجد پررویے خرچ کرنا

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ

(۱) بکراپی دکان بینک کوکرایه پردیناچا ہتا ہےاس کا شریعت میں کیا حکم ہے۔ سر

(۲) بکر بدینک کامنیجر ہے۔وہ اپنی تنخواہ میں ہے معجد میں پہنے دے سکتا ہے یا گنہیں۔ مولا نا بخش رحمت اللہ نواب شاہ (سندھ)

### €5€

(۱)جائزنہیں۔

(٢) اگر تنخواه کی رقم ہے مسجد میں چندہ دیو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ فقط واللہ اعلم

بنده محمراسحاق غفرالله لهنائب مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان

بینک ملازم کے گھرسے کھانا کھانا، جب تک متبادل انظام نہ ہوبینک ملازمت کی گنجائش ہے

### **€**U**}**

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ

(۱) بینک کے ملازموں کی تنخواہ والی رقم سے جائے پلائیں یا دعوت کھلائیں یا مساجدو مدارس میں دے دیں تو قبول کی جائے یانہیں۔

(۲) بینک میں رقم بطورا مانت رکھنا جائز ہے یا کہ حرام یا مکروہ۔

(۳) بینک میں ملازمت جائز ہے یانہیں۔

عبدالحي مدرس مدرسهر ببينهيم القرآن جامع نواب شاه صوبه سنده

### \$5\$

(۱)اگریه معلوم ہو کہ تنخواہ کی رقم سے جائے یا دعوت تیار کی گئی ہےتو ہر گز قبول نہ کرے۔

(۲) بوقت ضرورت کرنٹ میں جمع کرنا درست ہے۔

(۳) بچنا بہتر ہے۔اگر دوسری جگہ جائز ملازمت کوشش کے باوجودنہیں ملی اور جب بھی جائز ملازمت دستیاب ہوتو فوراً بینک کی ملازمت ترک کی جائے گی۔الیں صورت میں اگر بینک میں ملازمت اختیار کی گئی ہوتو گنجائش ہے۔ تو بہواستغفار بھی کرتار ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

بنده محمراسحاق غفرالله له نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب سیح محمر عبدالله عفاالله عنه

# جوئے سے کمائی ہوئی رقم بعدازتوبہ کار خیر میں خرچ کرنا

### **€**U**}**

کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین درج ذیل مسئلہ میں کہ

(۱) ایک آدمی نے جوئے کی کمائی سے روپیہ حاصل کیا ہے۔ اب وہ آدمی جواکھیلنے سے تائب ہو چکا ہے اور جوئے سے حاصل شدہ رقم کواپنے مصرف میں نہیں لانا چاہتا اور نہ ہی اُس میں سے پچھ خرچ کیا ہے۔ کیاوہ اس رقم سے محمد کی تغییر میں خرچ کرسکتا ہے۔
مجد کی تغییر میں خرچ کرسکتا ہے۔

(٢) كياده اس قم سے كى دينى درسگاه پربطورامدادخرچ كرسكتا ہے۔

(m) كياوه اس قم كوكسى رفاجي كام مين لكاسكتا ہے۔

(۳) کیااس قم کومندرجہ بالاکس مد پرخرج کرنے سے اسے تواب ملے گا۔ براہ کرم نوازی جواب سے اطلاع بخشیں تاکہ آپ کے فتویٰ کے مطابق اس قم کوخرج کیا جائے۔ بینواتو جروا

### €5€

اس رقم کومجدیادین اداروں میں خرج کرنا جا تزنہیں بلکه اس مال حرام کے لیے تھم ہے کہ اگروہ لوگ جن سے ہدرو پیاس مخص کو حاصل ہوا ہے بالتعین و بالتخصیص معلوم ہوں تو اس کو واپس کردینا چا ہیے اور اگروہ لوگ جن سے یہ مال اس مخص کو حاصل ہوا ہے معلوم نہ ہوں تو جولوگ فقر و فاقہ سے بہت پریشان ہوں ایسوں کو وہ مال اہل حقوق کی طرف سے بنیت رفع حاجت دینا چا ہے نہ بنیت حصول ثو اب راس لیے کہ حرام مال کو بنیت ثو اب خرج کرنا عظیم گناہ ہوں سے معلوم اندہ ان علم ارباب الاموال و جب ردہ علیهم و الافان علم عین الحوام لا یحل له ویتصدق به بنیة صاحبه الخ (درمخار) فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب سیح محمود عفاالله عنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۲محرم الحرام ۱۳۸۹ه

# بینک ملازمت ہے متعلق ایک مفصل جواب ﴿ س ﴾

بینک میں ملازمت کرئے کے متعلق خداوند تعالی اوراس کے مجبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کیونکہ بینک کا دارومدار خالص سود پر ہوتا ہے۔ بعض علاء فرماتے ہیں کہ مجبوری کی صورت میں ملازمت بینک میں کرلینی ع ہے مجوری میں تو حرام کھانا بھی جائز ہے۔ بعض نے یوں فرمایا ہے کہ آپ وہاں جاکر آٹھ دس کھنٹے کام کریں گے۔ اس لیے بیمزدوری ہے اور نبی علیہ السلام نے بھی ایک دفعہ کا فروں کی مزدوری کی ہے اور صحابہ کرام نے بھی کا فروں اور یہودیوں کی مزدوری کی ہے۔ اس لیے آپ کے لیے بینک کی ملازمت بالکل جائز ہے لیکن کیونکہ مجھے قدرتی طور پر بینک کی ملازمت کرنے میں تسکین قلب نہیں ملتی کیونکہ رازق وہی میراما لک ہے۔ اس لیے برائے مہر بانی مفصل فتوئی ارشاد فرمادیں۔

### €5€

سود كے متعلق اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں المذین یا كلون الربوا لا یقومون الا كما یقوم الذی يتخبطه الشيطان من المس وقال ايضا يايها الذين آمنوا لا تأكلوا الربوا اضعافا مضعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون قال ايضاً قالوا انما البيع مثل الربوا واحل الله البيع وحرم الربوا وغيرها من الآيات (بقره ركوع ٣٨) اور ني كريم صلى الله عليه وسلم كا ارشاد ب عن حضوت جابو رضى الله عنه قال لعن رسول الله اكل الربوا و موكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء رواه مسلم مشكواة ٢٣٣. حضرت جابر رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی اکرم نے سود کھانے والے کھلانے والے اس کے گواہ اور اس کے لکھنے والے پرلعنت بھیجی ہے اور فرمایا کہوہ سب برابر ہیں ۔سودی کاروبار میں ہرقتم کی معاونت تعاون علے الاقم والعدوان میں داخل ہے۔ جونص قرآنی کے ساتھ حرام ہے اور اس کے متعلق کی احادیث کتب احادیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ باقی میر کم مجبوری کے وقت میں حرام کھانا بھی جائز ہے تو میہ مجبوری اور ہے اللہ ایسی مجبوری کسی مسلمان پرندلائے بیدہ مجبوری ہے کہ بھوک سے تڈھال ہوکر جان بچانے والی خوراک کی مقدار نہیں ملتی۔تو صرف اليي صورت مين مردار حرام كوكها ناجائز ب-وه بهي اس قدر كه جان في جائ نه يد كه سير بهوكر كهائ باتى بيد كم ي صحاب اور بزرگوں نے کا فروں کی مزدوری کی ہے۔توبیاور چیز ہے۔کا فروں کی مزدوری جوحلال قتم کی ہووہ جائز ہےاوراگر کافر کے ساتھ مزدور ہوکروہ اس کے کارخانہ میں شراب بنانے کا کام کرے یا بت تراثی کرے یا کافر کے سینما میں فاحش تصورین تھینچیں۔ فاحش گانے گائے وغیرہ وغیرہ تو بیسب معاملات حرام اور ناجائز ہیں۔تو چونکہ سودی کاروبار میں منتی بنتایا ملازمت کرنا جس ہے اس کاروبار میں کسی حصہ کوسرانجام دینا ہے۔اگر چہوہ قلم دوات ہی سودی کاروبار کے لکھنے کے لیے پیش کرنے کی ڈیوٹی سرانجام دینا ہے بیسب حرام ہے۔اللہ ہم تمام مسلمانوں کواس سے بچائے۔حضرت حکیم الامت مولا نااشرف علی تھانوی رحمہ اللہ بہتی زیور میں رقم طراز ہیں۔سودی لین دین کا بڑا گناہ ہے۔قرآن مجیداورحدیث شریف میں اس کی بڑی برائی اور اس سے بچنے سے بڑی تاکیدآئی ہے۔حضرت رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم سود دینے والے اور لینے والے اور پیج میں پڑے سود دلانے والے سودی دست او پر لکھنے والے گواہ شاہد وغیرہ سب پرلعنت فرمائی ہے اور فرمایا ہے سود دینے والا اور لینے والا گناہ میں دونوں برابر ہیں۔اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔اللہ جل جلالہ ہی راز ق تمام جانداروں کا ہے۔ وہی ذات ہی رزق کا انتظام فرما ئیں گے۔خواہ مخواہ حرام میں پڑکراللہ جل مجدہ اور اس کے رسول کے فضب کومول لینا کوئی دانشمندی نہیں ہے۔واللہ اعلم میعاد سے قبل دی جانے والی رقم سے کٹوتی کرنا جائز نہیں ہے۔

### **€U**

کیافر ماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ زید نے خشک کھجور بکر سے دوصد ہیں روپے میں خریدی اور میعادادائیگ تک مقرر ہوئی گر بکر نے میعاد سے پہلے رقم کا مطالبہ کیا کیونکہ اس کواشد ضرورت تھی۔ زید نے کہا مجھے کھجور سے گھاٹا آیا ہے میں رقم میعاد پر دوں گا۔ چالیس روپیہ کم لے لواور میں اب اداکر دوں گا۔ چنانچہ بکر کو چندا حباب نے کہا کہ چالیس روپے کم لے لوتو بحر نے تسلیم کیا اور زید نے ایک سواسی روپے اداکر دیے۔ اب بحر بقایا چالیس روپے کا مطالبہ کرتا ہے گرزید کہتا ہے کہ تیراکوئی حق نہیں کہتو نے اپنی رضامندی سے تسلیم کیا تھا۔ کیا اب بحر کا مطالبہ شرعاً سے جے یا نہ اور زید کو اداکرنا ہے یا نہ۔ مفصلاً تحریفر مادیں۔ بینواتو جروا

ضلع مظفر گڑھ براستہ کوٹ سلطان بمقام بکری احمد خان عبد الملک گور مانی

### €5€

کرکا مطالبہ شرعا سی ہے اور زید کے ذمہ بقایا چالیس رو بے مجموی دوسوہیس رو بادا کرنے ضروری ہیں۔ ان کے مابین جوسلے ہوئی ہے وہ شرعا درست نہیں ہے۔ کونکہ اس میں اجل کے ساقط کرنے کے مقابلہ میں بحر نے مبلغ چالیس رو بے چھوڑ دیے ہیں۔ یہ اعتیاض عن الاجل ہے اور حرام اور رہوا ہے۔ زید کے ذمہ اس صورت میں پوری رقم کا ادا کرنا ضروری ہے۔ کما قال فی الکنو ص ۳۳۷ (کتاب الصلح) وعلے دنانیر مؤجلة او من الف مؤجل او سود علے نصف حال او بیض لا وفی الهدایة ص ۲۵۰ جس (کتاب الصلح) ولو کانت له الف مؤجلة فصالحه علے خمس مأته حالة لم یجز لان المعجل خیر من المؤجل وهو غیر مستحق بالعقد فیکون بازاء ما حطه و ذالک اعتیاض عن الاجل وهو حرام فقط واللہ تعالی اعلی الا الاجل وهو حرام فقط واللہ تعالی الم

حرره عبد اللطيف غفر له تعين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان الجواب محيح محمود عفاالله عنه مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان ٢٥ صفر ٢٨ ١٣٨ ه

### کیاا پی رقم بینک کے ذریعہ گھر بھیجنا جائز ہے

### €U\$

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ حکومت پاکستان کے بینک سودی معاملہ کرتے ہیں۔تو ایک شخص اپنا سرمایہ بینک کے ذریعہ گھر بھیجنا چاہے تو جائز ہے یانہیں۔

بندہ کا برخوردار کسی دوسری حکومت میں ملازم ہیں اوروہ اپناسر ماییا ہے گھر حکومت پاکستان میں بھیجنا چاہتے ہیں اور قم سیجنے کا دوسراذ ربعہ بغیرا کا وُنٹ بینک کے نہیں ہے اور بینک والے اکا وُنٹ بغیر فیس کے دیتے ہیں اور چونکہ یہ سب بینک سودی معاملہ کرتے ہیں تو کیا ایسی شدید ضرورت کی حالت میں بینک والوں کوفیس دے کرا کا وُنٹ حاصل کرنا جا ترنہیں۔

مولوی فضل محمودا کبر پوری پیثا ور

€5€

ضرورت کے وقت میں بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ کھو لنے کی اجازت ہے کہ اس کھاتہ میں سودنہیں لگتا۔اس سے آپ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲ ذ والقعده ۱۳۹۹ ه

كيابه حديث صحيح ہے كە "سودليناائي والده سے زنا كے مترادف ہے"

### €U>

کیافرماتے ہیں علاء دین اس حدیث شریف کے بارے میں کہ مشکوۃ شریف باب الربواص ۲۳۳ پر ندکور ہے۔
عن ابی ھریرۃ قال قال رسول الله الربوا سبعون جزء. ایسرھا ان ینکع الرحل امد ایک واعظ
صاحب نے معنی کیا ہے کہ سود کھانے والے کواتنا گناہ ہوتا ہے جس طرح کدا پی حقیقی ماہ سے ستر دفعہ زنا کیا ہوکیا ہے می صحیح ہے یا غلط ۔ بینواتو جروا

محمد مسعودة وكركوثل يخصيل بهكرضلع ميانوالي

€5€

سود لینے کے گناہ کے ستر جھے ہیں۔ان میں ہے ادنی جھہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح یعنی زنا کے برابر ہے۔ یہ اس حدیث شریف کالفظی مدلول ہے اوراس سے التزاماً یہ بھی ثابت ہوتا ہے جو کہ واعظ صاحب نے بیان فر مایا ہے یعنی گویا کہ سود کھانا اپنی والدہ کے ساتھ ستر مرتبہ زنا کرنا ہے۔واللہ اعلم

بنده عبدالله عفاالله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

### کیا بینک کیشئر کورشته دینا جائز ہے

**€**U**}** 

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک شخص مسلمان بینک میں بطور کیشئر یعنی خزانجی ملازم ہے۔ کیااس کے عقد میں ایک مسلمان لڑکی جو کہ سودی کاروبار میں ملازمت کونا پہند کرتی ہوآ سکتی ہے۔

### €5€

بینک کی اس میم کی طازمت شرعاً ناجا رئز ہے۔ صدیث شریف میں وارد ہے لعن اللہ اکل الوبوا و مو کلہ
و کاتبہ و شاھدیہ و قبال ھم سواء مفکل قص ۲۳۴۔ اس مخص کو بیطازمت ترک کرد بی ضروری ہے۔ لڑکی جوا ہے
مخص کے ساتھ دشتہ کرنا نالپند کرتی ہے بیا ایک قابل قدر جذبہ ہے۔ لہذا الی صورت میں اس لڑے کو اس ناجا رئز
طازمت کے ترک کردیے پر آ مادہ کیا جائے اور لڑکی کو بصورت عدم ترک طازمت بذا اس عقد پر آ مادہ کرنے کی کوشش
نہ کی جائے۔ و یسے بوجہ سلمان ہونے کے بیال کی اس کے نکاح میں آ سکتی ہے اور اگر بیال کا اس طازمت کو ترک کردیے کا وعدہ کرے جس پرلڑکی اور لڑکی والوں کو اعتماد ہوجائے تب نکاح ہذا کر سے ہیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم
حررہ عبداللطیف غفر لہ معین مفتی مدرسة تا ہم العلوم ملتان

19مفر ١٣٨٧ه

# سودی رقم کورفاہ عام کے کام میں صرف کرنا جائز نہیں ہے صرف فقراء کودی جائے ﴿س﴾

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ تین بھائیوں کے پاس ۲۰۰۰ روپے سود کا موجود ہے۔ کی سڑک سے جتنے رہتے گاؤں کی طرف جاتے ہیں وہ سب کچاور تکلیف دہ ہیں۔ تو کیا سود کے پیسے سے رفاہ عامہ کے فائدہ کے پیشے نظر سڑک بنوا نا جائز ہے یا نہیں۔ جبکہ وہ تین بھائی بھی اس سڑک سے فائدہ اٹھائیں گے۔ دوسری صورت میں اس کامصرف کیا ہے۔

غلام سرور

€5€

یدرقم رفاہ عامہ کے کاموں میں خرچ نہ کی جائے بلکہ بیر قم صرف فقراء ومساکین میں بغیر نیت ثواب خرچ کی جائے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

بنده محمد اسحاق غفر الله له منا ئب مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان الجواب محمد انورشاه غفرله ما ئب مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان

# چندساتھی پر چی ڈال کرجس کے نام پر چی نکلے پھراس سے مٹھائی منگواتے ہیں ا

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ چنداحباب آپس میں بیٹھ کر پچھر قم قرعداندازی مشلاً پانچ روپ دی روپ یا پندرہ روپ مقرر کرتے ہیں اور پر چی ڈالی جاتی ہے۔جس کے نام کی پر چی نظے اس سے وہ رقم لے کرمتفقہ طور پرمٹھائی منگائی جاتی ہے۔تمام حاضرین مجلس کوتقسیم کی جاتی ہے۔غرض اس مجلس کی آپس میں دلچپی اور وقت پاس کرنا ہوتا ہے۔تو کیا شرعاً پیطریقہ جائز ہے یانہیں۔

خواجه غلام فخرالدين صاحب سجاده نشين دربارمحمودي ڈیرہ غازي خان

€C>

اگرطیب خاطرے ہرایک اس مقررہ مقدار کی مشائی تقسیم کرنے کے لیے تیار ہواور قرعہ نکلنے کے بعد بھی طیب خاطرے مشائی تقسیم کریں الغرض اول ہے آخر تک بید معاملہ بخوشی کیا جائے کی قتم کالزوم اس میں نہ ہوتو بیہ جائز ہے۔ اس کی بہتر صورت بیہ ہے کہ بغیر قرعدا ندازی باری باری ہے ایک ایک آدی اپنی حسب طاقت مشائی کھلائے۔اگرکوئی نہ کھلائے واللہ تعالی اعلم نہ کھلائے واللہ تعالی اعلم

حرره محمدا نورشاه غفرله نائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

# کیابینک ملازم پرجج فرض ہوسکتاہے

€0€

اُس بینک کی ملازمت جوسود لینے دینے کا کاروبار کرتا ہے شرع کی روسے کیسی ہے۔اُس ملازمت سے حاصل کی ہوئی تنخواہ کیسی ہے۔اُس ملازمت سے حاصل کی ہوئی تنخواہ کیسی ہے۔اُس ملازمت جائز ہے یا ناجائز۔ کیا اُس ملازمت سے حاصل شدہ رو پیہ خیرات صدقات اور جج پرصرف ہوسکتا ہے۔

عبدالسلام فيجرسلم بإقى سكول ملتان

€0\$

بصورت مجبوری ایسے بینک کی ملازمت جوسودی کاروبارکرتاہے جائزہے کین جب بھی کوئی دوسری ملازمت مل جائے یا کسی اور کاروبار وغیرہ سے گزارہ ہونے لگے اگر چہوہ توت لا یموت ہی کیوں نہ ہوتو فور آبینک کی ملازمت سے مستعفی ہوجائے اور ملازمت بینک سے حاصل شدہ رو پیہ سے صدقات وخیرات کرسکتاہے۔ مگرنیت تقرب الی اللہ کی نہ مستعفی ہوجائے اور ملازمت بینک سے حاصل شدہ رو پیہ سے صدقات وخیرات کرسکتا ہے۔ مگرنیت تقرب الی اللہ کی نہ ہوگا۔ فقط واللہ تعالی اعلم کرے ندر کھے۔ جج کے وجوب کا اہل ہی نہ ہوگا۔ فقط واللہ تعالی اعلم عبد اللہ عفا اللہ عنہ

# جس شخص کے پاس کچھرقم بینک کی ہو کچھذاتی ہوکیااس کے ساتھ مشترک کاروبار جائز ہے

€U\$

کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص اپنی کچھرقم بہتی زیور میں لکھی ہوئی جائز صورت کے مطابق جائز نفع حاصل کرنے کے لیے ایک ایسے شخص کے کاروبار میں لگانا ہے جواپنا کاروبار کچھا پنی ڈاتی رقم سے اور پچھ بینک سے مودی قرضہ لے کے لیے ایک این دونوں کے لیے ایسے کاروبار میں سے نفع جائز ہوسکتا ہے یاند۔ بینواتو جروا سے سودی قرضہ لے کرچلائے ہوئے ہے۔ کیاان دونوں کے لیے ایسے کاروبار میں سے نفع جائز ہوسکتا ہے یاند۔ بینواتو جروا السائل محمد فاغوال غلہ منڈی ضلع ملتان السائل محمد فاغوال غلہ منڈی ضلع ملتان

### €5€

ایے کاروبار میں ہے اس شخص کے لیے نفع لینا جائز ہے۔ کیونکہ اس دوسر مے شخص کی کچھر تم جے وہ بینک ہے اور کی قرضہ میں سود کی شرط لگانے ہے جو کہ شرط سود کی قرضہ میں سود کی شرط لگانے ہے جو کہ شرط فاسد ہے قرض باطل نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ رقم قرض لینے والے کی ملک بن جاتی ہے۔ اگر چہاصل سے شرط زائد رقم اس کو فاسد ہے قرض باطل نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ رقم قرض لینے والے کی ملک بن جاتی ہے۔ اگر چہاصل سے شرط زائد رقم اس کو فی اور ان کو لینی ہرگز جائز نہیں ہے۔ بلکہ ایسی شرط باطل ہو جاتی ہے۔ قال فی الکنز و ما لا یبطل بالمشوط الفاسد القوض الخے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

حرره عبداللطيف غفرله عين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان

لیکن اس پرلازم ہے کہ وہ ایسے سودی کاروبار کرنے والے مخص کواس حرام کاروبار کرنے سے بازر کھنے کی ہرممکن کوشش کرے۔اگروہ بازنہ آئے تواس سے معاملہ کا تعلق تو ژ دے اور کی طرح سودی لین دین والے مخص سے تعاون نہ کرے۔واللہ اعلم

محمود عفاالله عنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۵ جمادی الاخری ۱۳۸۵ ه

### قرض رقم پرکسی شم کامنافع لیناسود ہے پرس کھ

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ زید نے ایک آ دمی بکر کودو ہزار روپے بطور اُدھار کے دیے تھے اور کہا تھا کہ چودہ من گندم سالا نہ اور دس من بھوسہ سالا نہ تین سال تک بکر زید کوادا کرے گا اور دو ہزار رقم بھی واپس کرے گا۔ تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یانہیں اور ایسا کرنے والے کے لیے شریعت میں کیا سزا ہے۔ بینوا تو جروا خطیب غلام محمد قریشی ضلع مظفر گڑھے تھیل کو ہے او

### \$5\$

قرض کے بدلے منافع حاصل کرنا سوداور حرام ہے۔ بحدیث کل قوض جو منفعۃ فھو دباً زید پرلازم ہے کہ بیگندم اور بھوسہ بکر کوواپس کردے اور تو بہتائب ہوجائے۔ سودی کاروبار کرنے والے پرحدیث میں لعنت وارد ہے۔ فقط واللّٰداعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۵ربیج الاول ۱۳۹۹ه

# . کسی دارالعلوم کواگرسودی رقم ارسال کردی جائے تو کس مصرف میں خرج کرے

### €U\$

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ دارالعلوم سرحدکوایک صاحب نے سود کی رقم ارسال کی ہے۔ تو کیا بیرقم دارالعلوم کے بیت الخلاؤں پرلگا سکتے ہیں یا کسی اورغریب کودے سکتے ہیں یانہیں۔ حافظ شبیر بہادر دارالعلوم مدرسہ آسیا پٹاورشہر

### \$5\$

سوداور برشم كے مال حرام كاحكم يہ ہے كہ مالك پرردكياجائے۔قال في الهداية ص١٢٣ ج فيكون سبيله التصدق في رواية ويرده عليه في رواية لان الخبث لحقه وهذا اصح۔

اوراگر ما لک معلوم نہ ہو سکے تو ما لک کی طرف سے فقراء پر تصدق کیا جائے۔قال فی الهندیة ص ۳۳۹ ج ۵ والسبیل فی المعاصی ردھا و ذلک ھھنا ہود الماخوذ ان تمکن من ردہ بان عوف صاحبه و بالتصدق به ان لم یعرفه لیصل الیه نفع ماله ان کان لا یصل الیه عین ماله ۔ ما لک معلوم نہ ہونے کی حالت میں امور خیر میں لگانا جائز نہ ہوگا۔ بلکہ تملیک فقراء لازم ہے۔صورت مسئولہ میں اگراصلی ما لک بھی معلوم نہیں اور بھیخے والا بھی لینے سے انکاری ہے توکسی غریب کود ہے دیں۔فقط واللہ اعلم حردہ محمد انور شاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسة تا مم العلوم ملتان

٢٦ريج الاول ١٩٩٥ه

# کسی کوسودی کاروبار کی ترغیب دینا بھی گناہ ہے

### **€**U**}**

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ حکومت پاکستان زمینداران اور مزارعان کوقر ضہ پر کھا داور گندم کا جج

تقسیم کررہی ہے۔قرضہ پرسودحکومت وصول کرے گی۔زیدان شرا نظر پرکھا داور نیج لے رہا ہے۔بکرنے زیدے کہا کہ تم زیادہ کھا دوغیرہ لےلویتم کوم کرا ااروپے کے حساب سے کھا دل رہی ہے۔ میں ۱۲راار دپ میں آپ سے خریداوں گا۔تو کیا بکرکوسودکا گناہ ہوگایانہیں۔

€5€

اس صورت میں بکرکواگر چہ سود لینے دینے کا گناہ نہ ہوگا گرسودی سودا کرنے کی ترغیب کا گناہ ہوگا جواس ہے کم ہے لیکن اس سے بھی بہر حال مسلمان کواحتر از کر لینا ضروری ہے۔کسی کوسودی کاروبار کرنے پراُ کسانا بھی تو گناہ ہے۔ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم

حرره عبد اللطيف غفرله عين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان ٨ر جب ١٣٨٧ه

> ڈرافٹ، منی آرڈراور بیمہزندگی ہے متعلق احکام، نقداورادھاررقم میں فرق رکھنا سسک

کیافر ماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ آج کل جورقم ارسال کرنے کے مختلف ذرائع رائع ہیں جن کی تفصیل ہے ہے کہ

(۱) بنک ڈرافٹ: اس کے ذریعے ہمیں جتنی رقم ارسال کرنی ہے بینک کودے دیتے ہیں اور ایک رسید لے لیتے ہیں رقم کے ساتھ چندرو ہے اُجرت کے دیتے ہیں۔

(۲) منی آرڈر: اس کے ذریعے کافی بڑی رقم نہیں بھیجی جاسکتی اور خرچ بھی ڈرافٹ کے بنسبت کئی گناہ ہے۔
(۳) بیمہ: اس میں لفانے میں نوٹ رکھ کر رقم کی مناسبت سے فکٹ لگا کر بھیج دیتے ہیں۔ اس طریقہ میں
پریٹانی بہت زیادہ ہے۔ ایک تو یہ کہ رقم زیادہ نہیں بھیج سکتے۔ پھر نفتر رقم کا معاملہ ہے۔ درمیان میں کی قتم کا گڑ بڑ ہوجانا
معمولی بات ہے۔ مہر بانی فر ماکر بیمہ کے طریقہ کو چھوڑ کر ڈرافٹ کے بارے میں فرمادیں کہ اس طریقہ کار میں سود بنآ
ہے یانہیں۔ اگر بنتا ہے تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے۔ آیا سود رقم ادھاردے کر اس پر منافع لینے سے بنتا ہے یار تم
بھی دے کراور او پر پیسے بھی بطور اجرت دے کر بنتا ہے۔

(۴) ایک دکا ندارنفذاورادهار بیچنے میں فرق رکھتا ہے توبی فرق سود ہے یانہیں۔ عبدالوہاب حاجی عبدالکریم سوت والے ملتان

**€**5∌

(۱) ڈرافٹ کے ذریعہ رقم سجیجے کی گنجائش ہے۔

(۳) اکٹر لوگ ادھار سودا لینے کوگراں (مانگا) دیتے ہیں۔ مثلاً نقد دینے والے کوروپیہ کا ہیں سیر غلہ دیتے ہیں اور جوشخص ہفتہ دو ہفتہ کے بعد قیمت دے گااس کواٹھارہ سیر دیتے ہیں۔ بیجا نزہے۔ اس کا پچھمضا کقنہ ہیں گریہ ضرور ہے کہ اول اس کی صفائی کرلی جائے کہ قیمت نقد ملے گی یا ادھار اور اگر ملتوی نیچ (مجمل) کردیا اور نیچ کرنے کے ساتھ یہ کہا کہتم ہیں ودالیے جاتے ہواگر ابھی قیمت دے جاؤے گے توایک روپیہ ورنہ سوار و پیدیدالبت ناجائز ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم ملتان حررہ محمد انورشاہ غفر لہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

۲۴ جمادی الا ولی ۱۳۹۳ ه الجواب صحیح محمد عبد الله عفاالله عنه ۱۲۵ جمادی الا ولی ۱۳۹۳ ه

# سنہرازیور بنانے کی اجرت کی رقم سونے سے وضع کرسکتا ہے ﴿ س

براہ کرم صورت مندرجہ ذیل کے متعلق شرعی حکم صاور فرما کرمشکورہوں۔

ایک صاحب نے چندسال پیشتر ایک بزرگ ہے زیور بنوایا۔ زیور بن گیا۔ پچھ سونا زرگر نے اپنی طرف سے لگایا۔ اس کی قیمت اور اجرت وغیرہ کا سارا حساب کر کے رقم بقایا واجب الوصول کا میزان کردیا گیا۔ ایک دوسرا زیور بنانے کے لیے زیور والوں نے پچھ سونا دیا اور زیور کا مطالبہ کرتے رہے۔ زرگر کا بیان ہے کہ وہ اپنی بقایا رقم کا مطالبہ کرتا رہا۔ آج دی بارہ سال تک نے زیور بن سکا اور نہ کوئی باہمی فیصلہ ہوسکا۔ اب فریقین نے مجھے ثالث مان کر معاملہ میر سے والہ کر دیا ہے۔ براہ کرم بیفر مادیس کے فرما ویرو الوں پر بقایا رو پیدواجب الا واء ہے یا جیسا کہ ذرگر مطالبہ کرتا ہاں کا جو سونالگا ہوا ہے وہ وضع کر کے باقی سونا مجھ سے لیا جائے اور میرے دو پیدیس سے اس وقت کی سونے کی قیمت نکال کر بقایا رو پید بچھے دلوایا جائے۔ خلاصہ یہ کہ ذرگر اپنی رقم کا حقد ارہے یا اس نے اپنی طرف سے سونالگایا وہ اپنے سونے کا حقد ارہے؟ اس طویل عرصہ سے زیور والے ضلع جف سے کئی مرتبہ کئی گئی آ دمی زرگر صاحب کے پاس آئے اب کا حقد ارہے؟ اس طویل عرصہ سے زیور والے ضلع جف سے کئی مرتبہ کئی گئی آ دمی زرگر صاحب کے پاس آئے اب ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جمیس ذرگر صاحب سے مصارف سفر بھی دلوائے جا کیں۔ کیا شرعاً وہ خرچہ کے مشخق بیں یا اس کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جمیس ذرگر صاحب سے مصارف سفر بھی دلوائے جا کیں۔ کیا شرعاً وہ خرچہ کے مشخق بیں یا خبیں۔ واضح ہو کہ اُن کا آن ناجانا اسی زیور بنوانے کے سلسلہ بیں تھا۔

سيدانوارالحن شاه صاحب بخارى قديرآ بإدملتان شبر

### €5€

وفى الشامية ص ٢١٨ ج ٣ فاذا ظفر بمال مديونه له الاخذ ديانة وبعد سطور والفتوى اليوم جواز الاخذ عند القدرة من اى مال كان\_

اگرزرگرنے چندسال قبل جوزیور تیار کیا تھا اور اُس زیور میں اُس نے اپنی طرف سے پچھسونا لگایا تھا اور اس کی مزدوری بھی شخص مذکور کے ذمہ تا حال واجب الا داء ہے۔ تو اب دوسرے زیور کے لیے زرگر کو جوسونا دیا گیا ہے تو زرگر اُس سونے سے اپناسونا منہا کرے۔ اس کے بعد شخص مذکور زرگر کوسابقہ زیور کی مزدوری ادا کرے اور اس کے دیے ہوئے سونا سے اپنا بقایا سونا وصول کرے۔

زرگر ہے مصارف سفر وصول نہیں کرسکتا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

بنده محمد اسحاق غفر الله له منائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۲ ربیج الثانی ۱۳۹۸ ه

# انعامی بانڈاور بیمہ پالیسی ہے متعلق مفصل جواب ﴿س﴾

کیافر ماتے ہیں علماء دین انعامی بانڈ اور معمہ اور بیمہ پالیسی میں جوان سے انعامات ملتے ہیں۔ بیا نعامات لینا جائز ہیں یانہیں۔اگر جائز ہیں تو صاف صورت مسئلہ کی بیان فر مادیں۔ محرشفیع بھلکانی متعلم مدرسہ دارالفوض شلع جیگب آباد

### €0}

(۱) انعامی بانڈ کی صورت میں درحقیقت بہت ہے لوگوں ہے پروپیگنڈہ کرکے اتنا جمع کرایا جاتا ہے کہ اس روپے کو بینک اپنی مخصوص قسم کی سودی تجارتوں میں لگا کر کافی نفع کما تا ہے اور وہ نفع ان انعامات کے مقابلہ میں کئی گناہ زیادہ ہوتا ہے جو بینک تقسیم کرتا ہے۔ بینک انعامات اور لوگوں کے فائدہ کے لیے نہیں بلکہ اپنے نفع اور تجارتی کاروبار کو وسیع ترکرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ اس لیے دووجہ ہے یہ بانڈ خرید نا جائز نہیں۔

(الف)اس ہے بینک کے سودی کاروبار کی ترقی وتوسیع میں تعاون ہے جوجا ئرنہیں۔

(ب) انعامی بانڈ کی رقم کا قرض ایک نفع (انعامی بانڈ کا حصول) کی اُمید پر بینک کودیا جاتا ہے۔ یہ قرض حسنہ نبیں۔ اپنے نفع کو مدنظر رکھتے ہوئے کسی کو قرضہ دیناممنوع ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کل قوض جو نفعا فہو حوام اور ظاہر ہے کہ یہال مقروض کے ساتھ احسان کرنامقصود نبیس ہوتا۔ بلکہ خود نفع کما نامقصود ہوتا ہے۔ اس فہو لیے یہ قرض دینا حرام ہوگا۔ واضح رہے کہ انعامی بانڈ خرید نے والا جب بھی اپنارو پیدنکلوانا چاہے نکلواسکتا ہے۔ اس وجہ سے بہرتم قرض شار ہوگا۔

(۲)معمد درحقیقت جوا (قمار) ہے جونا جائز ہے۔

(٣) بیمہ پالیسی زندگی شرعا ناجائز اور حرام ہے۔ بدووجدایک تو سود ہے۔ دوسری قمار (جوا) یار شوت ہے۔ سود

تواس لیے کہ جورو پیدیش بیمہ کمپنی کے پاس جع کراتا ہے مقررہ مدت کے ختم ہوجانے کے بعداس کواپنااصل مال مع

سود کے ملتا ہے اور قمار یار شوت اس لیے ہے کہ مقررہ مدت سے پہلے مرجانے کی صورت میں مقررہ رقم اس کے اصل یا

مال سے بہت زیادہ اس کے وارثوں کو ملاکرتا ہے اور اس فتم کا عقد جوا ہے یار شوت ہے۔ سوداور قمار اور رشوت تیوں

مرب جی حرام ہیں۔ لہذا یہ کاروبار بیمہ زندگی وغیرہ ناجائز ہے۔ فناوی دار العلوم المدادیوں عندے میں ہے۔

زندگی کا بیمہ کرنا شرعاً دو وجہ سے ناجائز ہے۔ اول تو اس میں قمار ہے۔ دوسر سوداور المداد الفتاوی سی الاح سن پر ہے۔ ای طرح جان بیمہ صورة رشوت ہے۔ لان المال فیہ عوض من غیر متقوم و ھو النفس اور هیقة سود

ہے۔ ای طرح جان بیمہ صورة رشوت ہے۔ لان المال فیہ عوض من غیر متقوم و ھو النفس اور هیقة سود

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۵ ذ والقعده ۱۳۸۱ ه

# کیاغریب اور مجبور شخص کے لیے سود پر رقوم لے کر کار و بار کرنا جائز ہے سسکا

کیافر ماتے ہیں علماء دین وشرع متین اندریں مسئلہ کے زید ایک غریب مسلمان ہے۔ کاروبار تجارت کا شوق ہے گر بغیر روپیدیمجور ہے۔ کیا سودی روپیہ لے کر کاروبار کر سکتا ہے۔ مہر یانی فر ماکر رہبری فر مائیں اور عنداللہ ماجور ہوں۔ دبیر عفااللہ عند

€5€

سود کالین دین قطعی حرام ہے۔قرآن کریم کی آیت سے اس کی حرمت کا ثبوت ہے۔جس میں کسی شبد کی گنجائش نہیں ۔حصول رزق کے لیے حلال ذرائع بہت ہیں جن کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ایسی ضرورت سے حرام قطعی جائز نہیں ہوسکتا۔فقط واللّٰداعلم

محمودعفاالله عنه مفتي مدرسه قاسم العلوم ملتان شبر

کیاسودی رقم سے خریدے گئے باغ کوٹھیکہ پرلینااور پھول فروخت کرنا جائز ہے سسی

کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ ایک باغ ہے ایک شخص کا جس کو ایک سودخور خرید تا ہے۔قطعی اور وہ سودخور مرجا تا ہے۔اس کالڑ کا اس باغ کا میوہ وغیرہ ٹھیکہ پر دیتا ہے۔اس کا میوہ ٹھیکہ پر لینا جائز ہے اور اس کا میوہ دیگر مسلمانوں کے لیے کھانا جائز ہے یا ناجائز۔اصل سودخور مرگیا ہے اس کالڑکا سودخور نہیں ہے اور نہ نفتدی وغیرہ باپ حچوڑ گیا ہے۔صرف باغ حچوڑ گیا ہے۔ بینوا تو جروا المستفتی ناکارہ عبدالحق سکنہ چودھواں

€5€

واضح رہے کہ سودخوارجتنی رقم سود کی لے چکا ہے وہ اس کے ذمہ سود ویے والوں پر اداکرنی واجب ہے۔ اگر زندگی میں روزیس کر چکا ہے وہ اس کے ترکہ میں سے ستحقین پر اداکرنی ضروری ہے۔ نیز واضح رہے کہ کوئی شخص اگر غصب یا چوری کے روپیوں سے اگر کوئی چیز خرید لے تو وہ اس خریدی ہوئی چیز کا مالک بن جاتا ہے۔ صورت مسئولہ میں خرید ا ہوا باغ متوفی کا مملوک شار ہوگا اور اس کی فوتیدگی کے بعد وارث اس کے مالک بنیں گے۔ اس میں ان کا تصرف ارفتم ہے وغیرہ ورست ہوگا اور اس باغ کا پھل کھانا بھی ورست ہوگا۔ اگر چہوار توں کے ذمہ سود کی مقد ارکا مال سود ویے والوں پر درکر نا واجب ہوگا۔ اگر وہ معلوم ہوں کھا قال فی التنویر مع شرحه الشامی ص ۱۸۹ ج۲ کما لو تصرف فی المعصوب والو دیعة وربح فیه اذا کان متعیناً بالاشارة او بالشراء ج۲ کما لو دیعة او المعصوب ونقد هاو ان اشار الیها ونقد غیر ها او اللی غیر ها او اطلق ونقدها لا وبه یفتی فقط واللہ تعالی اعلم

حرره عبداللطيف غفرله عين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان

اوراگروہ لوگ معلوم نہ ہوں جن سے سودلیا گیا ہے تو سود کے برابررقم فقراء پرصدقہ کردے۔ والجواب سیح محمود عفااللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان والجواب سیح محمود عفااللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

کپڑااناج وغیرہ سے حاصل شدہ رقم بینک میں رکھنا کیازائد کی آمدنی اور سودی رقم میں پچھ فرق ہے کیا بینک ملاز مین ، زانیہ ، شراب بیچنے اور سٹہ کرنے والوں سے چندہ لینا جائز ہے ﴿س﴾

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ

(۱) ایک شخص بینک سے قرض لے کر تجارت کر تا اور غلہ کپڑ اوغیرہ نے کرروپیہ حاصل کرتا ہے اور حاصل شدہ رقم پر بینک کوسود ادا کرتا ہے۔ اس حالت میں سودادا کرنے والے کی حیثیت سودی (مجرم) کی بنتی ہے یانہیں۔ جبکہ قرآن میں آتا ہے کہ سودی کی حالت اللہ اور رسول سے جنگ کی ہے۔ حدیث میں ہے کہ سودی کی حالت اپنی مال کے ساتھ ستر دفع زنا کی ہے۔

(۲) ایک عورت عام حیثیت میں زنا کرتی ہے اس کی آمدنی کی حیثیت کیسی ہے۔جو کہ قر آن میں آتا ہے کہ زانیہ کی آمدنی کرام ہے۔ اگران دونوں حالتوں میں دونوں کی سودخور اور زانیہ کی آمدنی حرام ہے تو ان کی آمدن کی شرعی حیثیت میں جرم میں کوئی فرق ہے یانہیں۔

(۳) اگرکوئی فرق نہیں ہے تو ان دونوں ہے مجد کی تعمیر میں یاد بنی مدرسہ کے لیے چندہ لینا جائز ہے یاز کو ۃ کے فنڈ میں سے دینی مدرسہ کی تعمیری اخراجات کے لیے چندہ لینا جائز ہے یا حرام ہے۔

(۴) اگر دونوں کی حالت بیہو کہان سے زکو ۃ چندہ خیرات وغیرہ لے لیا جائے تو جائز ہے۔تو ان دونوں کو چندہ زکو ۃ خیرات وغیرہ دینے کا کوئی ثواب اجر ملے گایانہیں۔

(۵)ای طرح شراب، جوا، سٹہ والوں کی آمدن قرام ہوتو ان سے چندہ زکو ۃ خیرات وغیرہ لینا جائز ہے یانہیں اگر جائز ہےتو ان کو چندہ زکو ۃ وغیرہ دینے کا کوئی ثو اب ملے گایانہیں۔

(۲)اگرمتذکرہ بالاسب سے چندہ زکوۃ وغیرہ لینا حرام ہوتو مسجد کی تغییر یادیٰ مدرسہ کے لیے چندہ زکوۃ وغیرہ کن حضرات سے لیاجائے۔

سيدصاحب على بيرون بوبر كيث ملتان

### €5€

(۱) ايما مخص سودى مجرم ب\_سود ليخ اورديخ والا دونول مجرم بير \_ كما فى الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربوا و موكله (مسلم) وقال تعالى فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله الآيه \_

(۲)زانیکی آمدن حرام ہے۔ حدیث شریف ہے کہ نھی عن ثمن الکلب و کسب البغی ولعن اکل الربوا الحدیث رواہ البخاری (مشکوة ص۲۲۱)

دونوں یعنی سودخوراورزانیہ کی آمدن حرام ہیں۔

(۳) سود لینے والے کی وہ رقم جووہ سود میں لے چکا ہے اس طرح زانیہ کی وہ آمدن جووہ زنا کی اجرت میں لے چکا ہے۔ یہ دونوں قتم کی آمدن حرام ہے اور اس کا حکم ہیہ ہے کہ جس شخص سے بیسود لے چکا ہے اور زانیہ جس سے بیر قم لے چکی ہے۔ اگر وہ اشخاص ان کومعلوم ہوں اور وہ اشخاص خود موجود ہوں یا ان کے وارث موجود ہوں تب تو اس رقم کا ادا کرنا خوداس رقم دینے والے کواوراس کی فوتیدگی کی صورت پی اس کے وارثوں کو واپس کردینی ضروری اور لازی ہے۔ کی دوسرے معرف پی از تم تغیر مسجد و مدرسداور صدقہ برفقراء وغیرہ پی استعال کرنا جا تزنییں ہے اور اگر سود دینے والے اور زانیے کوزنا کی اجرت ہیں رقم دینے والے ان کو معلوم نہ ہوں بالکل لاپنہ ہوں تب ایک صورت ہیں اس مودی رقم کواوراس زنا کی اجرت کا فقراء و مساکین پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ان کودیتے وقت دل ہیں بہی نیت کرے کہ ہیں بیر قم اصل کی طرف سے صدقہ کرر ہا ہوں اور اپنے سے بوجھ ہلکا کر رہا ہوں۔ خود اپنے اس مال جرام ہیں ثواب کی نیت نہ کر سے اور اصل مالکوں کے لاپنہ ہونے کی صورت ہیں فقراء کے لیے بیال طال ہوجائے گا اور بیا اصل مالکوں کی طرف سے فقراء پر صدقہ شار ہوگا۔ مجد اور مدرسہ کی تغیر میں استعال کرنا بھی ناجا بڑنے وضن فقراء و مسلم مساکین پر ہی صدقہ کیا جائے۔ کما فی المدر المعتار مع شوحه هامش ر دالمعتار ص ۵۵ ج ۲ (و) مساکین پر ہی صدقہ کیا جائے۔ کما فی المدر المعتار مع شوحه هامش ر دالمعتار ص ۵۵ ج ۲ (و) لا بحل المعاصی (الغناء و النوح و الملاهی) و لو اخذ بلا شرط بیاح۔ (قولہ بیاح) تحذا فی المعیط و فی المنتقی امر أة نائحة اور صاحبة طبل او میو اکتسبت مالار دته علے اربابه ان علموا والا تتصدق به و ان من غیر شرط فہو لها قال الامام الاستاد لا بطیب و المعروف کالمشروط اہ قلت و ھذا مما یتعین الاخذ به فی زماننا لعلمهم انهم لا یذھبون الا باجر البتة۔

(۴) اس کی تفصیل جواب نمبر ۳ میں گزرگئی۔

(۵) جوااورسٹر کی آ مدن حرام ہے اور اس کا تھم سودی رقم کا ساہے کہ اس کا مالک معلوم ہوتو اس پرردکیا جائے اور اگر وہ نامعلوم ہوتو فقراء پران کی طرف سے صدقہ کیا جائے اور اپنے لیے تواب کی نیت نہ رکھے۔ باتی شراب (خمر) کو اگر نفتری کے بدلہ فروخت کر چکا ہے تب بینفتری کا تھم بھی سود جسے ۔ بشر طیکہ بیچنے والا مسلمان ہو۔ کما فی الهدایة ص ۵۳ ج ۳ و اما بیع المحمر و المحنزیر ان کان قوبل بالدین کالدر اهم و الدنانیو فالبیع باطل و ان کان قوبل بعین فالبیع فاسد حتی یملک مایقابله و ان کان لا یملک عین المحمر و المحنزیر۔

(۱) اس پر حلال طیب مال خرچ کریں اور پا کیزہ اور طیب مال کا چندہ وصول فرما لیا کریں حرام مال سے اجتناب کریں۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

حرره عبداللطيف غفرله تعين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان الجواب سيح محمود عفاالله عنه مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان ۲۰ ذى قعده ۲۸ اه سودی کاروبارکرنے والاشخص فوت ہوگیااس کے لڑکے اُس مال سے حلال تجارکرنا چاہتے ہیں سودی کاروبارکرنے والاشخص فوت ہوگیااس کے بچوں کوسہارا دینے کی غرض سے اس کی بیوہ سے نکاح درست ہے

€00

كيافرمات بي علاء دين اس مسئله كے بارے ميں كه

(۱) ایک شخص تھا جوسودلیا کرتا تھا۔اب وہ فوت ہو چکا ہے اور کافی سارا مال متاع چھوڑ گیا ہے۔اس کے تین بالغ بچے اورایک بیوہ ہے۔انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ اب ہم سودنہیں لیس گے اور اس سال کے اندراندر جوسود کا مال لیا ہے اسے ہم واپس کردیں گے۔

اب وہ چاہتے ہیں کہ کسی دیندار آ دمی کوشریک کر کے کاروبار چلا ئیں اب وہ کسی دیندار آ دمی کی شراکت سے شجارت کرنا چاہتے ہیں۔ کیاان کی اس قم سے کوئی دوسرا شخص تجارت کرسکتا ہے۔ کیاان کے ساتھ شراکت جائز ہے۔ کیا کوئی دوسرا آ دمی ان کی رقم سے کاروبار چلاسکتا ہے۔ کیاوہ رقم دوسر شخص کے لیے جائز ہے۔

(۲) وہ بیوہ مال دار ہے۔اس کے بچے ہیں۔وہ جاہتی ہے کہ کوئی مخلص اور دیندار آ دمی اس سے نکاح کر لے تا کہ ان کی ذہنیت بدل جائے۔وہ مخص مال متاع ہے کوئی محبت نہیں رکھتالیکن اسے دوسرے لوگ مجبور کرتے ہیں کہ اس بیوہ سے نکاح کرے تا کہ وہ نیکی کے راستہ پر آ جائے۔کیاوہ مخص اس بیوہ سے نکاح کرسکتا ہے۔

### €5€

(۱) واضح رہے کہ سود لینا حرام ہاور جور قم سود لی جائے اس کو واپس کردینا شرعا ضروری ہاوراگراس بات کا پیتہ نہ چل سکے کہ س شخص سے سود لیا تھا تو اس مقدار کی رقم کا اس سود دینے والے کی طرف سے نیت کر کے صدقہ کرنا ضروری ہے مصورت مسئولہ میں اس بات کا اندازہ لگایا جائے کہ اس شخص متو فی کے متر و کہ میں سے کتنی رقم محض سود کی ہاور کتنی جائز طریقہ سے حاصل کی گئی ہے۔ جتنی رقم سود کی ہے وہ وارثوں کی ملکیت شار نہ ہوگی بلکہ جن لوگوں سے بیہ رقم لی گئی ہے ہا ان کی ہے عدم موجود گی کی صورت میں ان کے وارثوں کی ہے۔ لہذا ان میں سے جس کا پیتہ امکانی ذرائع سے چل سکے کہ فلاں شخص سے اتنی رقم سود کی گئی تھی تو اتنی رقم اس کو دے دی جائے اور جس کا پیتہ نہ چل اسکے کہ فلاں شخص سے اتنی رقم سود کی گئی تھی تو اتنی رقم اس کو دے دی جائے اور جس کا پیتہ نہ چل سکے کہ فلاں شخص سے اتنی رقم سود کی گئی تھی تو اتنی رقم اس کو دے دی جائے اور جس کا پیتہ نہ جاس لیے سے مقدار وارثوں کی بھی شار نہ ہوگی اور اس مال میں شراکت و مضار بت کرنا درست نہ ہوگا اور بقایا حلال مال کی مقدار میں وارثوں کی بھی شار نہ ہوگی اور اس مال میں شراکت و مضار بت کرنا درست نہ ہوگا اور بقایا حلال مال کی مقدار میں

شراکت ومضاربت کرنا درست ہوگا۔

(٢) اگروہ چاہے تواس بیوہ کے ساتھ نکاح کرسکتا ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

حرره عبد اللطيف غفرله تعين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان الجواب محيح محمود عفاالله عنه مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان المصر ١٣٨٧ه

كيا كرنث اكاؤنث سے رقم آسانی سے ہيں نكلوائی جاسكتی تو دوسرے اكاؤنث ميں ركھنا جائز ہے

€U\$

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ اپنا سرمایہ حفاظت کے لیے کسی بینک میں رکھنا جبکہ اس پر سود لیا جائے جائز ہے یانہیں لیکن بینک اس سرمایہ کواپنے استعال میں لاتا ہے اور سودی کاروبار پر بھی چلاتا ہے۔

بینک کا ایک شعبہ سیف اپوزٹ ہے جس میں اپنی رقم جمع کروا کراس پرسودنہیں لیا جاتا۔ وہ رقم بینک کے پاس محفوظ رہتی ہے۔ گراس کے نکلوانے میں دفت یہ ہوتی ہے کہ محفوظ رہتی ہے۔ گراس کے نکلوانے میں دفت یہ ہوتی ہے کہ جن اصحاب کے دشخطوں سے وہ نکلوائی جاسکتی ہے ان کا موقعہ پر ہونا ضروری ہے اور بعض اوقات دشخط کنندگان بیک وقت حاضر نہیں ہوسکتے۔ کیا اس دفت کے پیش نظر پہلی صورت میں بینک کے اندر بغرض حفاظت اپنا سر مایہ رکھنے کی مخبائش ہے یا نہیں۔ بینوا تو جروا

اميرالدين مهتمم جامعدر بإنيهلتان

### 650

بینک میں روپیدر کھنا جبکہ بینک اس کوسودی کا روبار پر بھی چلائے ناجائز ہے۔خواہ سود لے یا نہ لے کیونکہ اس میں سودی کا روبار کی اعانت ہوتی ہے۔وقال تعالیٰ و لا تعاونو ا علمے الاثم و العدو ان الآیة۔

جیسا کہ فآوی رشید یہ ۴۹۰ پر ہے۔ بینک میں روپیدداخل کرنا جیسا کہ بعض علاء دار کہتے ہیں درست نہیں ہے اور بیعدم جواز عام ہے خواہ سود لے یا نہ لے دونوں صورتوں میں نادرست ہے۔ درصورت ثانیہ عبداللہ صاحب لا ہوری وغیرہ علاء جم غفیر نے اگر چہاس کو جائز رکھا ہے گرواقع میں یہ بھی اعانت علیے المعصیة ہونے کی وجہ سے نادرست ہے۔ نیز ایک دوسرے استفتاء کے حواب میں صفحہ بذا پر ارشاد فرماتے ہیں'' بینک میں روپیہ داخل کرنا نادرست ہے۔ خواہ سود لے یانہ لے۔'الدادالفتاوی کمولا ناحیم الامة محمدا شرف علی صاحب علیہ الرحمة صسم اسلامی سور سے اور یہ میں ماس کے لیے ہے جورو پیداخل کر چکا ہے۔ ورنہ اصل میں وہاں داخل کرنا ہی مناسب بلکہ واجب ہے۔ کوئکہ ہر حال میں یہ خص معاصی میں ان کامعین بنتا ہے۔احسن الفتاوی ص ۵۰۵ میں مولا نارشیداحم صاحب لدھیانوی رقمطراز ہیں۔ روپیہ در بنک جمع کردن (اگر چہ بغرض حفاظت باشد وارادہ گرفتن سود نباشد) بلاضرورت

شدیده روانیست چرا که دریں اعانت سودخواران است \_ واعانت علے المعصیة حرام است شخصیکه اعانت سودخوار کند برودرروایت لعنت آمده است (مشکلو ة شریف)

نیز در کتاب الله ولا تعاونوا علےالاثم والعکدوان نص صریح است ای طرح مسئلہ فتا وی دارالعلوم (امدادالمغنین ) ص۱۲۴ج اپر مذکور ہے۔

ال معمولی دفت کے پیش نظر تعاون علے الاثم (کارگناہ میں تعاون) کی اجازت قطعاً نہیں دی جاسکتی۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم حررہ عبد اللطیف غفر لہ معین مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان ۲اصفر ۱۳۸۷ھ

الجواب صحيح محمود عفاالله عند مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان سلاصفر ١٣٨٧ه

### بہشتی زیور میں مذکورہ مسئلہ درست ہے

**€U** 

كيافرماتے ہيں علماء دين دريں مسئله (ادھار لينے كابياں) بہنتی زيورص ٣٣٣ج٥\_

(۲) نقد داموں پرایک روپے کے ہیں سیر گیہوں بکتے ہیں مگر کسی کواُ دھار لینے کی وجہ سے ایک روپے کے پندرہ سیر گیہوں دیے تو بیربیج درست ہے مگراسی وقت بیمعلوم ہوجانا جا ہے کہا دھارمول لے گی۔

(۴) بیتم اس وقت ہے جبہ خریدار سے اول پوچھ لیا ہے کہ نقد لوگے یا اُدھارا گرکسی نے نقد کہا تو ہیں روپے دیے اورا گراُدھار کہا تو پندرہ سیر دیے اورا گر معاملہ اس طرح کیا کہ خریدار سے بول کہا کہ اگر نقد لوگ تو ایک روپ کے ہیں سیر ہوں گے اورا گراُدھار لوگ تو پندرہ سیر ہوں گے بیہ جا نز نہیں اورا یک بات یہ ہے کہ کپڑ ابنانے والے آئ کل ایسا کرتے ہیں کہ جوکوئی خریدار مال خرید تا ہے تو مالک کہتا ہے کہ پنے کب دوگے۔ اگر ادھار لوگ تو دوپیے فی گزیادہ ہوگا اورا گر رقم اب دوگے تو دوپیے فی گزیادہ ہوگا اورا گر رقم اب دوگ تو دوپیے فی گزیم دول گا تو کیا یہ جا کڑ ہے اور کتاب صفائی معاملات میں لکھا ہے کہ ہیں سیر کے اٹھارہ سیر گیہوں دے دوپی جا کڑ ہے۔ والا بعد میں جھڑ انہ کرے کہ کم کیوں دیا اورا گر کریں کہ گیہوں ۲۰ سیر ہی دے دیں گراس میں دوڈھائی روپیے زیادہ کر دیں تو یہ تھیک ہے یانہیں۔

ظفرالدين ولدمحمدا براجيم رشيدآ بإد كالوني خانيوال رود ملتان

### €5€

بہثتی زیور کا مسلمتے ہے۔فقہاءاحناف کے ہاں جائز ہے۔لہذا اگر فریقین کے ہاں بیمعلوم تھا کہ بیمعاملہ اُدھار کا ہےتو قیمت میں زیادتی کرنا جائز تھا۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم بندہ محمد اسحاق غفر اللہ لیا ئب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان بندہ محمد اسحاق غفر اللہ لینائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

# کیا درج ذیل صورت میں پلاٹوں کا کاروبار درست ہے ﴿س﴾

کیافر ماتے ہیں علاء دین کہ گور نمنٹ کی طرف سے یہاں پلاٹ فروخت کیے جاتے ہیں۔ قیمت کا چھوٹا حصہ پہلے جمع کرانا پڑتا ہے اور باقی رقم چھسال میں قسط وارادا کرنی پڑتی ہے۔ پانچ رو پیدنی سینکڑ ہ گور نمنٹ سودلگاتی ہے۔ لہذا صحیح انداز ہ ہوجا تا ہے کہ میں نے سودسیت کل اتنی رقم گور نمنٹ خزانہ میں جمع کرنی ہے۔ لینے والا اس ساری رقم کو ادھارتصور کرکے دیتا ہے۔ باوجود اس کے کہ اسے علم ہے کہ گور نمنٹ کے کاغذات میں سودلکھا جا رہا ہے۔ کیا اس صورت میں لینانا جا کڑے ہے گھر غریب کے لیے کوئی گنجائش نکل سکتی ہے۔
مورت میں لینانا جا کڑے یا کہ کے گھر غریب کے لیے کوئی گنجائش نکل سکتی ہے۔

€5€

آپ کی تاویل بالکل میچے ہے۔اس تاویل کے ساتھ ان پلاٹوں کی خرید جائز ہے اور بیسو ذہیں ہے۔واللہ اعلم محمود عفا اللہ عنہ ۱۳۸ و الحجہ ۱۳۸۰ھ

# اگر کسی شخص نے ۲۵ سال پہلے مزدور کی اُجرت روک لی تھی اب دینا جاہتا ہے تو کس حساب سے دے گا ہیں کی

**€**∪}

کیافر ماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ آج سے تقریباً مجیس سال کاعرصہ ہوگیا ہے کہ ایک آدی نے ایک اور

آدی کو اپنے ہاں نو کررکھا اور مزدوری پیشگی اداکر دی تھی۔ مزدوری کے دن ختم کرنے کے بعد مالک نے کسی ذرائع سے
مزدور کے مبلغ چودہ روپے یہ کہتے ہوئے ضبط کر لیے کہتم نے مزدوری پوری نہیں کی لیکن ہوتے ہوتے اب یہ بروئے
شریعت فیصلہ ہوا کہ مزدور کو مماروپے واپس ملیس۔ اب مالک تو مماروپے دینا چاہتا ہے مگر مزدور مماروپے نہیں چاہتا وہ
کہتا ہے کہ میری خواہ مخواہ آج سے ۲۵ سال پہلے رقم ضبط کی گئی یا تو مجھے وہی مماروپے چاندی والے سکے دیے جائیں یا
اس وقت کے گندم کے فرخ سے رقم یا گندم دی جائے۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ بروئے شریعت محمدی مسئلہ طی فرمائیں
کہماروپے آج کے حساب سے لے یا اس کے وقت کے لحاظ سے لے لے۔

قاور بخش گور مانی ضلع مظفر گڑھ

€5€

صورت مسئولہ میں ملازم کوم اروپے آج کل پاکستان میں جوسکہ رائے ہے یہی دیے جائیں گے۔اس لیے کہ آج سے تقریباً ۲۵ سال پہلے جوسکہ رائج تھا وہ بھی اس دھات کا تھا جس دھات کا آج کل پاکستان کا سکہ ہے۔ انگریزوں کے آخری دور میں جاندی کا سکہ ختم ہو چکا تھا۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

حرره محمّد انورشاه غفرله نائب مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان الجواب سيح محمود عفاالله عنه مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان ۲ ارتیج الاول ۱۳۸۸ ه

# کیامسجد کے لیے جمع شدہ رقم کو بینک میں رکھنا جائز ہے ﴿س﴾

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ہم نے اپنی مسجد کاروپیہ یونا یکٹڈ بینک میں جمع کروایا ہوا تھا۔اب جبکہ ہم کو پچھر قم لینے کی ضرورت پڑی تو بینک منیجر صاحب نے کہا کہ آپ کی مسجد کی رقم کا سود مبلغ -/۵۸۰روپے ہوگیا ہے۔ لہذا اُس کو آپ نکلوا کیں تو ہم نے وہ نکلوایا تو اب اس سود کی رقم کو کہاں خرچ کریں۔ بینوا تو جروا

ون کی اس رو پیدکومسا کین وغر باء میں بغیر نیت ثواب کے تقسیم کریں۔فقط واللہ اعلم بندہ محمداسحات غفراللہ لینا ئب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان بندہ محمداسحات غفراللہ لینا ئب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان سرایج الاول ۱۳۹۷ھ

> بارشوں میں منہدم شدہ مکانات کی تغییر نو کے لیے گورنمنٹ قرضہ بلاسود فراہم کررہی ہے لیکن کاغذات کاخر چہ لے گ ﴿ سُلُ ﴾ ﴿ سُلُ ﴾ ﴿ سُلُ ﴾ ﴿ سُلُ ﴾

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ حالیہ بارشوں میں جن لوگوں کے مکانات منہدم ہو گئے تھے اُن لوگوں کو صحاب کی میں حکومت پاکستان قرضہ برائے تعمیر مکان یا مرمت مکان کے لیے دے رہی ہے۔ حکومت نے اُس کے بارے میں واضح اعلان کیا ہے کہ بیقرضہ بلاسود دیا جائے گالیکن اب معلوم ہوا ہے کہ حکومت صرف دو فیصد سروس چارج (خرچہ کا غذات و تنخواہ ملاز مین وغیرہ) اس قرضہ پروصول کررہی ہے۔ آیا بیدو فیصد سود کی مدمیں تو نہیں آتا۔ بیقرضہ لینے والے اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ تو نہیں ہوں گے۔

محرمسعودخان لنكاه مخدوم بور

### €5€

یه سودنهیں ہے جبکہ حکومت اس کوخر چه کا غذات اور ملاز مین کا نام دے رہی ہے۔ فقط واللہ اعلم بندہ محمد اسحاق غفر اللہ لہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

اگر بہنیں خوشی سے اپنا حصہ جائیداد بھائیوں کودے رہی ہیں تو لڑکوں کے نام رجٹر کرانا درست ہے ﴿ س ﴾

کیافرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ میرے تین لڑکے اور تین لڑکیاں ہیں۔ میں اپنی جدی جائیدادان کے نام منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ میری تینوں لڑکیاں اپنے حصہ کی ملکیت اپنے بھائیوں کودینا چاہتی ہیں۔ اگر سرکاری کاغذات میں ان کی ملکیت پہلے درج کرائی جائے اور پھروہ اپنے بھائیوں کو منتقل کردیں تو اس پر کئی ہزار روپ خرچ آتا ہے۔ اب سوال بدہ کہلا کیوں کا حصہ کاغذات مال میں ان کے نام کرنے سے پہلے اگروہ بخوشی اپنے حصہ کاما لک اپنے بھائیوں کو بنادیں اور میں ساری جائیداد صرف اپنے لڑکوں کے نام کردوں تو شرع محمدی مجھے اس کی اجازت دیتی ہے یا مہیں۔ بینوا تو جروا

اصالت خان سرگانه سكندرستم سرگانه شلع جهنگ

€5€

زندگی میں جائیدا تقسیم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی کو برابر حصہ دیا جائے۔ پس صورت مسئولہ میں اگر بہنیں بطیب خاطر تمام زمین بھائیوں کے نام نتقل کرنے پر راضی ہیں تو تمام جائیدا دلڑکوں کے نام نتقل کر دینا جائز ہے۔ واضح رہے کہ ہرلڑکے کا حصہ الگ کرکے قبضہ دے دینالازی ہے ورنہ ہمیتام نہ ہوگا۔ اگر بعض ورثاء کو ضرر دینا مقصود ہوتو جائز نہیں۔ بہر حال ورثاء کی رضا مندی سے جائز ہے۔ فقط واللہ اعلم حردہ محمد انورشاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

٢١رجب ١٣٩٧ه

کیادلال کی اجرت جائز ہے، خریدارد کا ندار سے کے کہاپئی رقم سے مال خرید کر مجھے دواور میں اصل رقم پر آپ کومنا فع بھی دوں گا کیا جائز ہے، د کا ندار سے مال لیار قم نہ ہونے کی وجہ سے کسی سے رقم لے کرد کا ندار کودینا پھر شرح منافع سمیت لوٹانا، کسی تھی کے لیے تین کمیشن لینا جائز ہے

**€**∪}

گزارش بخدمت ہے کہ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات مرحمت فرمادیں۔

(۱) ما لک مال دکا ندار کو مال برائے فروخت دے کرعلی الحساب پچھتر فیصدر قم لے کر چلاجا تا ہے۔اس کے بعد دکا ندارا پنی ذمہ داری سے بازار کے بھاؤ ہے اُدھاریا نقتہ پر مال فروخت کر دیتا ہے اس کے بعد حسب دستور مارکیٹ مالک مال اور خریدار مال سے آڑھت لیتا ہے کیاد کا ندار کے لیے دونوں یا ایک سے یہ کیشن یعنی مزدوری فروخت مال لینا شرعاً جائز ہے۔

(۲) خریدار کے پاس رقم نہیں ہے۔خریدار کسی دکا ندار کو کہتا ہے کہتم اپنی رقم سے مال خرید کر کے مجھے دو۔ دکا ندار مال خرید کر کے دیتا ہے اوراصل رقم کے ساتھ طے شدہ منافع بھی لگا کراصل اور منافع دونوں وصول کرتا ہے تو کیا پیجائز ہے۔

(۳) ایک شخص کی دکاندارہ مال خرید کراپنے قبضہ میں لیتا ہے کیکن رقم نہ ہونے کی وجہ سے وہ دوسر مے شخص کو کہتا ہے کہ رقم مجھے دے دوتا کہ میں مالک مال کو دے دول دس پندرہ دن کے بعداصل رقم اور فی سیکڑہ کمیشن جیسے اور و پاری سے اور ایک رو پیددو آنہ خریدار سے بیدنوں کمیشن میں آپ کی دوں گا۔ کیا بیہ کمیشن لینا جائز ہے۔

(۷) ایک شخص کہتا ہے کہ مجھ ہے آٹھ ہزار روپے لےلواور دس ہزار روپیہ کا مال میرے نام خرید لو، بازار جب چڑھ جائے گا تو اس مال کومیر ہے مشورہ سے فروخت کرنا۔ میں تمہیں دو کمیشن دوں گا۔ ایک مال خرید کرنے کا ایک فروخت کرنے کا۔ اب بید دکاندار دو کمیشن تو اس شخص سے لیتا ہے اور ایک کمیشن خریدار سے بھی لیتا ہے تو دکاندار کے لیے بیتین کمیشن لینا جائز ہے۔

(۵) دکاندار باہر سے مال منگوا تا ہے کین رقم اس کے پاس نہیں کہ بلٹی چھڑوائے مال دس ہزار رو پیدکا ہے۔ یہ شخص تین ہزار رو پید بینک والوں کو دیتا ہے۔ وہ سات ہزار رو پیدا پی طرف سے ملا کر دس ہزار رو پید دے کر مال ریلو ہے ہے چھڑوا کرا پنے قبضہ میں کر لیتے ہیں بعدازاں دکا ندار بینک والوں کوتھوڑی تھوڑی رقم دیتار ہتا ہے اورتھوڑا تھوڑا مال بھی ان سے لے کرفروخت کرتار ہتا ہے تا کہ کل رقم دے دیتا ہے اورکل مال لے لیتا ہے کین اصل رقم کے ساتھ بینک والوں کو آٹھ آنہ فی سیکڑہ ماہوار کمیشن بھی دیتا ہے کونکہ بینک والوں نے رقم بھی دی ہے اور محافظوں کی شخواہ بھی دی ہے۔ تو کمیشن دے کر بینک کے ساتھ اس طرح کا کاروبار کرنا جائز جے یانہ۔

(۱) آج کل اس طرح سے کاروبار کرناعام ہو چکا ہے کہ مثلاً ملتان سے کوئی تاجر کراچی کے کسی معروف تاجر کے پاس بھیج دیتا ہے۔ مثلاً ہزاررو پیدکا مال منگوا ناہوتو دوصدرو پیداس کے پاس بھیج دیتا ہے اور مطلوبہ مال کی فہرست اس کوروانہ کردیتا ہے۔ چنانچہ وہ تاجر مطلوبہ مال بذریعہ ریلوے بھیج دیتا ہے اور بلٹی بینک میں داخل کرا

دیتا ہے۔ملتان میں بینک کے پاس جب بلٹی پہنچتی ہے وہ دکا ندار کواطلاع دیتا ہے دکا ندار مال کی رقم اور بینک کا نمیشن دے کربلٹی چیٹر واکرربلوے سے مال لیتا ہے۔گویا اس طرح سے کاروبار کرنا جائز ہے۔

(2) ایک و پاری کہتا ہے میرے لیے مال خرید کر کے اصل رقم اور مزدوری اور کمیشن کا بل بنا کر مال ریلوے میں بک کرانے کے بعد بلٹی بینک میں داخل کر کے وہاں ہے رقم لے لینا تو اس طرح مال خرید کر کے دینا اور منافع بصورت ندکورہ لینا جائز ہے۔

(۸) صورت مذکورہ بالا میں و پاری کے پاس جب بینک کی طرف سے اطلاع ملتی ہے تو وہ بینک میں جا کراصل رقم کے ساتھ جو بنک سے مال بھیجنے والے کو دی ہے بینک کا کمیشن بھی فی سیڑہ کے حساب سے بینک کو دینا پڑتا ہے۔ تو کیا بینک والوں کو بیکیشن دے کراس طرح کا کارو بارکرنا جا کڑنے۔

### €5¢

(۱) جائز ہے۔ آڑھتی ہائع اورمشتری دونوں کے لیے کام کرر ہاہے۔اس لیے دونوں سے اجرت لے سکتا ہے۔ (۲) جائز ہے۔ دکاندار کے لیے اصل اور منافع دونوں اب اصل مال کی رقم بن جائے گی اوروہ گویا سب کواصل ثمن کی حیثیت ہے وصول کرےگا۔

(۳) پیجائز نہیں۔اُس صورت میں دوسر ہے خص سے نفتر قم وصول کی گئی ہے بطور قرض کے اور نفتر رقم قرض کے کرزائدادا کرنا جس شرح سے بھی ہوسود ہے۔اس لیے حرام ہے۔

(٣) اگرآٹھ ہزار تم دے کرآڑھتی کوآٹھ ہزار تم کے مال خریدنے کا تھم دیتا ہے۔ دس ہزار کانہیں اور پھر
مالک مال کے مشورہ سے اس کے لیے فروخت کرتا ہے تو اس صورت میں تین کمیشن لے سکتا ہے لیکن خریدنے والے کو
اس کا اختیار ہوگا کہ وہ صرف ایک کمیشن دے کر مال وہاں سے اٹھا لے اور اگر دو ہزار زائد کا مال خرید کروہ آڑھتی کا
مقروض ہو جائے اور اس وجہ سے وہ مجور آئینوں کمیشن ادا کرے اور مال اُٹھا لینے کا اسے اختیار نہ ہوتو کل قوض
جو نفعاً فھو حو ام کے تحت جائز نہیں۔

(۵) اگر بینک والے اپنی رقم کے عوض کمیشن لیتے ہیں تو خالص سود (ربوا) ہے جوقطعی حرام ہے اور اگروہ بوجہ حقاظت مال اور کراید مکان حفظ کمیشن وصول کرتے ہیں تب بھی جائز نہیں۔ بینک والے در حقیقت مرتبن ہیں اور خریدار ربن ہیں اور خریدار ربن ہیں اور خریدار ربن ہیں اور مال مرہون کی حفاظت زماند ربن میں خود مرتبن کے ذمہ واجب ہے۔ در مختار میں ہے اجو ۃ بیت حفظه و حافظہ علمے الموتھن ص ۷۸۷ج۔

علامہ شامی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر را ہن ابتداء رہن میں مرتبن کے لیے بیشر طانتلیم کر لے کہ اس مال کی

حفاظت كى اجرت مين خود برداشت كردول كاتب بهى رائن پراجرت حفظ لازم نبين آتى \_قال الشامى على قول الدرالمختار (واعلم انه لا يلزم شى منه لوا شترط على الراهن) لو شرط الراهن للمرتهن اجرة على حفظ الرهن لا يستحق شيئاً لان الحفظ واجب عليه ص ١٨٥ ح ١٥ في ايضاً للذا حفظ مال اوراجرت مكان كوض مين كميش فريدار يرلكانا جائز نبين \_كويايه معاملة شرعاً مجي نبين بي

(۲) غالبًا اس صورت میں بینک کمیشن صرف اس وجہ سے وصول کرتا ہے کہ اس نے دکا ندار کی طرف سے بقایار قم ادا کرنی ہے۔ بظاہر دوسری کوئی وجہ نہیں۔ لہذار قم پر کمیشن لا ناسود ہے۔ جونا جائز ہے۔

(2) آڑھتی کے لیے فی نفسہ جائز ہے۔وہ اپنی جائز رقم و پاری کے تھم کے مطابق بینک سے وصول کرتا ہے۔ خریدار بعد میں بینک کے ساتھ جومعا ملہ کرتا ہے۔اس کا وہ خود ذمہ دار ہے۔اس کے جواز وعدم جواز سے آڑھتی کا تعلق نہیں ہے۔البتۃ اگر آڑھتی کومعلوم ہے کہ خریدار کا معاملہ بینک سے نا جائز ہے تو وہ اسے تہجھا کراپنا قرض ادا کرے اور اقر ب الی التقویٰ ہے ہے کہ اس کے ساتھ ایسا کاروبارنہ کرے جس کا نتیجہ اس کے حق میں گناہ کا ہو۔

(۸) سوال نمبر کے جواب میں بتلایا گیا ہے کہ خریدار کے لیے بینک والوں کواصل رقم کے ساتھ کمیشن ادا کرنا جائز نہیں سود ہے۔واللہ اعلم

محمودعفااللهعندمفتی مدرسدقاسم العلوم ملتان مهصفر۱۳۸۲ ه

# اگرایک من گندم اُدھار لی مقررہ میعاد پرمشتری کے پاس رقم نہ ہو اور گندم ستی ہوگئی ہو کیا سوامن لوٹا سکتا ہے

### €U}

کیافر ماتے ہیں علماء کرام ومفتیان عظام دریں مسئلہ کہ زید نے بکر کوئین چار من گندم فروخت کی۔ قیمت مقررہ و گئی مخص شمن کی تا جیل کر دی کہ تین چار مہینہ کے بعد یہی قیمت متعینہ دے دیں۔ جب مدت مقررہ آگئی تو بکر نے کہا کہ میرے پاس قم نہیں لہذاتم اب کی قیمت پر مجھ سے غلہ لینا حالانکہ اب غلہ کی قیمت ارزان ہوگئی تھی تو خلاصہ ہے کہ اب خرید کے حق میں غلہ دیے ہوئے غلہ سے زیادہ آگے گا تو کیا زید کے لیے جائز ہے کہ برضاء طرفین کے بکر سے رقم کی بجائے قیمت حال پر غلہ لے بیانا جائز ہے۔ لہذا مسئلہ ذکورہ کی تفصیل فر ماکر عنداللہ ماجورہ و۔

€5€

بیعقدجدید ہے جو بتراضی طرفین جائز ہے لیکن اس میں سودی کاروبار کرنے والوں کے لیے ایک حیلہ کی صورت

نکل سکتی ہےاس لیے بہتر بیہ ہے کہ بیٹخص بیاگندم قرض خواہ کےعلاوہ کسی اور کے ہاتھ فروخت کردےاور پھر قرض خواہ کو اپنا قرض اس قم سےادا کردے۔فقط واللہ اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب صحیح محمود عفاالله عنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۲صفر ۱۳۸۹ه

کیاز کو ق کی رقم شیعہ کودی جاسکتی ہے، سودی رقم کو مسجد کے شل خانوں پرخرچ کرنا جائز ہے

€U\$

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ زکو ۃ کی رقم غریب شیعہ کو دی جاسکتی ہے یانہ۔ بینک سے حاصل شدہ سود کی رقم کہاں خرچ کریں۔مسجد کے خسل خانوں کی مرمت پریاکسی اور رفاہ عامہ میں خرچ کی جاسکتی ہے یاکسی غریب کودی جاسکتی ہے۔ بینوا تو جروا

عبدالستار برانج بوسث ماسرضلع ملتان

### €5€

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب صحیح بنده محمداسحاق غفرالله له نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۸رجب ۱۳۹۷ه

> ہیمہءزندگی ایک خیرخواہانہ علی اور یتیم بچوں کے لیے سہارا ہے تو پھرنا جائز کیوں ہے سسی کی ایک خیرخواہانہ علی اور یتیم بچوں کے لیے سہارا ہے تو پھرنا جائز کیوں ہے

> > کیا فرماتے ہیں علاء وین مندرجہ ذیل مسائل میں کہ

(۱) بیمہ کمپنی کا ایک ایجنٹ اپنی کمپنی کی تشکیل کے متعلق یوں کہتا ہے کہ اس کو آپ ایک ایسی انجمن سمجھیں جواپنے ممبروں سے ماہواریا سالانہ مقررہ رقومات وصول کر کے جمع شدہ سرمایہ سے کاروبار کرتی ہے اور کاروبار سے جومنافع حاصل ہوتا ہے وہمبر کی مدت بیم مکمل ہونے پراصل جمع شدہ رقم منافع سمیت ادا کردی جاتی ہے۔

(۲) ممبر کی مدت بیمہ ۵ سال ۱۰ سال ۱۵ سال ۱۰ سال ۱۹ سال ۱۹ سال ۱۹ ہوتی ہے۔ اگر کوئی ممبر مدت بیمہ ختم ہونے سے پہلے فوت ہوجا تا ہے تو اس کو جمع شدہ رقم کے علاوہ وہ رقم بھی جواس نے ابھی ادا کرناتھی سب ادا کر دی جاتی ہے۔ اس ادائیگی کی تہ میں ممبر کی ہمدردی یااس کے بچوں کی کفالت یا امداد کا خیال ہوتا ہے۔

پہلی صورت میں منافع طے شدہ نہیں ہوتا گرمدت بیمہ ختم ہونے پر رقومات منافع کے ساتھ اداکی جاتی ہے۔ معاہدے میں''نقصان''کے متعلق کوئی وضاحت نہیں ہے۔نقصان کے عدم امکان کے متعلق وہ بیوضاحت کرتے ہیں کہ کمپنی اپنا جمع کردہ سرمایہ متعدد قتم کے کاروباروں میں لگاتی ہے۔اگر کسی ایک کاروبار میں خسارہ ہو بھی جائے تو دوسرے کاروباراس کی کمی پوراکرتے ہیں اور مجموعی طور پر کمپنی ہمیشہ منافع میں رہتی ہے۔

دوسری صورت بہت پرکشش ہے ہر شخص کو اپنااورا پنے بچوں کے مستقبل کا خیال ہوتا ہے۔ بیمہ کمپنی کے کاروبار میں جو وسعت ہور ہی ہے اس کی تدمیں بھی یہی ایک خیال ہے کہ بچوں کو یابڑھا پے میں خاصی رقم مل جائے گی۔ آپ سے استدعا ہے کہ مندرجہ بالاصورت حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے شرعی احکام سے آگاہ کریں۔ بچوں کے

پ مستقبل کی خاطرایسی بیمه کمپنی کا کیوں ممبر نه بناجائے۔

#### هوالمصوب

بیمہ کمپنی میں اگر اس صورت کے اندر اور ان شرائط کے ساتھ ممبر بناجائے کہ بیمہ کمپنی اس رقم کو کسی جائز تجارتی کاروبار میں لگائے گی اور اس سے جو منافع حاصل ہوگا۔ وہ ممبروں پر حسب معاہدہ قشیم کیا جائے گا اور جب کوئی ممبر بیمہ کمپنی کی رکنیت سے علیحدہ ہونا چا ہے تو اس کو علیحدہ کردیا جائے گا اور خسارہ کی صورت میں بالفرض اگر بھی مجموعی طور پر بھی ان مشتر کہ کاروباروں میں اس کو نقصان آ جائے تمام ممبرا پنے حصوں کے مطابق خسارہ برداشت کریں گے۔ نیز بیم کی جسے شدہ ہو کہ میعا دمقررہ سے قبل کی رکن کی فوتیدگی کی صورت میں فقط اس کی جمع کردہ رقم بمع منافع تجارت اوا کی جائے گی۔ اس سے زائدر قم نددی جائے کیونکہ بیسوداور ربوا ہے۔ جوبھی قرآنی حرام ہے۔ نیز وہ فقع کی رکن کو دیا جائے۔ وہ پہلے سے سشدہ نہ وہلکہ اس میں سے اس کو اپنا حصہ حسب معاہدہ دیا جائے۔ زیادہ منافع کاروبار میں جائے۔ وہ پہلے سے سشدہ نہ وہلکہ اس میں سے اس کو اپنا حصہ حسب معاہدہ دیا جائے۔ زیادہ منافع کاروبار میں میں بیمہ کم آئے تو کم ملے۔ منافع ندآئے تو کچھ نفع اس کو نہ ملے تب جاکر ان تمام شرائط کی موجود گی میں بیمہ کم تا ہے تو کم ملے۔ منافع ندآئے تو کچھ نفع اس کو نہ ملے تب جاکر ان تمام شرائط کی موجود گی میں بیمہ کم تا ہے تو کم نیوں کن درست ہے ورنہ ناجائز ہونے کا فقوئی دیا جاتا ہے۔قال تعالی و احل اللہ البیع میں بیمہ کم تا ہے ان کی رکنیت کی جائز ہونے کا فقوئی دیا جاتا ہے۔قال تعالی و اللہ العام اللہ و حرم المربو الآیدہ سودخواری کی بھی پر کشش مصلحت کی خاطر جائز نہیں قرار دی جاسمتی۔ فقط واللہ تعالی اعلم حررہ عدالطف غفر ادھین نفتی مدرسة تا مراموں مثال مقار میں نفتی مدرسة تا مراموں مثال المقرب فقر المحدی بیان نوار میں الکسون میں نفتی مدرسة تا مراموں مقار میں نفتی مدرسة تا میں العلوں میں نفتی مدرسة تا مراموں میں نفتی میں دونور میں کو مرسوا میں نفتی میں نفتی میں بیان نوار میں میں بیان نو کی درست تا مراموں میں میں بیان نوار میں میں نفتی میں نفتی میں میں بیان نوار میں میں میں نفتی میں بیان نوار میں کو بیان کو میں کو میں بیان نوار میں کو بیان کی میں بیان نوار میں میں کی بیان نوار میں ک

حرره عبداللطيف غفرله عين مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب سيح محمود عفاالله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

### کچھلوگوں سے تھوڑی تھوڑی رقم لے کران کومشکل سوال دینا اور حل کرنے والے کوتمام رقم دینا سسی کھالوگوں سے تھوڑی تھوڑی رقم لے کران کومشکل سوال دینا اور حل کرنے والے کوتمام رقم دینا

کیافرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ موجودہ وقت میں جو کہ معمہ جات رومان رسالہ نقاد وغیرہ میں شاکع ہو رہے ہیں اوراکٹر لوگ اس کارروائی میں بھنے ہوئے ہیں۔ جن کی شرائط مندرجہ ذیل ہیں۔ بلکہ پر چہ معمہ بمع شرائط وغیرہ ارسال خدمت اقدس ہے۔ لہذا اس کے جواز وعدم جواز سے مطلع فرما دیں۔ نیز بحوالہ کتب معتبرہ سے فرما دیں کہ کیا شرع شریف کی رو سے کس صد تک جائز ہے یا ناجائز۔ مفصل مطلع فرما دیں کیونکہ یہاں پر بعض علاء جواز کا فتوی دے رہے ہیں۔

دعا كوعبدالشكورقلعه سيف الله بلوچستان

€0\$

معمیں ہرصابط فیس کے نام ہے جورو پے داخل کرتا ہے جب وہ کشرت مقدار کو پی جاتا ہے وحل نکا لئے والے کواس جمع شدہ مال میں سے دیاجا تا ہے ہے اتفاقی معالمہ ہے کہ کس کاحل نکل جائے اور بہی بعینہ قمار اور میسر ہے جو بھی قرآن و صدیث حرام ہے۔انما المخصر و المیسسو الآبی کی تغییر کا مطالعہ فرمالیں اور عقا کد کے بارے میں جو وعید احادیث میں وارد ہوتی ہیں ان کو بھی ملاحظہ فرمالیں۔علامہ شامی ردالحتار ج ۲ ص ۲۰۹۳ کتاب المحظر و الا باحدة میں تحریر فرماتے ہیں لان القمار من القمر الذی یو داد تارة وینقص اخوی وسمی القمار و الا باحدة میں تحریر فرماتے ہیں لان القمار من القمر الذی یو داد تارة وینقص احری وسمی القمار صاحبہ و موحوز ان یستفید مال صاحبہ و موحوز ان یستفید مال صاحبہ و موحوز ان یستفید مال صاحبہ و موحور ام باالنص الحج جوئے کے داؤ میں جورتم لگائی جاتی ہوئی ہاں کوفیس کا نام دے کر اور دوسرے مقابلین کے مال حاصل کرنے کو انعام ہے میں کر کے شری ادکام نہیں بدلتے۔ انما العبرة فی العقود للمعانی فقہاء کا مسلمہ قاعدہ ہے اس لیے یہ معمہ جات یقینا قمار میں داخل ہیں اور اس کا حاصل کردہ انعام حرام ہے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ میں معمہ جات پر پابندی لگائے نے کہتے کھیلے دنوں بحث ہوئی اور اس کو جوئے کے قانون کے تحت بندکر نے پارلیمنٹ میں مطان کواس کا شعور نہیں ہے۔

محمودعفاالله عندمفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۳۷۳ هه ۱۳۷۵ ه

> انعامی بانڈ کومضار بت کی طرح اشتراکی کاروبارقرار کیوں نہیں دیا جاسکتا ﴿ س ﴾

ملیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ گیارہ روپے کے بوئڈ میں بیدستور ہے کہ پہلی قرعدا ندازی کے ساتھ ہی

ایک روپیه کا نقصان ہوجا تا ہے اور بوتڈ دس روپے کا رہ جا تا ہے۔ دوسری طرف بعض خریداروں کومتعد دانعامات مل جاتے ہیں۔

كياانعامي بانذكومضاربت كي طرح ايك شراكت قرارنبيس دياجا سكتا\_

### €5€

مضار بت کا شرقی طریقہ یہ ہے کہ زید نے مثلاً عمر کو کچھ رہید دیا کہ تم اس سے تجارت کرورو پیہ ہمارامخت تہماری ۔ اس میں جو کچھ منافع ہواس کو مقررہ تصص کے مطابق با ہم تقتیم کرلیا کریں گے۔ اب بیصورت انعامی بانڈی نہیں ۔ ایک تو معاہدہ تجارت کا نہیں ۔ دوسری بات ہے ہے کہ اس میں ایک رو پیری ابلا وجہ نقصان ہوجا تا ہے۔ منافع میں تمام شرکاء شریک نہیں ہوتے ۔ بہر حال انعامی بانڈ مضار بت کی شکل نہیں ۔ بیا ایک ناجا مز کا روبار ہے۔ بہت سے لوگوں سے پروپیگنڈہ کر کے رو پیدا تناجع کر دیا جا تا ہے کہ اس روپے کو بینک یا متعلقہ کمپنی اپنی مخصوص قتم کی سودی تجارتوں میں لگا کرکا فی نفع کما لیتے ہیں اوروہ نفع ان انعامات کے مقابلہ میں کئی گناہ زیادہ ہوتا ہے۔ جو بینک انعامات کی صورت میں تقتیم کرتا ہے ۔ بیا انعامات اور لوگوں کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ اپنے نفع اور تجارتی کا روبار کو وسیع ترک صورت میں تقتیم کرتا ہے ۔ بیا ان دووجہ سے بھی پیکرٹ خرید ناجا تر نہیں ۔

(۱)اس سے بینک کے سودی کاروبار کی ترقی وتوسیع میں تعاون ہے جوجا ئرنہیں۔

(۲) اس انعامی بانڈ کاروپی قرض ایک نفع (انعامی بانڈ کاحصول) کی اُمید پر بینک کودیا جاتا ہے۔ یہ قرضہ حسنہ نبیں۔ اپنے نفع کو مدنظر رکھتے ہوئے کسی کوقرض دینا ممنوع ہے۔ حدیث شریف بیس آیا ہے کل قوض جو نفعا فہو حوام (او سکما قال) اور ظاہر ہے کہ یہال مقروض کے ساتھ احسان کرنامقصود نبیس ہوتا بلکہ خود نفع کمانامقصود ہوتا ہے۔ اس لیے بیقرض دینا حرام ہوگا۔ نیز ااروپے قرض میں کمی کر کے دس روپے دینا بھی ربوا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم واحکم

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب صحیح بنده محمد اسحاق غفرالله له نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۲۹ صفر ۱۳۹۸ ه

### کسی فیکٹری میں خاص منافع پر کاروبار کے لیےرقم لگانا

#### **€U**

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص فیکٹری یا ایجنسی اس صورت میں لیتا ہے کہ مال کی خرید و فروخت کی ذمہ دار فیکٹری خود ہوگی اور رقم بھی فیکٹری خود وصول کرے گی اور ایجنسی کی کمیشن مال کی فروخت پر فیصد مقرر کرلیا ہے۔ تیار شدہ مال کے جل جانے یا چوری ہوجانے میں ایجنی حصہ دار ہوگی۔ مثلاً بحرکسی گا بک کے ساتھ ایک روپ کے حساب سے بل کاٹ دیتی ہے۔ کیا اس طرح جائز ہے یا ناجائز۔ ایک شخص کسی فیکٹری میں پچھر قم اس شرط میں لگا دیتا ہے کہ جو مال اس کا فروخت ہوگا اس پر فیصد کمیشن گلے گا۔ فروخت کے لیے اس کا ملازم ہوگار قم کی وصولی فیکٹری کے ذمہ ہوگا۔

### €5€

بظاہر جائز معلوم نہیں ہوتا تفصیلات کا پوراعلم نہیں ہے۔للہذامستفتی تفصیلات بتا کیں تا کہ کوئی صورت جواز معلوم ہو سکے۔فقط واللہ اعلم

عبداللهعفااللهعنه

### مضار بت پردی گئی رقم اگر ما لک جلدی واپس لینا چاہے اور نہ ملنے کی صورت میں بینک سے قرضہ حاصل کرے تو کیا تھم ہے اس کریں کا سے کہ سے میں بینک سے اس کرے تو کیا تھم ہے

### **€U**

کیا فرماتے ہیں علاء دین کہ زید نے اسلم کو دو لا کھروپے بطور کاروبار دیے تا کہ ایک سال کے بعد جو تفع یا نقصان ہوگا زید کواس میں سے حصہ دیا جائے گا۔ تقریباً چار ماہ بعد زید کوا پنی رقم کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور وہ اسلم سے رقم کا تقاضا کرتا ہے لیکن کاروباری مجبوری کے تحت اسلم رقم دینے سے قاصر ہے۔ اس صورت حال کے پیش نظر زید اسلم کو مشورہ دیتا ہے کہ فلاں بینک مجھے اس صورت پر دولا کھ دینے پر رضامند ہیں کہ اسلم اپنی فیکٹری بطور رہن بینک کے نام لکھ دے۔ بینک اس رقم (دولا کھ) پر جوسود وصول کر ہے گااس کا ذمہ دار زید ہوگا اور زید ہی سودادا کرے گا۔ نام لکھ دے۔ بینک اس رقم (دولا کھ) پر جوسود وصول کر ہے گااس کا ذمہ دار زید ہوگا اور زید ہی سودادا کرے گا۔ علاوہ ازیں زید کی سیابتی رقم جو اسلم کے پاس موجود ہے وہ بحال رہے گی اور سال کے بعد کاروبار میں جو نفع یا نقصان ہوگا زید اپنے سابھہ نفع یا نقصان والی شرط پر قائم رہے گی۔ اب شریعت اسلامیہ میں اسلم اپنی فیکٹری رہن رکھوانے پر سود لینے یا دینے کے گناہ کامر تکب ہے پہیں۔

\$5\$

صورت مسئولہ میں بیہ معاملہ درست نہیں۔اس لیے کہ رئمن رکھنے کے بعد مرہونہ ٹی کے منافع حاصل کرنا جائز نہیں ہوتا۔رئمن کے عوض میں سودی قرضہ لینا اور سودا داکرنا حرام ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم حررہ محمد انور شاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان ۲۲رئیج الاول ۱۳۹۵ھ

### سوناادھار پرخریدناجائز نہیں ہے ﴿س﴾

کیافرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ آج مثلاً سونے کا حاضر بھاؤ ۲۰۰۰ روپے فی تولہ ہے۔ ایک سنارہم سے ۱۳ واتو لے سونا مانگنا ہے۔ ایک ماہ کے ادھار پرہم اس سے کہتے ہیں کہ میں تو ۱۲۰۰ روپے فی تولہ دوں گا۔وہ کہتا ہے کہ دے دو۔رقم ایک ماہ میں اداکر دوں گا۔ہم اس کوسونا دیتے ہیں تو عرض بیہ ہے کہ آج کے بھاؤ سے ہمیں • اتو لے سونے میں ۴۰۰ روپ بچت ہوتی ہے کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے یانہیں۔

محمد يونس جاويد، حاجى عبدالغنى زر گرضلع ملتان

ج ح کی ادھار جا تر نہیں ۔ فقط واللہ اعلم میں ادھار جا تر نہیں ۔ فقط واللہ اعلم

بنده محمد اسحاق غفر الله له ما كب مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان

بین سابق سیح نہیں ہے۔فاسد ہے اس میں جونفع ہوا ہے خیرات کردیا جائے۔فقط واللہ اعلم والجواب سیح محمد عبداللہ عفااللہ عنہ ماریجے الاقل ۱۳۹۲ھ

### بوفت ضرورت نوثول كوخريد نايا فروخت كرنا

**€**U**}** 

کیافر ماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ حکومت پہلے نوٹ منسوخ کرتی ہے کہ نوٹ بینک سے تبدیل کروالو۔ کئی
لوگ اس میں کاروبار کرتے ہیں۔ بینک سے رقم لے کر دوسروں کوسورو پے کے بدلے ۹۸ روپے بدل کر دیتے ہیں۔
لینے والا بینک کی قطار میں کھڑے ہونے سے نیچ جاتا ہے۔ تا کہ وقت ضائع نہ ہو۔ لہذالین دین جائز ہے یانہیں۔ نیز
آگے پیچھے یعنی بازار میں یہی کاروبار ہوتا ہے۔ کی کو ضرورت ہوتی ہے کہ نے نوٹ شادی میں ضرورت ہوتے ہیں۔
سورو پے دے کرایک روپے والے نوٹ ۹۸ میں لے کرکام چلاتے ہیں۔ یہ بھی جائز ہے یانہیں۔

ایک اورصورت ہے کہ نوٹ بہت پرانا ہوجاتا ہے۔گل جاتا ہے تو بازار میں پانچ کے بدلے میں چاررو پے دی کے بدلے آئی اورصورت ہے کہ نوٹ بہت پرانا ہوجاتا ہوتی ہے ویسے اس کی قیمت ملتی ہے۔ اس کے متعلق بھی آگاہ فرما دیں۔ نیز اگرید کاروبار نا جائز ہے تو مدرسہ والوں پرلازم ہے کہ اس کو اخبار میں شائع کرائیں تا کہ لوگ اس سے واقف ہوجا کیں۔ گناہ سے نیچ جا کیں وگر نہ عنداللہ آپ جواب دہ ہوں گے۔ لوگ خدا کے سامنے بھی کہیں گے کہ ہمیں تو یہ نہیں تھا۔

مسئولەصورتوں میں نوٹوں کا پیکاروبار کی بیشی کے ساتھ شرعاً جائز نہیں۔ کذافی امدادالفتاوی وغیرہ ۔ فقط واللہ تعالی اعلم حررہ محمدانور شاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

### زمین دار کا تاجروں ہے درج شرطوں کے ساتھ رقم لیناصری سود ہے

#### €U\$

کیا فرماتے ہیں علاء دین وشرع متین اس مسلد میں کہ تاجروں اور اکثر زمین داروں نے لین دین سے ایک زمیندارجس کی زمین تقریباً و با ایکڑ ہے وہ ہرسال فصل کے آئے سے پہلے ڈیڑھ دو ہزاررو پیقرض حسنہ ہم سے لیتا رہتا ہے اورجنس اس کی ہمارے پاس آئی ہے اس میں ہے ہم رقم کاٹ کر باقی اس کو دے دیتے ہیں۔ اس سال سابقہ طریقے پر ہم سے روپیقرض حسنہ ڈھائی ہزاررو پیدیلنے کے لیے آیا۔ میں نے اس سے بدکہا کہ بھائی ہرسال تم ہم سے رقم بغیر کی لا کچ کے لیتے رہتے ہو ہم آخر مہا جرتم اسے برٹ این میں جونع اور نقصان ہو آدھا ہمارا اور آدھا تہمارا۔ تب اس سال تھوڑی ہی زمین کی پیداوار میں ہمارا حصد کھواس زمین میں جونع اور نقصان ہو آدھا ہمارا اور آدھا تہمارا۔ تب ہم تم کو ڈھائی ہزاررو پیقرض دیں گے۔ اس نے منظور کرلیا اب مابین میں بیہ طے ہوا کہ 190 کیڑ زمین کی آبادی میں جو پیداوار ہوگی اس کا آدھا حصد کاشتکار کا اور آدھا زمیندار کا اور زمیندار کے جصے میں سے آدھا ہمارا گورنمنٹ کا مالیہ اور آبیانہ ادارکروں گا اور ببلغ ۱۹۵۰رو پے دو قسطوں اور آبیانہ ادارکروں گا اور ببلغ ۱۹۵۰رو پے دو قسطوں میں واپس لوں گا۔ برائے کرم بہت جلد جو اب سے عزایت فرما کرمشکور فرما کیں۔

آ دم بھائی اٹیشن

€5€

بيسودا قطعاً حرام اورناجا تزب بيسود ب\_والله اعلم بالصواب

محمود عفاالله عنه مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان ۲۰۰۰ ذى الحجه ۱۳۷۵ ه

### کیاسونے کی خرید وفروخت موجودہ نوٹوں سے جائز ہے

**€**U**)** 

کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ اس سے قبل ایک سوال برائے استفتاء ارسال کیا تھا جس میں موجودہ سکہ یا نوٹ کے عوض ادھار سونا چاندی کی خرید وفروخت کے متعلق دریافت کیا تھا۔ اس مسئلہ میں سکہ کی تحقیق میر کی کہ اس میں جاندی بالگل نہیں ہے۔ اس کے متعلق عرض ہے جواب سے مشور فرما دیں۔ ادارہ تبلیغ دین اندھی کھوئی ادارہ تبلیغ دین اندھی کھوئی

الی صورت میں جبکہ موجودہ روپے میں چاندی بالکل نہیں تو اس روپے کے ساتھ سونا و چاندی کی خرید ہیچ صرف نہ ہوگی اور اس میں تقابض فی انجلس شرط نہ ہوگا۔ادھار کے ساتھ ہیچ جائز ہوگی اور ای طرح نوٹوں کے ساتھ بھی بغیر نقد بناتے ہوئے خرید وفروخت جائز ہوگی۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

عبدالله غفرالله عنه مفتى مدرسه بنرا

### سودی کاروبارکرنے والوں کے ساتھ مشترک کاروبارکرنا جائز نہیں ہے سسکی

کیافرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ جو محص سودی کاروبار کرے اُس کے ساتھ حصہ داری یا کاروبار جائز ہے یا کہنا جائز۔

### €5€

# مدرسه کی شوری کا مدرسه کی رقم بینک میں رکھوا نا

### **€U**

کیافرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ہمارے ہاں ایک دینی مدرسہ قائم ہے اور اس کا فنڈ بجائے اس کے کہ
کی معتبر آ دمی کے ہاں رہے مجلس شور کی کے فیصلہ کے مطابق بینک میں جمع کرایا جاتا ہے اور بوقت ضرورت بینک سے
رقوم نکلوا کر کام میں لائی جاتی ہے۔ تو کیا اس مدرسہ کی رقوم کا سود بینک سے وصول کیا جائے یا نہیں۔ اگر وصول کیا
جائے تو وہ کس کام میں لایا جائے یا کہ سرے سے سود لیا ہی نہ جائے بہتر ہے بہر حال بینک کاری اور دینی ادارہ کے بارہ
میں تفصیلی شرعی فیصلہ تحریر فرمادیں۔

محم عبدالعزيز بنوى مدرسه مدرسها شاعت القرآ ن صلع ملتان

€5€

سودی کھاتہ میں رقم جمع کرناکسی ضرورت کی بنا پر بھی جائز نہیں۔اگر بینک میں جمع کرنے کے بغیراورکوئی انتظام

نہیں ہوسکتا تو کرنٹ اکاؤنٹ میں جمع کرنے کی مخبائش ہے۔جس میں سودنہیں دیا جاتا۔ مدرسہ کی رقم سودی کھانتہ (سیونگ) سے نکال کر کرنٹ اکاؤنٹ بینی چالوحساب میں جمع کرلیں۔سودوصول نہ کیا جائے اگر کرلیا ہے تو بلانیت تو اب کسی مسکین کودے دیں دینی مدرسہ میں خرج نہ کریں۔فقط واللہ تعالی اعلم حررہ مجمد انورشاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان میں ان بی مسلم العلوم ملتان کے درمجمد انورشاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان کے درمجمد انورشاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان کے درمجمد انورشاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

کیابوقت ضرورت سودی رقم استعال کرکے پھرلوٹا ناجائز ہے ﴿ س﴾

كيافر مات بي علماء دين دري مسكله كه

(۱) سود لینے والاتو محناہ گار ہوا اور اگر کسی مجبوری کے تحت کوئی مخص رقم لیتا ہے اور سود ادا کرتا ہے تو کیا وہ بھی گنهگار ہوا۔

(۲) دوسری بات بیہ کہ اگر بہت ہی زیادہ سخت ضرورت کے تحت سود (اصل سود) سے لیا جائے اور کام کیا جائے اور کام کیا جائے اور کام کیا جائے اور کام کیا جائے اور جب اپنے پاس پیسے ہوں تو وہ سودوا پس کردیا جائے تو کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ جائے اور جب اپنے پاس پیسے ہوں تو وہ سودوا پس کردیا جائے تو کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ میں میں اعدرون او ہاری میٹ ملان

€5€

(١) كاروباركرناشرعا حرام باوركى غرض كے ليے بھى سودلينا جائز نہيں ۔احل الله البيع و حوم الوبوا الآيه۔

(۲) پیصورت مبہم ہے وضاحت کریں۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۱ رسیج الثانی ۳۹۵ ه

اگرسودی رقم بنک میں چھوڑنے سے کفر کی تبلیغ پرخرچ ہوتی ہے تو نکالنی جا ہے

کی کی فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ گورنمنٹ کے کسی ادارہ میں جمع شدہ رقم پر جوسود ملے تو کیا وہ سود کی رقم لے کر کسی مسلمان کو دینا جائز ہے یانہ۔

فرزندعلى معرفت فتكورا بنديميني غله منذى سركودها

€0}

سود لینا کسی طرح جائز نہیں۔ سود ہر صورت میں حرام ہے۔ انگریزوں کے دور میں چونکہ سود کی رقم انگریز عدم

وصولی کی صورت میں عیسائی مشن کے حوالہ کر دیتے تھے اور اس سے کفر کی تبلیغ ہوتی تھی تو حضرت مفتی مجھ کفایت اللہ صاحب قدس سرہ نے بیفتوی دیا تھا کہ کفر کی تبلیغ سے اس رقم کو بچانے کے لیے وصول کر کے فقراء پر تقتیم کر دیا جائے لیکن تو اب کی نیت سے نہیں۔ اب چونکہ وہ ضرورت باقی نہیں رہی اور اب وہ رقم سود کی کفر کی تبلیغ پر صرف نہیں ہور ہی اس لیے اب وصول کرنا حرام ہے۔ اگر کسی صاحب نے مفتی صاحب مرحوم کے اس فتوی سے مخالطہ میں آ کرفتوی دیا ہوا ہے اس کے اس فتوی سے مخالطہ میں آ کرفتوی دیا ہوا ہے ایک داسے کی اصلاح کرنی جا ہے۔ واللہ اعلم

محمودعفاالله عندمفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۹ جمادی الاخری ۴۰ ماه

# 

کیافر ماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ

(۱) ایک شخص نے پچھ مرمایہ بینک بیں امائة رکھا۔ اس کا ارادہ اس پرسود لینے کا قطعاً ندتھا۔ بلکہ مرمایہ رکھتے وقت

اُس نے بینک والوں سے کہ دیا تھا کہ وہ سود نہ لےگا۔ کیونکہ شرعاً سود لینا جائز نہیں ہجھتا۔ پچھ مدت کے بعد پہ چلا کہ

بینک کے سودکواصل رقم کا حصہ بنا تار ہا ہے۔ اب سوال طلب امریہ ہے کہ وہ سودکی رقم جو بلا ارادہ امانت رکھنے والے

کا حصہ بنادی گئی اُسے وصول کرے اور پھر وصول کرنے کے بعد خود خرچ کرے یا کی مسجد یاد بنی مدرسہ میں لگائے یا

کی ایسے تغیری کام پر جوعامہ الناس (رفاہ عامہ) کے مفاد کے لیے ہو صرف کرے یا کئی غریب کودے دے یا بینک

میں رہنے دے اور پھرائن کے اللی کا رہضم کر جائیں یا یہ سودی کا روبار کرنے والا بینک مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے۔

میں رہنے دے اور پھرائن کے اللی کا رہضم کر جائیں یا یہ بین اپنا سرمایہ امائۃ بی سبی رکھنا جائز ہے۔ کیا یہ وجہ عدم جواز

بن کتی ہے کہ موجود بینک اس سرمایہ کوسودی کا روبار میں لگائیں گے۔ کیا یہ امر تعاون بالا تم میں واغل ہوگا یا نہیں یا تحفظ میں داغل ہوگا یا نہیں یا تحفظ میں داغل ہوگا یا نہیں یا تحفظ میں کہ کیا تعام اور خری کا استعال کرنا جائز بیں کیا تحفظ اصطراری کیفیت میں داغل ہوگا یا نہیں ۔ کیا تعام الدین شراب اور خزیر کا استعال کرنا جائز نہیں ۔ کیا تحفظ اضطراری کیفیت میں داغل ہو۔

(٣) بینک ایک شخص کی اراضی کے قریب واقع ہے۔کوئی شخص بینک کچھاراضی کرایہ پر مانگتا ہے اور واثو ق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ وہ اس زمین پرفلم (سینما) یا تھیٹر وغیرہ لگائے گایا بالعموم ایسے لغومحزب الاخلاق کھیل تماشوں کا اخلاق عامہ پر بہت برااثر پڑتا ہے۔ کیا ما لک زمین کو دیدہ و دانستہ ایسے غیر شرعی امور میں مستعملہ اراضی کا کراپیے لینا جائز ہے۔ بینواتو جروا

محمدر فيق رفيق منزل ملتان

### €5€

(۲۰۱) سیونگ یعنی سودی کھانہ میں قم جمع کرنا حرام ہاوراعانت علی المعصیت ہے۔ اگر چہ آپ کا ارادہ سود لینے کا نہیں۔ اگر رقم کی حفاظت کا اور کوئی انظام نہیں ہوسکتا تو کرنٹ کھانہ یعنی چالوحساب میں جس پر سود نہیں لگتا جمع کرانا جائز ہے۔ اب کی رقم پر جوسودلگ گیا ہے وہ وصول نہ کریں اگر وصول کرلیا ہے تو بلانیت تو اب فقراء کودے دیں۔ دین ادارہ میں صرف نہ کریں۔

(۳) امام ابوطنیفدر حمدالله کافد به ان امور میں جواز کا به اور اجرت طال به اور صاحبین رحمهما الله فرمات بین که مروه به بسبب اعانة علی المعصیة کو لا باس ببیع العصیر ممن یعلم انه یتخذه خمراً ومن آجر بیتاً لیتخذ فیه بیت نار او کنیسة اوبیعة او یباع فیه الخمر بالسواد فلا باس به وهذا عند ابی حنیفة وقالا لا ینبغی ان یکره شی من ذالک مدایس ۵۰ می ۳۵ می وقط والله تعالی اعلم حدده محمد انور شاه ففرله غفرله غفرله عند مدسرقاسم العلوم ملان کرده محمد انور شاه غفرله غفرله غفرله ایب مفتی مدرسرقاسم العلوم ملان

۲۴ زى الحبه ۱۳۹۳ه الجواب محج محمد عبدالله عفاالله عنه ۲۷ زى الحبه ۱۳۹۳ه

مضار بت پردی گئیرقم اگر کسی اور کاروبار پرلگادی جائے وہ قرض ہےاس پرمنافع جائز نہیں ﴿ س﴾

کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ زید نے عمر کو کہا کہتم ہزار روپید دے دواور ہزار روپیہ میں دے دول گا تو بطور مشارکت کے تجارت کریں اور نفع بھی اس کا دونوں لیس کے یا کہا کہ ہزار روپیتم دے دواور تجارت کا کام میں کروں گا اور میعاد مقرر کی کہ فلال میعاد کو حساب کریں گے۔اصل قم تم لے لیمنا اور نفع نصف تقسیم کریں گے لیکن بعد کو بیٹا ہت ہوا کہ ذید نے اس قم سے تجارت سرے سے نہیں کی ہے اور اصل قم کو اپنے کا روبار میں خرج کردیا ہے۔اب میعاد مقرر آ بھی ہے اور زید کہتا ہے کہ اگرتم کچھ نفع لیمنا چا ہوتو میں دینے کو تیار ہوں لیکن جب زید نے سرے سے تجارت نہیں کی اور اصل قم کو اس نے گالیکن کیا عمرواس سے نفع لیمنا ہے اور وہ دونوں صور توں میں یعنی زید کی رضامند کی نفع لے سکتا ہے والائکہ اس نے تجارت نہیں کی یا نفع نہیں لے سکتا ہے اور وہ دونوں صور توں میں یعنی زید کی رضامند کی نفع لے سکتا ہے والائکہ اس نے تجارت نہیں کی یا نفع نہیں لے سکتا ہے اور وہ دونوں صور توں میں یعنی زید کی رضامند کی

کی صورت میں بھی نفع نہیں لے سکتا اور عدم رضامندی کی صورت میں بھی یا فقط عدم رضامندی کی صورت میں نفع نہیں لے سکتا اور رضا کی صورت میں لے سکتا ہے۔ بینوا تو جروا

الله ذوايا بمقام خاص على يورضلع مظفر كره

#### €5€

عمر نے جب زیدکواس شرط پر رقم دی کہ زیداس سے تجارت کرے گا اور منافع نصف نصف تقسیم کریں گے تو اب جب زید کو اس معاملہ میں نہیں لگایا بلکہ اپنے ذاتی کاروبار میں خرچ کئے جیسا کہ جانبین ای بات کو تسلیم کرتے ہیں تو یہ رقم جس وقت سے زید نے اپنے ذاتی کاروبار میں خرچ کی اس وقت سے رقم زید کے ذمہ قرض ہوگئی۔ کرتے ہیں تو یہ رقم جس وقت سے زید نے اپنے ذاتی کاروبار میں خرچ کی اس وقت سے رقم زید کے ذمہ قرض ہوگئی۔ اب عمر زید سے اپنا قرضہ وصول کرسکتا ہے لیکن اس کے لیے نفع بتراضی ہویا بدون تراضی لینا جائز نہیں ۔ فقط واللہ تعالی اعلم حررہ محمد انور شاہ غفر لہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

٣رجب١٣٩٠ ٥

### مدرسہ کی زمین بینک کوکرایہ پردینے کےعدم جواز سے متعلق مفصل تحقیق ﴿ س ﴾

بینک والوں کوکرایہ پرمکان دیے ہے متعلق آپ نے بردی تاکید سے بقول صاحبین کے منع کیا ہے اس بارہ میں کتب فقہ کے مطالعہ سے اندازہ ہوا ہے کہ ان مسائل میں مسلک ابوضیفہ رحمہ اللہ کو ترجے دی گئی ہے چنا نچے صاحب ہدایہ نے اپنے دستور کے مطابق مسلک ابوضیفہ رحمہ اللہ کو بمع دلیل آخر میں بیان کیا علاوہ ازیں بح الرائق ،شامی، قاضی خان ، عالمگیری ،شرح الیاس ، کفایہ ،نہایہ وغیرہ کتب میں ای جانب کے دلائل کو واضح کر کے بیان کیا گیا اور بعض کتب مثلاً شرح الیاس میں صاحبین رحمہما اللہ کے قول کو ذکر تک نہیں کیا۔علاوہ ازیں شامی کے رسم المنتهیٰ میں صاحبہ موجودہ زمانے کے مفتی کے لیے صاحبین کے مقابلہ میں ابوضیفہ رحمہ اللہ صاحب کے قول کے مطابق فتو کا دیے کا حکم دیا گیا ہے۔

اوردوسری جگر پرتنویرالابصارمع درالخارص ۳۹۰ می یس ہے۔ویاخذ القاضی کالمفتی بقول ابی حنیفه علی الاطلاق ثم بقول ابی یوسف ثم بقول محمد ثم بقول زفر و الحسن بن زیاد۔وهوا لا صح ولا یخیر الا اذا کان مجتهداً بل المقلد متی خالف معتمد مذهبه لان ینفذ حکمه وینقص وهو المختار للفتوی اس کتحت روالحتار یس این عابدین کصح بی ویاتی قریباً عن الملتقط انه ان لم یکن مجتهداً فعلیه تقلیدهم واتباع رأیهم فاذا قضی بخلافه لا ینفذ حکمه وفی فتاوی ابن

الشلبی لا یعدل عن قول الامام الا اذا صوح احد من المشائخ بان الفتوی علی تول غیره ازیر شم حالات میں فقہاء رحم اللہ نے کہیں صاحبین کے قول کو جے نہیں دی بلکہ قول امام کو مرخ قرار دیا گرکس بناپر قول ابی منیفہ کے خلاف لاین بنی سے ذکر شدہ مرجوح قول پر تھم دیا گیا ہے کہ بینک سودی کاروبار کے ادار سے میں اور سود کے بارہ میں وعید وارد ہوئی ہے تو اس کے مقابل شرک سے بدتر کوئی بدی نہیں۔ اس کے باوجود بیت نار، کنیہ، بیدو غیرہ جو کہ شرک باللہ کے اڈے ہیں ان کے واسطے بقول ابی صدیفة رحمہ اللہ اجارہ جائز ہے علی صد االقیاس باوجود علم کے شراب فروقی کرنے والے کو دکان اجارہ پر دینا ابو حنیف درحمہ اللہ کے بال درست ہے جس کے پینے والے پر شرعاً حد جاری کی فروقی کرنے والے کو دکان اجارہ ہیں فعل کی قباحت کو بذر بعد متاجر قرار دیا گیا۔ پیش نظر مسئلہ میں اجارہ بینک میں ان سے مزید کیا قباحت کی بنا پر صاحبین کے مسلک کو معمول برقر اردیا گیا۔ پیش نظر مسئلہ میں اجارہ بینک میں ان طالب تحقیق عبد الحق عنی عنداز وہوا طالب تحقیق عبد الحق عنی عنداز وہوا طالب تحقیق عبد الحق عنی عنداز وہوا

**€**ひ﴾

گرامی نامہ ملامدرسہ کی زمین بینک کوکرایہ پردیناصاحبین کے قول کے مطابق بچند وجوہ منع کیا ہے۔ (۱) زمین وقف ہے دین تعلیم اوراس کے مصالح کے لیے اسے ربوی اڈہ اور فروغ کے لیے استعال کرنا واقفین کے منشاء کے قطعاً خلاف ہے جس کی واضح دلیل عوام کا احتجاج ہے۔

(۲) کنیم بید وغیره اجاره کا معامله ذمیول کے ساتھ ہے اورای طرح شراب قروش اوراسلام میں ان چیزول کو ان کے حق میں حکماً ممنوع قرار نہیں دیا۔ بخلاف یہال کے کہ یہال معاملہ سلمانول کے درمیان ہے جہال پرکی فریق (آجرموجر) کو بھی ربوی معاملہ کرنے یا اس کے فروغ کی اجازت نہیں ۔ لہذا اس معاملہ کو کنیم وغیره پرقیاس کر قاب روست معلوم نہیں ہوتا اس کی تا نیوفقہاء کی ان جزئیات ہے ہوتی ہے ولو استاجر المسلم من المذمی بیعة لیصلی فیھا لم یجز (قاضی خان ص ۳۲۳ ج۲) اذا استابر رجلا لیخت له زالخ ادابر سطو ونحو ذلک تطیب له الاجرة الا انه اٹم بھذا الانه اعانته المعصیة (فتاوی سراجیه علی هامش قاضی خان ص ۱۳۲ ج م و جاز حمل خمر ذمی باجرة هذا عند ابی حنیفة و عندهما لا یجوز ولا یحمل له الاجر واجارة بیت بالسواد لیتخذ بیت نار او کنیسة او بیعة او یباع فیه الخمر هذا عند ابی حنیفه الی قوله وانما قال بالسواد لانه لا یجوز فی الامصار اتفاقاً وفی سوادنا لا یمکنون منها فی الاصح فان ما قال ابو حنیفة یختص بسوادا الکوفة فان اکثر اهلها ذمی فاما فی یمکنون منها فی الاصح فان ما قال ابو حنیفة یختص بسوادا الکوفة فان اکثر اهلها ذمی فاما فی موادنا فاعلام الاسلام فیه ظاهرة فلا اجازة فیه لبناء الکنائس (شرح وقایہ کاب اکرامیہ میں میں)

قوله وحمل خمر ذمي الخ قيده بالذمي لان خمر المسلم لايجوز حمله لانه لا يصلح

مالكا ولا بائعا ولا عاملا به واما الذمى فان الخمر على اعتقادهم ليس بحرام وان كان حرامًا عند بعضهم لكنهم يعتقدونه انه مال لهم فاذا كان الامر كذلك وحمله مسلم ولا تقوم المعصية بالحمل بل بالشرب فجاز للمسلم ان يحمله وياخذ عليه اجرا واعلم ان كل ذلك ليس بمحمود ولا نجس وان لم يحرم بدله على مذهب الامام لكن الاحتراز عن مثل ذلك احوط واحسن (عمة الرعاية على شراب مردوري يراحوط واحسن (عمة الرعاية على شراب مردوري يراحوط واحسن (عمة الرعاية على شراب مردوري يراحوط واحسن على المناهدة المنتين مسلمان كاغير مسلم كي شراب مردوري يراحوط واحسن على المناهدة المناه

اس مسئله میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابوصنفۃ رحمہ الله علیہ کے نزدیک جائز ہے اور صاحبین کے نزدیک ناجائز اس کے بلافرورت شدید اس میں جتلانہ ہونا چاہیے (الی قولہ) اگر چنفس عقد جائز ہے۔ گر بوجہ اعانت علمے المعصیة ایسے معاملات سے احتراز لازم ہے (فاوی دارالعلوم دیو بندص ۱۷) حضرت مولا نارشید احمد صاحب گنگوہی فاوی رشید یہ میں کھتے ہیں:

سوال: مکان وغیرہ ایسےلوگوں کو کرایہ پر دینا کہ جوشراب اور دیگر محر مات اس میں فروخت کرتے ہوں یا خود افعال خلاف شرع ممنوعات اس میں کریں یا کفار کہ وہ بت پرتی کریں منع اور داخل اعانت علےالمصیة ہوگایا نہیں۔

جواب: ایسےلوگوں کوکرایہ پردینادکان درست نہیں حسب قول صاحبین کے اور امام صاحب کے قول سے جواز معلوم ہوتا ہے کہ مکان کوکرایہ پردینا گناہ نہیں۔ گناہ بفعل اختیار مستاجر کے ہے۔ گرفتو کی اسی پر ہے کہ نہ دیوے کہ اعانت گناہ کی ہے۔ لاتعاونو علمے الاثم والعدوان (فاوئ رشیدیں ۴۳۲)

ایک اورسوال: نشه فروش کوواسطے فروخت مسکرات کے دکان یا دکان کرایہ پر دینا جائز ہے یانہیں اور اس میں حنفیہ کا ندہب اصح کیا ہے۔

جواب: اصح اور فتاوی اس پرہے کہ نہ دیوے فقط رشید احمد ( فتاوی رشیدیہ ۲۰۰۳)

دین مدارس اسلام کے مرکز ہیں اور مدارس کی زمین بینک کے لیے دینا اور معاملات والوں ہے میل جول رکھنا درست نہیں۔حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فر مایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنی اسرائیل معاصی میں واقع ہوئے عالموں نے منع کیاوہ بازنہ آئے پس ان کے پاس بیٹھنے کے ساتھ کھانے پینے لگے پس ان کے دلوں کا ان کے دلوں پر اثر پڑ گیا۔ پس لعنت کی ان پر برزبان داؤد وعیسیٰ بن مریم کے بیاس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافر مانی کی اور حدسے تجاوز کرتے تھے راوی کہتے ہیں کہ تکیہ لگائے بیٹھے تھے اٹھ بیٹھے فر مایا بھی تم کو نجات نہ ہوگی جب تک ائل معاصی کو مجبور نہ کرو۔ (رواہ تر فری وابوداؤد بحوالہ مظلوق ص ۳۳۸)

سودی کاروباراور بنکاری نظام کی حوصله شکنی اس زمانه میں حتی الوسع فرض و واجب ہے اوراس اجارہ سے اس کی

حوصلہافزائی اور تائیہ ہوتی ہےوغیرہ۔

لہٰذا ان وجوہ کی بنا پر اُگرعوام کو دین ضرر ہے بچانے کے لیے صاحبین کے قول کو اختیار کرنے میں کوئی حرج خبیں۔ بلکہ ضروری ہے خصوصاً جبکہ اٹمہ ثلاثہ بھی اس جانب ہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم محمد انورشاہ نا ئب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان محمد انورشاہ نا ئب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان محمد انورشاہ نا کہ معلوم العلوم ملتان معلوم ملتان ملتان معلوم ملتان ملتان معلوم ملتان م

حرف بحرف اتفاق ہے۔

محرعبداللهعفااللهعنه ۲۲ ذوالحبی ۱۳۹۳ه

#### سودی رقم مدرسہ کے طلباء پرخرچ کرنا بینک میں چھوڑنے سے بہتر ہے است

€U\$

کیافرماتے ہیں علاء دین اس بارے میں کہ زید کا تقریباً ایک لاکھ روپیہامپیریل بینک میں جمع ہے اوراس کا جو سود مرتب ہوگیا ہے اس کو زید فدکور لینے ہے انکاری ہے اور زید فدکور کے نہ لینے کی وجہ سے مرتب شدہ سود مرز الی مشن پرخرچ ہوتا ہوتو کیا ایسی صورت میں جمع کر دہ رقم کسی اسلامی درسگاہ پرخرچ کرنا چاہے تو اس کے لیے شرعا کیا تھم ہے۔ سائل محمد خلیل الرحمٰن خان تصبہ چکرالدرس ضلع سر کو دھا سائل محمد خلیل الرحمٰن خان تصبہ چکرالدرس ضلع سر کو دھا

€5€

صورت مسئولہ میں ضرور بینک سے سودی رقم وصول کرے اور اس کو پھر مدرسہ میں طلبہ پرخرج کرسکتا ہے۔ وہاں بینک میں ہرگز نہ چھوڑے۔واللہ اعلم

محمودعفاالنُّدعن مفتى مدرسة قاسم العلوم مكتان اامحرم

اگر کوئی شخص سود لینانه چاہتا ہولیکن بینک دے دیے تو کیا پھر بھی گناہ گار ہوگا

€U\$

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ بینک میں رقم رکھنے کے متعلق مالک سودنہیں لیتالیکن بینک سودضرور دیتا ہے۔کیااس سود کا وبال مالک پر آتا ہے یا بینک پر۔

**€**ひ�

بینک کے سودی کھاتہ میں بغرض حفاظت رقم جمع کرنااگر چہسود لینے کا اردہ نہ ہویہ بھی گناہ ہے اس لیے کہاس میں اعانت ہے سودخوروں کی اور حدیث میں سود کے معاملات میں اعانت کرنے والوں پر بھی لعنت آئی ہے۔ نیز قرآن

شریف میں وارد ہے و لا تعاونوا علی الاثم والعدو ان الآبیدالحاصل صورت مسئولہ میں مالک بھی گنہگار ہوگا۔ اگر رقم کی حفاظت کی اور کوئی صورت نہ ہوسکے اور بینک میں جمع کرنا ہی ہے تو چلتے حساب یعنی کرنٹ کھاتہ میں جمع کے جا کیں کہ کرنٹ کھاتہ میں سوز نہیں لگتا۔فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمد انورشاه غفرله تا ئب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان عبدادی الاخری ۱۳۹۲ه

### بینک سے حاصل شدہ سودی رقم کسی غریب لڑکی کے لیے جہیز تیار کرنا یا ادارہ کتوں کی اہلاک پرخرچ کرنا

€0\$

کیا فرماتے ہیں علاء کرام اس مسئلہ میں کہ بینک میں روپیدر کھا ہوا تھا جس پر بینک نے میرے روپیہ پرسودلگا کر میرے کھایتہ میں جمع کردیا ہے۔کیاوہ سودوالا روپیہ مندرجہ ذیل ضروریات میں سے کسی پرخرچ کیا جاسکتا ہے۔

(۱) کسی بیوه عورت کودیا جائے۔

(۲) کسی فریب کی اڑک کے جیز کے لیے۔

(m) كى رفائى كام كے ليے مثلاً نكاى كى نالياں وغيره۔

(۷) سکول کی مرکت یا عمارت

(۵) آ واره اور باؤلے کون کومارنے کے لیے (کارتوس خریدنے پر)

(٢) كى دوسرے بينك سےقر ضاليا موامواس پر جوسوددينا بيسودادهرديا جاسكتا بيانبيں۔

(2) جس بینک نے سودویا ہے اس بینک سے میرے ایک رشتہ دارنے قرضہ لیا ہوا ہے اس کا سود میں ادا کروں۔

(۸)اگر کسی مدمین بھی خرچ نہیں کرسکتا تو پھر پیدو پییجلا دوں۔

محدمنصورملتان

€0\$

سوداگرلیانہیں تولینا درست نہیں۔اس لیے کہ سود آپ کاحق بھی نہیں اگر لاعلمی میں وصول کرلیا ہے تو بلانیت ثواب کی مسکین کودے دے۔اس سے سودی قرض اداکر نا درست نہیں۔اگر بینک نے آپ سے کوئی سودو صول کرنا ہے وہ اداکریں پھراپنا حق سجھتے ہوئے اس مقدار کی رقم ای بینک سے وصول کرسکتا ہے۔سودی رقم اوقاف اوردین امور میں صرف کرنا درست نہیں۔فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب محج محمد عبدالله عفاالله عنه ۲۲ صفر ۱۳۷۵ ه

### ٹریکٹرخریدنے کی مندرجہ ذیل دونوں صورتیں جائز ہیں سسکا سے

کیافر ماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ حکومت ٹریکٹر فروخت کرنے کے لیے دوصور تیں بناتی ہے رقم پرسودلگا کر بالا قساط کچھ مدت تک اداکرویار قم سودکو یک مشت اداکر دو۔

اب دریافت طلب امریہ ہے کہ دونوں صور تیں عدم جواز میں آتی ہیں یا دونوں جَواز کے تحت آتی ہیں یاان میں ایک جائز اورا یک ناجائز ہے۔ نیز کسی تاویل وحیلہ ہے شکل جواز برآ مدہوتی ہے۔ تواس پرمطلع کریں۔ ایک جائز اورا یک ناجائز ہے۔ نیز کسی تاویل وحیلہ ہے شکل جواز برآ مدہوتی ہے۔ تواس پرمطلع کریں۔ عبد الجید شہباز پورصاد ت آباد شلع رجم یارخان

€5€

میرے خیال میں دونوں صورتیں جائز ہیں۔اگر یکمشت رقم (خمن وسود) اداکر دی جائے تو وہ جو بھی نام رکھیں سمو ہا ماشئتم۔ ہمارے نز دیک سب اس کانٹمن ہے اوراگر پچھ یکمشت اور پچھ بالا قساط اداکی جائے تو بھی بیسب اس کانٹمن ہے۔ بعض نقذا اور بعض نسیئۃ اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ ٹمن معلوم اجل معلوم فسادکی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی۔نام رکھنے سے سودنہیں بنتا۔

البتة اگریہ بھی ساتھ شرط ہو کہ اگر رقم اقساط کے مطابق نہ ادا کی گئی تو ثمن میں پچھاوراضا فہ ہوگا تو بیشرط فاسد ہے۔اس سے عقد فاسد ہو جائے گا۔واللہ اعلم

محمودعفااللهعندمفتی مدرسدقاسم العلوم لمکان ۱۲محرم۳۹۵ ه

# نذراور فشم كابيان

ا گرچی یا دنه موکه صرف زبانی وعده کیایات ماشانی تقی تواب کیا تکم ہے

### €U\$

کیافرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ہماری ہوئی ہمشیرہ صاحبے جن کی عمرتقریباً ۲۰ برس ہے تقریباً ۴۰ برس ہے تقریباً ۴۰ برس ہے تقریباً گئر رے ایک عبدا ہے دل میں کیا تھا۔ (یافتم اٹھائی تھی اچھی طرح یا دنہیں) کہ ہرروز سوا پارہ قرآن پاک کی تلاوت کروں گی۔ تاکہ قرآن پاک پرخوب روانی حاصل ہو جائے۔ آج تک ان کا معمول بھی ہے۔ اگر چہ اب عمر بوٹھ جانے کی وجہ سے نہ صرف اُن کو تکلیف ہوتی ہے بلکہ اتنا ہو اوظیفہ روز انہ ضروری بچھنے کی وجہ سے پوری توجہ قرآن پاک کے مضمون کو دی جانی مشکل ہو جاتی ہے۔ آپ کی رائے اس بارہ میں قابل قدر ہوگی کہ وہ آئندہ کے لیے بہر حال روز انہ وظیفہ سوا پارہ کا جاری رکھیں یا احتیاط کھارہ وغیرہ (جوآپ بتلائیں) اداکر کے وظیفہ حسب تو فیق کم کردیں۔ مردار حیات اللہ خان ضلع ڈیرہ اساعیل خان

€0\$

اگراس نے حلف نہیں اٹھایا صرف وعدہ ہے تو معذوری کی صورت میں اس کی خلاف ورزی کرنے ہے کوئی گناہ
یا کفارہ لازم نہیں آتا اوراگر حلف اٹھایا ہے اوروہ اب معذور ہے تو ایک روز تلاوت سوا پارے کی چھوڑ دے اوراس کے
بعد کفارہ اواکرے۔ کفارتہ بیہ ہے کہ دس مساکییں کو میے شام کھانا کھلا دے یاوس مساکییں کو پورے کپڑے بنادے۔
اگر دس مساکییں کو بقدر صدقہ فطرمثلاً پونے دوسیریا دوسیرانگریزی گندم ہرایک کوصدقہ کردے تو بیاسی وشام دو
وقتہ کھانے کی جگہ کفایت کرجاتا ہے۔ واللہ اعلم

محمودعفااللهعندمفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۳۱۳ حرم ۱۳۹۱ ه

الله تعالیٰ کی ذات وصفات ،قر آن کریم کےعلاوہ کسی نبی یامر شد کی قتم جائز نہیں ہے

**€**U**}** 

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسئلہ کے بارے کہ ایک شخص مثلاً زیدا ہے بھائیوں کوشمیں دلاتا ہے کہ تم زمین کو بچے دواور چھوٹوں نے بڑے بھائی کا کہا مان کرقر آن شریف کی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خداوند تعالیٰ کی تتمیں کھائیں کہ ہم یہ کام کریں گے۔تواب سوال بیہ کوشم ہوگئی یانہیں۔اگر ہوگئی ہے تو بوراکرنا ہوگا۔اگر قتم پوری نہیں کرنی تواس کا کفارہ کیا ہوگا۔

محمودعفاالتدعنهفتى مدرسهقاسم العلوم لمكان

### قتم کے انعقاد کے لیے قرآن کریم کا ہاتھ میں لینا ضروری نہیں ہے ﴿س﴾

کیافرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ زید کہتا ہے کہ بکرنے کوئی کام کیا ہے۔ بکر کہتا ہے کہ میں نے نہیں کیا۔ زید کہتا ہے کہ قرآن کریم ہاتھ میں لے کرفتم اُٹھالو۔ بکر کہتا ہے کہ میں فتم تواٹھا تا ہوں لیکن قرآن کو ہاتھ میں لے کرنہیں اٹھا تا۔

(۱) زید کہتا ہے کہ اگر قر آن کریم ہاتھ میں لے کرفتم نہیں اٹھا تا تو میں نہیں مانتا۔ کیا قر آن کریم ہاتھ میں لے کر فتم اٹھانا جا ئز ہے یا کوئی قید ہے تو کس کے ذہے۔

(۲) زیدنے بکرے کی معاملہ میں قرآن شریف اٹھوا کرفتم لے لی لیکن زید بعد میں اس پرایمان نہیں رکھتا۔ کیا زید یا بکر کے ذمے کوئی گناہ ہے۔ اگر ہے تو کس کے ذمہ ہے۔ اگر گناہ ہے تو اس کا کفارہ بیان کریں۔ عابی نورمحمرآئرن مرچنٹ ملتان

(۱) قرآن كريم باتھ ميں لے كرفتم اٹھانا جائز ہے اور و يے بھی فتم اٹھانا درست ہے۔ كما قال فى الدرالمختار مع شرحه ردالمختار ص ۲ ا ۲ ج ۳ (لا) يقسم (بغير الله تعالى كالنبى والقرآن والكوبة) قال الكمال و لا يخفى ان الحلف بالقرآن الآن متعارف فيكون يمينا ليكن اسے قرآن اٹھانے يرمجونہيں كياجا سكتا۔

(۲) اگرزید بکر کی متم اور قرآن لینے کا اعتبار نہ کرے بوجہ اس کے کہ بکر کوجھوٹا آدمی سمجھے اور اس پر اعتماد نہ کرے تو اس میں زید کا کوئی گناہ ہیں ہے۔ اگر اس اعتبار نہ کرنے کا کوئی منشاموجود ہو باقی کفارہ گناہ وغیرہ کے متعلق واقعہ کی تفصیل کے بعد تھم بتایا جاسکے گا۔ فقط واللہ تعالی اعلم

حرره عبداللطيف غفرله عين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان الجواب صحيح محمود عفاالله عنه مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان سم رئيع الثاني ١٣٨٧ه

### جب مدعی کے پاس گواہ نہ ہواور مدعیٰ علیہ شم سے انکار کردے تو اس پرحق واجب ہوتا ہے ﴿س﴾

کیافر ماتے ہیں علاء دین در ہیں مسئلہ کہ دو تحف مسمیان زیدو عمر و نے مشتر کہ زیبن فریدی اب سمی زید کہتا ہے کہ عمر و نے انکار کردیا کہ بیس نے سمی نرید ہے کچھ رقم ہر وقت فرید زبین نفتد دی ادھار کی ہیں ہے۔ اب زید نے عمر و سے قتم ما تگی کہ تیری جگہ فلاں رقم نفتد دی ادھار نہیں کی تھی۔ زید کے پاس گواہ وغیرہ کوئی نہیں ہے۔ اب زید نے عمر و سے قتم ما تگی کہ تیری جگہ فلاں آ دی قتم اُٹھا ہے۔ عمر و نے اس قتم ہے بھی انکار کردیا۔ زید نے کہا کہ عمر ورقم مجد میں رکھ د سے میں اُٹھا تا ہوں مگر عمر و نے یہ تھی نہ کیا۔ پھر پنچائیت جمع ہوئی انہوں نے دونوں مسمیان زید وعمر و سے بوچھا کہ ہم دوچھی اس کھتے ہیں ایک پر فارج دونوں مسمیان زید وعمر و نے اس فیصلہ ہرا یک کوشلیم کرنے چھی جس کے حق میں نکلے گی وہ فیصلہ ہرا یک کوشلیل کھے کرنا پڑے گا۔ دونوں مسمیان زید وعمر و نے اس فیصلہ کوشلیم کرلیا فیصلہ شلیم ہو تا ہوں اللہ سلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر رہے کہ اس معاملہ میں جوشر بعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرے گی جھے وہ مشلیم ہوگا۔ لہذا صورت مسئولہ میں فیصلہ شرئی تحریز مایا جائے۔ بینوا تو جروا

حافظ دوست محمربلوج خطيب جامع مسجد ضلع جهنگ

صورت مسئولہ میں جبکہ زید کے پاس گواہ نہ تھے تو اس کے لیے شرعاً بہی طریقہ تھا کہ عمر و سے حلف لیا جاتا اور جبکہ عمر و نے حلف لیا جاتا اور جبکہ عمر و نے حلف (قتم) اُٹھانے سے انکار کیا ہے تو اس کے ذمہ قرضہ واجب ہو گیا ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم حررہ محمد انور شاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان محررہ محمد انور شاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان محرہ محرہ 1800ھ

جب كى گناه سے بطور توبہ تم كھائى ہواور پھر توڑد كاره واجب ہوجائے گا

€U\$

کیافر ماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک شخص بخوشی ہوش وحواس مسجد میں بیٹھ کرقر آن مجید پر لکھ دیتا ہے کہ قرآن کی قسم کھا کر ہے عہد کرتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے سواکسی دوسری عورت کے ساتھ برافعل نہیں کروں گا۔ میں زید کے بغیرفلم یا اکھاڑ ہنیں دیکھوں گا۔ میں تا زندگی زید کا کہنا مانوں گا اور ساتھ نبھا وک گا اور کی لڑکے کے ساتھ برافعل نہیں کروں گا۔ چند ماہ کے بعدوہ اپنی میشم تو ڑ ویتا ہے تسم تو ڑ نے پر کفارہ عائد ہوگا یا نہیں اور کفارہ کی تشریح فرمادیں۔

قومی کتب خانہ شلع ملتان

### €5€

زنا،لواطت وغیرہ اس سے امور سخت گناہ اور موجب عذاب ہیں۔ سے دل سے توبہ تائب ہونا ضروری ہے۔
اگر واقعی اس شخص نے تسم توڑ دی ہے تو تسم کا کفارہ ادا کرنا واجب ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو دو وقتہ کھانا کھلا
دے یا ہر فقیر کو پونے دوسیر گندم یا اس کی قیمت ادا کرے۔ اگر وہ غریب ہے اور وہ کھانانہیں کھلاسکتانہ قیمت ادا کرسکتا
ہے تو لگا تارتین روزے رکھے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمد انورشاه غفرله نائب مفتی مدرسة قاسم العلوم ملتان الجواب صحیح بنده محمد اسحاق غفر الله له نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ساذی قعده ۱۳۹۵ ه

> اگرغیراللہ کے نام چھتراذ نے کرنے کی منت مانی تھی اب اپنی طرف سے قربان کرتا ہے کیا بیہ جائز ہے هنس کی

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک مخص نے منت مانی تھی کہ اللہ تعالی مجھے کولڑ کاعنایت فرمائے گا تو میں

اس کوحضرت جہانیہ پیر کی ارواح دوں گالیکن اللہ تعالیٰ نے لڑکی دی ہے اور اب میں چاہتا ہوں کہ چھتر اکی قربانی کروں۔ پیجائز ہے یانا جائز۔

محربخش حرم كيث ملتان

€5€

اس چھتر ہے کواپی طرف سے قربانی دینے کے لیے ذبح کرنا درست ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم بندہ محمد اسحاق غفر اللہ لہنائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان الجواب شیح محمد انورشاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان ساذی الحجہ ۱۳۹۵ھ

اگر مدعا علیه مدعی کاحق تسلیم نه کرے اور گواہ بھی نه ہوتو یمین مدعا علیه کودی جائے گی ا

کیافر ماتے ہیں علماء دین در یں مسئلہ کہ خالد موصی کی وصیت کی روسے اس کے پسر عمرو کے ذمہ واجب الا واء ہے بعد قرض واجب الا واء ہے۔ از طرف خالد موصی وصیت نامہ تحریر ہے کہ جو نقذر تم عمرو کے ذمہ واجب الا واء ہے بعد وفات خالد موصی بحصہ برابر سوئم سوئم ہوں گے۔ جبکہ خالد موصی کی زندگی میں ایک پسر بقضاء اللی فوت ہو گیا اور باتی دوسرے ورثاء کواپنے باپ کے فوت ہونے پراس وصیت پر کوئی اعتر اض نہیں بلکہ بخوشی منظور کرلیا۔ اب ہر دو پسر زیدو مرو فیڈکورہ بالا نقذر تم بروئے وصیت نامہ جوعمرو کے ذمہ واجب الا داء ہے۔ بحصہ برابر برابر میں لیکن عمرواب اس واجب الا واء نقذر تم کوغیر واجب الا واء گردانتے ہوئے نہ کوئی تحریری شوت پیش کرتا ہے اور نہ ہی کوئی گواہ ہے جبکہ وصیت نامہ خالد موصی کی روسے عمرو کے ذمہ تحریری طور سے نقذر قم نہ کو دو اجب الا دا ہے اور اپنے بھائی زید کو حصہ دینے کا پابند ہے لیکن حصہ نقذر قم دینے والد مرحوم منفور کی نقذر قم نہ کورہ بالا سے زیدا پنے حقیق بھائی عمرو سے حصہ لینے کا حقد ار بنتا ہے۔

اس معاملہ کے لیے ہر دوفریق کی طرف سے متفقہ ثالث مقرر کیے گئے ہیں جنہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ قتم پر معاملہ نفذلین دین کوختم کیا جائے۔

صورت مذکورہ میں قتم شریعت کی رو سے زید کے ذمہ واجب ہے یا عمر و کے۔ بینوا تو جروا

وفى العالمگيرية ص ٣٧ج ٣ ولو ادعى القرض او ثمن المبيع فقال رسانيده ام لا يقبل قوله ويعتبر يمين البائع والمقرض انه لم يصل فالحال ان فى كل موضع كان المال امانة فى يده فالقول قوله فى الدفع مع اليمين وكذا البينة بينته وان كان المال مضمونا عليه فالبينة بينته على الايفاء ولا يكون القول قوله مع اليمين كذا فى الفصول العماديه روايت بالا معلوم بواكاس واقعيس الايفاء ولا يكون القول قوله مع اليمين كذا فى الفصول العماديه روايت بالا معلوم بواكاس واقعيس زيدى من برفيصله بوكار الرعم المين يردود يندار كواه بيش كرية في المورندزيد من عالى جائد فقط والله تعالى اعلم بان بنده مجمد الوات على المين مدرسة الم العلوم مانان الجواب من مدرسة الم العلوم مانان الجواب من عارد الموات العلوم مانان الموات الموات الموات الموات العلوم مانان الموات الموا

### قرآن کریم کی شم کھانے سے شم منعقد ہوجاتی ہے ﴿ س ﴾

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ اللہ ڈیوایا ولد سو ہارا اور اللہ بخش ان دونوں نے آپس ہیں دعا خیر کی اور
ساتھ ہی قرآن اُٹھا دیا اور اللہ بخش نے کہا کہ میری لڑکی بالغ ہو پچکی ہے کہ ہیں شادی کروں گا اور اللہ ڈیوایا کو کہا کہ تم
اپنی لڑکی کی قبولت کر دیویں ۔ پھر اللہ ڈیوایا نے چھسال تک کوشش کی کہ اللہ بخش کو کہا کہ تم اپنی لڑکی کی شادی کر واور اللہ
بخش نے شادی نہیں کر دی ۔ اللہ ڈیوایا کی لڑکی بالغ ہو پچکی ہے ۔ اللہ ڈیوایا کی لڑکی نے انکار کر دیا کہ میں اس جگہ شادی
نہیں کرتی ۔ اب اللہ ڈیوایا اپنی لڑکی کی مرضی کے مطابق جہاں لڑکی کا خیال ہے اس کی شادی کرتا ہے اور اللہ ڈیوایا کہتا
ہے کہ اگر شریعت اجازت دے کہ میں دوسری جگہ شادی کر دوں کیونکہ پہلی جگہ نکاح نہیں ہوا تھا صرف وعدہ وعید اور
ساتھ قرآن کیا تھا۔ اب جس طرح شریعت بتلا دے میں اس طرح کروں اور جوحد شریعت کی ہے میں مانوں گا۔
دریا خان ضلع میانوالی

#### €5¢

اگران دونوں نے قرآن کی قتم کھا کرلڑ کی دینے کا وعدہ کیا ہے تو بیٹم پوری کرنا ضروری ہے۔اگر کسی اور جگہ لڑ کیوں کا نکاح کریں گے تو حانث ہو جا کیں گے اور کفارہ قتم دینالازم ہو جائے گا۔لہٰذا ضروری ہے کہ حلف پورا کر کے جہاں وعدہ کیا ہے لڑکی دے دے۔فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۸ زیقعده ۹ ۱۳۸ ه

### گزشته زمانه میں اگر گناه موگیا مواور حلف بالطلاق اُنماکرا نکار کرے تو کیا تھم ہے سیکھی

کیافر ماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ زیدشادی شدہ ہے۔ایک رات فلم دیکھتا ہے جم عرزید سے پوچھتا ہے کیا تو نے رات فلم دیکھی تھی زیدا نکار کرتا ہے۔ عمر نے زید سے کہا کیافتم کھائے گا؟ زید نے کہا ہاں۔ عمر نے کہا ان الفاظ سے جم کھانے سے شرعاً طلاق ہوجاتی ہے۔ زیدصرف بیکہتا ہے ہوجائے ۔یعنی لفظ کا اعادہ نہیں کرتا عمر قسم کے الفاظ بیان کرتا ہے واللہ باللہ تاللہ بین نے فلم نہیں دیکھی۔ زیدان الفاظ کے ساتھ طلاق کا بالکل ذکر نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی طلاق کی نیت ہے۔ کیا زید کی بیوی کو طلاق ہوجائے گی اور شرعاً بیالفاظ طلاق کے باتھ طلاق کے باتھ باللہ تا باللہ کا بالکل ذکر نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی طلاق کی نیت ہے۔ کیا زید کی بیوی کو طلاق ہوجائے گی اور شرعاً بیالفاظ طلاق کے باتھ بیات کے لیاستعال ہوتے ہیں اور زید چونکہ جھوٹا ہے کیونکہ اس نے فلم فی الواقع دیکھی جس کا بعد میں وہ خودا قرار کرتا ہے اس کی کیاس اے ۔یعنی اس کو کفارہ قسم اداکرنا ہوگایا نہ بینواتو جروا

السائل عبدالجيد مابڑه

### €5€

صورت مسئوله مين زيد كى بيوى پركوئى طلاق واقع نمين بوئى ـ البته جوبات بهوچى بهاس پرزيد نے جان بوجھ كرچھوئى قتم كھائى ہے ـ اس پروہ تخت گنهگار ہے كين اس پركوئى كفارہ شرعاً واجب نہيں بلكه صرف بيواجب ہے كه وہ ندامت كراته تو بكر \_ اوراستغفار كر \_ لحديث النبى صلى الله عليه وسلم عند البخارى و مسلم الكبائر الاشراك بالله (الى قوله) واليمين الغموس مشكوة ص ١٠٠ وفى الهداية ص ٥٥٨ ج افالغموس هو الحلف على امور ماض يتعمد الكذب فيه فهذه اليمين ياثم فيها صاحبها وفى الدرالمختار وهى كبيرة مطلقاً وفى الهداية و لا كفارة فيها الا التوبة و الاستغفار \_ فقط والله تعالى المم الدرالمختار وهى كبيرة مطلقاً وفى الهداية و لا كفارة فيها الا التوبة و الاستغفار \_ فقط والله تعالى المم الدرالمختار وهى كبيرة مطلقاً وفى الهداية و لا كفارة فيها الا التوبة و الاستغفار \_ فقط والله تعالى المم الله المحالية و لا كفارة فيها الا التوبة و الاستغفار \_ فقط والله التواماتان الدرالمة مالله المحالة الله التوبة و الاستغفار ـ فقط والله المحالة مالله ملائل التوبة و الاستغفار ـ فقط والله التوبة و الاستغفار ـ فقط والله مالله المحالة و المحالة المحالة المحالة و الم

مدعاعلیہ اگر قرض دینے سے انکاری ہے اور قتم نہیں کھا تا تورقم اس کے ذمہ ثابت ہوجائے گی

کیا فرماتے ہیں علماء دین وشرع متین دریں مسکلہ کہ زید نے اپنی نقدر قم پانچ ہزار روپیہ کو فن کر دیا گھر ہیں۔ تقریباً دوبرس کے بعد تحقیق وسنجال کی۔اس اثناء میں زید کا حجیوٹا بھائی جس کی عمرتقریباً ۱۳ ابرس کی ہے اس کو کسی طرح رقم مدفون کاعلم ہوا تو اس نے نکال لی۔ بعدازیں خالد کےلڑ کے جار ہیں بکر محصور، ناصر، رازق پیاجنبی ہیں۔زیدعمر برادری کے بیں ہے۔ان کوملم ہواہے کہ عمروکے پاس رقم ہے۔دوستان تعلق قائم کرکے انتھے کھاتے رہے اور کچھ نفتہ بھی لیتے رہے۔ کچھ مدت کے بعد مدفون رقم کی زید نے سنجال کی تو رقم نہ ملی۔ آخر نالہ وفریاد ہوئی تو عمرو نے کہا کہ رقم میرے پاس ہے۔ چنانچہزید سے کہالا وُرقم مجھے دو۔اس نے کہااچھا کچھ دن کے بعد دوں گا۔ای اثنامیں عمر نے بکر وغیرہ سے مطالبہ کیا کہ مجھے بھائی تنگ کرتا ہے مجھے رقم دومیں واپس کرتا ہوں تو بکرنے کہا کہا چھا ہم دیتے ہیں آخر کئی دن گزر گئے۔زید نے عمروکو تنگ کیااور عمرو نے بکر کو آخر بکرنے کہا کہ رقم نہیں ہے۔ بیرحالات پوشیدہ ہوتے رہے۔ جب ان کاعلم ہوا تو عمرونے کہازید کو کہ میں نے رقم بکر کواکتیں صدرو پیددیا ہے۔ایک ہزارایک دفعہ اور بارہ سودوسری دفعه اورنوصد تیسری دفعه ـ ساڑھے آٹھ صدمحمود کو دی ۔ تین صد ایک دفعه، تین صد دوسری دفعه اور اڑھائی صد تیسری دفعه۔ اورایک صدراز ق کواورایک صدناصر کواورایک صدان کی والدہ زینب کو کلی مجموعہ ساڑھے بیالیس صد ہوااور باقی ساڑ ھےسات صدرو پیہ عمرواور مذکورہ بالا اشخاص نے عیاشی وغیرہ میں خرچ کردئے ہیں۔ جب زید نے اورعمرو نے اور بلال وغیرہ نےمل کرمطالبہ کیا خالہ کے لڑے نے کہا ہمارا یا نچے ہزاررو پیددوتو بکروغیرہ نے انکار کر دیا کہ ہم نے پچھ نہیں دیناعمروکا۔ آخروہ مایوں ہوکر چلے گئے۔ پھرضج سور ہے عزیز کے پاس جھگڑا گیا تو عزیز نے جانبین کو بلایا تو بمر نے عزیز کے پاس بلاا نکار کہددیا کہ مجھے عمرونے یا نج صدروپید دیا تھا جس سے میں نے ایک دن بعد میں واپس کر دیا اور جارصد دینا ہے۔ باتی رقم کے متعلق مجھے کوئی علم نہیں اس کے بعد محمود کو بلایا گیااس نے تین صد کا اقر ارکیا کہ ایک صد میں نے بعد میں واپس کردیا تھااور دوصد کے کبوتر وغیرہ لے گیا تھا۔لہذاباتی رقم کامیرے اوپر جھوٹ ۔ناصراورراز ق دونوں نے انکار کردیا کہ ہم نے لیا ہی نہیں ہے اور ان کی والدہ زینب بھی انکار کرتی ہے اب فرمائیں کہ بیساری رقم ان کودین پرٹی ہے جوعمر و کہتا ہے یا جو بکر وغیرہ اقر ارکرتے ہیں۔وہ دینی ہوگی۔

€5€

اگرزید کے چھوٹے بھائی کے پاس اس بات کے گواہ ہوں کہ میں نے فلاں فلاں کواتیٰ رقم دی تو فیمھا پھر تو گواہ پیش کر کے تو رقم شرعاً ان کے ذمہ ثابت ہوجائے گی اور اگر وہ نہیں تو پھر جنہوں نے قرض لیا ہے تو جس قدر رقم وہ شلیم کرتے ہیں وہ تو ثابت ہے اور بقیہ میں ان کوشم دی جائے گی کہ ہمیں اتنی رقم وہ جتناوہ دعویٰ کرتے ہیں نہیں دے گئے۔ اگر وہ شم اٹھالیس پھروہ بری الذمہ ہوجائیس گے اور اگر انکار کرلیں تو بمقد اردعویٰ رقم ان کے ذمے واجب ہوجائے گی ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۳محرم ۱۳۸۹ه

### اگر کسی نے قتم کھائی ہو کہ مقتول کے در ثاءکوا پنی زمین نہ دوں گا لیکن اس کے لڑکوں نے زمین دے دی تو کیاوہ حانث ہوگا

### **€**U**}**

کیا فرماتے ہیں علماء دین متین مسئلہ مذکور کے بارے میں کہ

(۱) مثلاً زید کے لڑکوں نے دواجنبی شخصوں کے ساتھ مل کر تی اے مقتول کے ورثاء نے اجنبی ندکور شخصوں سے دولڑ کیاں بعوض قبل نکاح میں اور صلح کر لی صلح ندکور سے صرف زید ندکور پہ حلف اُٹھا کر علیحدہ ہوگیا کہ میں مقتول کے ورثاء کورشتہ بعوض قبل دینے کو تیار ہوں ۔ مگراپنی زمین میں سے ہرگز بعوض قبل نہیں دوں گا اور اس حلف کے انٹھانے کے وقت زید ندکوراپنی جائیدادکوا ہے لڑکوں کے نام پر تقسیم کر چکا تھا۔ اب زید کے لڑکوں میں سے کوئی اپنے حصد کی جائیدادمقتول کے ورثاء کو درثاء کو درثاء کو درثاء کو درثاء کو درثاء کو درثاء کو در کے رسلح کر سے واس ملح کے انٹرسے زید حانث ہوگا کہ نہیں ۔ نیز زیدا گرحانث ہوتو کھر مقتول کے ورثاء سے اپناتعلق رکھ سکتا ہے کہ نہیں اور ساتھ یہ بھی واضح ہو کہ زید کے نام والی زمین اورلڑکوں والی زمین مشتر کہ پڑی ہے ۔ تقسیم نہیں ہوئی صرف سرکاری کا غذات میں لڑکوں کے نام نشقل شدہ ہے اور زید کے لڑکے زید کی رضا کے بغیر صلح نہیں کر سکتے ۔ ایسی صورت میں لڑکوں کی اپنے حصد کی زمین دے کر زید کے حلف پر انٹر انداز ہوں گے یا کہ نہیں ۔

(۲) نیز زید مذکورہ کے داباد نے بایں الفاظ حلف اُٹھایا کہ اگراس کے قبل کے عوض زید مذکورا پنی زمین نہ دی قو میں اپنی زمین دیے کرا گرسلے نہ کروں تو زید کی لڑکی مجھ پر تمین طلاق سے حرام ہوگی۔اب اگرزیدا پنی زمین نہ دی تو اس کے داماد کی قتم کا کیا حل ہے اور اگر دی تو اس کی اپنی قتم کا کیا حل ہے۔واضح رہے کہ زید کا حلف بھی تین طلاق کے ساتھ تھا۔

ربنواز بخصيل دارملتان

#### 45%

صورۃ مسئولہ میں اگرزید بیز مین علیحدہ کر کے کسی ایک بیٹے کو قبضہ بھی دلا دے اوروہ بیٹا اس زمین کو قبض کرنے کے بعد مقتول کے ور ثاءکودے دے تو زید جانث نہ ہوگا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

حرره محمد انورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب سیح محمود عفاالله عنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان کیم ذی قعده ۱۳۸۹ه

## تعویذ وغیرہ کے شک کی صورت میں فیصلہ تم پر ہی ہوگا

### €0€

کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسلم میں کہ برا درم اللہ دادخان ومرادخان بلوچ بیخض ان آ دمیوں پر یعنی پٹھان خان ، دانجھا خان ، غلام حسین ، ربخواز ، خدا بخش اور مائی مجراواں اور مائی جنداں وغیرہ پر شک کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری ایک عورت پر دم تعویذ کر کے مار دی ہے۔ بھوپ نے یہ بتایا ہے۔ را بچھا خان وغیرہ نے یہ کہا ہے کہ ہم سے جو شریعت پر پابند ہیں۔ جو فیصلہ مولوی صاحب کر دیں ہم کومنظور ہے۔ تا کہ شک مث جائے۔
مستفتی را بجھا خان

### €5€

مجوپ کی بات اس بارے میں معترنہیں ہے۔ ویسے ثبوت گواہوں ہی سے ہوتا ہے۔ لہذا بھوپ کے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ صفائی وینے کے لیے مدعاعلیہم قسم اٹھالیس تو کافی ہے اگرانہوں نے بیکا منہیں کیا ہے۔

حررہ عبداللطیف غفرلہ معین مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

الجواب شیح محمود عفا اللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

الجواب شیح محمود عفا اللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

۱۸جمادی الاخری ۱۳۸۵ھ

### اگرعورت نے مباشرت سے تیم کھائی ہوتواب کیا کیا جائے سے س

کیافر ماتے ہیں علائے دین کہ ایک شخص اپنی ہوی کوان شخصوں سے کھلے منہ ہنس کر خندہ پیشانی سے بات کرنے سے منع کرتا ہے جن کی ممانعت شرعاً ہے۔ اس کے جواب ہیں اس کی عورت اپنے خاوند کو کہتی ہے کہ آئندہ کے لیے میں فتم اٹھاتی ہوں کہ اگر میں تیرے ساتھ صحبت کروں تو ایمان سے خارج ہو جاؤں۔ کیا اگر بفضل خدا اس کی بیوی راہ مستقیم پر آنا چا ہے تو اس عورت کے لیے کیا کفارہ ہے۔ کیاعورت اپنے خاوند کے خلاف کسی سے کھلے منہ نس کر کلام کر سکتی ہے۔

### €5€

عورت کا دوسرے اجنبی کے سامنے بے پردہ آنا درست نہیں۔ بیشم منعقد ہو چکی ۔ صحبت کرے اور کفارہ ادا کرے۔ دس مساکین کو مبح شام کھانا کھلائے۔ واللہ اعلم محمود عفااللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

### کفارات کامصرف دین مدارس کے طلباء ہیں یانہیں کفارہ میں صرف روٹی کی قیمت دی جائے گی یاسالن کی بھی ﴿س﴾

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ

(۱) آیا کفارات ظہار وحلف وصیام کامدارس عربیہ کے ذریعہ بایں طورا داکرنا جائز ہے یانہیں کہ مکفر دس یا ساٹھ مساکین کے دووقتہ کھانے کی قیمت لگا کررقم کفارہ مدرسہ میں داخل کرادے۔

(۲) بصورت جواز اہل مدرسہ کومد کی تصریح ضروری ہے یانہیں۔

(۳) نیز اس صورت میں فقط روٹی کی قیمت لگائی جائے یاتر کاری وسالن کی بھی۔جبکہ فقہاءنے تصریح کی ہے کہ گیہوں کی روٹی توروکھی بھی کافی ہے اور دوسری چیزوں کی روٹی کے ساتھ ترکاری بھی ضروری ہے۔فقط بینواتو جروا عبدالتارعاقل پورملتان

### €5€

(۱) مدرسہ میں اگر طلبہ کے کھلانے میں لگا دیو ہے تو درست ہے۔ بشر طیکہ کفارہ میں دس طلبہ کو یا روزہ کے کفار
میں ساٹھ طلبہ کو بہ نیت کفارہ دونوں وقت کھلائے یا بقدر فطرہ ہرایک کونصف صاع (پونے دوسیر) گندم یااس کی قیمت
دیوے یا کفارے کے پورے روپ کا کپڑا خرید کرمختاج طلبہ کی ملک کر دے۔ یہ بھی درست ہے لیکن اگراس مصرف
کے علاوہ مدرسین کی شخواہ یا تقمیر وغیرہ کا موں میں جس میں تملیک مختاج بلاعوض نہیں ہوتی کفارے کی قیمت کوصرف کیا تو
کفارہ ادانہیں ہوگا۔ اس طرح آٹے دس برس کے بچوں کو جو کہ قریب البلوغ نہ ہوں کھانا کھلانے سے کفارہ ادانہیں
ہوتا۔البتہ اگران کومقدار کفارہ دید ہے تو درست ہوگا۔

(۲) مد کی تصریح ضروری ہے اس لیے کہا ہے مصرف کے بغیر خرچ کرنے سے کفارہ ادانہیں ہوتا۔ گیہوں کی روٹی ہوتو روکھی بھی درست ہے اور جو، باجرہ وغیرہ کے ساتھ کچھ سالن دینا بھی ضروری ہے۔ فقط گندم کی روٹی کی قیمت دے دیتو جائز ہے۔ فقط واللہ اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۰صفر • ۱۳۹ ه

### محض شک کی وجہ ہے اگر کوئی قشم اٹھا لے تو کیا اُس پر کفارہ ہوگا ﴿ س ﴾

اصل واقعہ یوں ہے کہ ایک عورت کو پھے تکلیف رہتی تھی اس نے علاج وغیرہ کروایا مگر کوئی فرق نہ ہوا۔ آخراس نے کئی تعویذ دینے والے ہے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ تم پر کس نے پھے کیا ہوا ہے۔ یعنی جادوو غیرہ یا تعویذ پانی میں گھول کرسر میں ڈالے اور پلائے وغیرہ وغیرہ ۔ اس سے پیشتر مریضہ کو پہلے ہی سے ایک عورت پر پچھ شک تھا اس کے بتانے پرشک اور بھی زیادہ ہوگیا۔ آخر یہ بات کھل گئی اور اس عورت تک بھی پہنچ گئی۔ جس پرشک تھا تو اس عورت نے بھی ہونے گئی۔ جس پرشک تھا تو اس عورت نے بھی جانے ہوں تو جھے قرآن مجید تباہ کر اس مریضہ کے سامنے قرآن مجید اٹھا لیا اور کہا کہ اگر میں نے تم پر جادوو غیرہ یا تعویذ پلائے ہوں تو جھے قرآن مجید تباہ کر دے اور بیہ کہہ کر اس مریضہ کو بھی قرآن مجید دے دیا کہ اب تم اٹھا کو تو مریضہ نے بھی قرآن مجید اٹھا لیا۔ اب مریضہ کی صورت صرف شک ہی تھا کوئی ٹھوس جوت تو نہیں تھا۔ اس کے پاس صرف تعویذ پلائے ہیں۔ اب مریضہ کو دوسروں نے بھی کہا ہے کہ میں مریضہ نے قرآن مجید اٹھا لیا ہے کہ تم نے جھے کو واقعی تعویذ پلائے ہیں۔ اب مریضہ کو دوسروں نے بھی کہا ہے کہ میں مریضہ نے قرآن مجید اٹھا لیا ہے کہ تم نے جھے کو واقعی تعویذ پلائے ہیں۔ اب مریضہ کو دوسروں نے بھی کہا ہے کہ میں مریضہ نے تھا۔ اب مریضہ اگر کفارہ ادا کر نے تو اس کے لیے کیا کرنا چا ہے۔

نذ براحمه چثان موزری ملتان

### €5€

صورت مسئولہ میں جبکہ مریضہ کواس عورت کے تعویذ پلانے کا یقین بنہ تھا صرف شک تھا تو ایسی صورت میں قسم اُٹھا نا جائز نہ تھا۔ اس عورت نے جو قسم اٹھا نی ہے یہ یہ یہ عورت تو بہ استغفار کرے اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی کفارہ سے اس کا گناہ زیادہ ہے۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ یہ عورت تو بہ استغفار کرے اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانکے اور ندامت کا اظہار کرے۔ قال فی الهدایة الیمین علی ثلاثة اضرب الیمین الغموس ویمین منعقدة ویمین لغو والغموس هو الحلف علی امر ماض یتعمد الکذب فیه فهذه الیمین یا تم فیها صاحبها لقوله علیه السلام ص ۲۵۸ ج ۲۔ بہر حال خوب تحقیق کی جائے اور تحقیق کے بعد حسب بالا عمل کیا جائے نقط واللہ تعالیٰ اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۰ محرم ۱۳۸۹ ه

# کسی ادارہ کے تمام ملاز مین نے جب قرآن پر ہاتھ رکھ کر عہد وفاداری کیا ہوتو پورانہ کرنے کی صورت میں کفارہ ہوگا

€U\$

کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کی ادارہ کے تمام ملاز مین نے اپنے مطالبات منوانے

کے لیے ایک کمیٹی بنائی اور تمام اراکین نے قرآن پاک پر ہاتھ دکھ کر اور خدا کے حاضر ناظر کے الفاظ اداکر کے حلف
اٹھایا کہ ہم اس بات کے پابند ہوں گے کہ جب تک ہمارے مطالبات تعلیم ہیں کیے جا کیں گے مطالبہ کرنے والے کی
ہمایت تمام اراکین کریں گے لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ چنداراکین کو یہ معلوم نہ تھا کہ ٹیچروں نے آغاز ملازمت کم
ہمایت تمام اراکین کریں گے لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ چنداراکین کو یہ معلوم نہ تھا کہ ٹیچروں نے آغاز ملازمت کم
ہمایل بات ہے جو معلوم نہ تھی مطالبات میں سے بیصرف ایک بات ہے جو معلوم نہ تھی مطالبات پر ہمدردانہ غور کرنے کا وعدہ انتظامیہ نے کرلیا ہے۔ ایسی صورت جبکہ مطالبات ابھی تسلیم نہیں ہوئے اپنے لیڈر کے ساتھ حلف پر قائم رہنا ہمارے لیے کہاں تک ضروری ہے۔ مطالبات میں سے ایک یہی ہے کہ جن ملاز مین نے کم گریڈ پر چاہے وہ کسی صورت میں ہی کام کرنا تسلیم کرلیا اور اس کے بارے میں جن کو معلوم نہیں تھا اور انتظامی تسلیم نہرے وہ سی صورت میں ہی کام کرنا تسلیم کرلیا اور اس کے بارے میں جن کو معلوم نہیں تھا اور انتظامی تسلیم نہرے وہ سی صورت میں ہی کام کرنا تسلیم کرلیا اور اس کے بارے میں جن کو معلوم نہیں تھا اور انتظامی تسلیم نہرے وہ سے معلوم تھا ان پر۔

€5€

چونکہ مطالبات میں کم گریڈ پر کام کرنے والے بیچروں کا مطالبہ بھی شامل تھا اس لیے کسی کواگر معلوم نہ بھی ہو پھر بھی سب کواس حلف پر قائم رہنا ضروری ہے۔اگر اس حلف پر قائم ندر ہے تو کفارہ اداکر ناوا جب ہوگا۔واللہ تعالی اعلم حررہ محمد انور شاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

> اگرکوئی شخص بیہ کہے" فلاں بات پر مجھ سے قتم اٹھوالو'' کیافتم ہوجائے گی ﴿ س ﴾

کیافرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک شخص کے کہ مجھ سے قرآن مجید اٹھوالو یعنی سم لےلواور دوسرا کے کہ مجھ سے قتم لےلوتو اس بات سے تتم ہو جاتی ہے یانہیں ۔لوگ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے بیہ بات کہی ہے تو قسم ہوگئ ہے اور قسم پراعتبار کر کے طلاق دی ہے۔آیا یہ تسم ہوئی ہے یانہیں۔

€5€

اس بات ہے تہم ہیں ہوجاتی ۔ کما هوالظا ہر محض وعدہ ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

حرره عبد اللطيف غفرله عين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان الجواب سيح محمود عفا الله عنه مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان ٢٠ ربيج الاول ١٣٨٦ ه

### اگر کسی شخص نے پانچ صدمیں سے پچھرد پے مکان کی مرمت اور پچھمقدمہ پرلگایا ہواور حلف میں صرف مکان کاذکر ہوتو کیا تھم ہے

#### €U\$

کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسکلہ کے بارے ہیں کہ زید نے کسی کو مکان فروخت کر دیا۔ زید کے لڑے عمرو نے کسی کے کہنے پر شفعہ کر دیا یہاں تک کہ فیصلہ عدالت ہیں گیا۔ حاکم نے مشتری کے مطالبہ پر کہا کہ کیا واقعی تمہارا پانچ صدر و پیدمکان پر خرچ آگیا ہے یا نہیں۔ تو مشتری نے جوابا کہا کہ ہاں میرا ۵صدر و پیدآگیا ہے تو حاکم نے کہا طلاق اٹھانی پڑے گی۔ تو اس مشتری نے طلاق اُٹھادی ہے مشتری نے گھر آکر حساب کیا تو خرچہ پانچ صد سے زاکد بنا تھا پھر وکیل سے پوچھا گیا کہ کیا حاکم نے پانچ صدر و پیچر چو صرف مکان کالگایا ہے یا وکیل وکلاء یا مقدمہ وغیرہ پر جوخرچ ہوا ہے وہ بھی ساتھ معاملہ ہے تو وکیل نے کہا گھر ف مکان کا حساب لگایا۔ حالانکہ مکان پر مشتری نے پانچ صد سے کم خرچ کیا اور مشتری کی نیت سب خرچ مقدمہ وکیل مکان کی تھی اب قابل غور سے بات ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی یا خرچ کیا اور مشتری کی نیت سب خرچ مقدمہ وکیل مکان کی تھی اب قابل غور سے بات ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی یا خبیں۔ مکمل جواب عنایت فرما کیں۔

€5€

صورت مسئوله میں اگر واقعی مشتری کی نیت قسم اٹھاتے وقت سبخر چیمقد مہ دوکیل و مکان کی تھی اور مجموعہ خرچہ پانچ سویا پر کان کی میں ہوگئے ہے ہے ہوگئے ہوگئے ہے ہوگئے ہوگئے ہے ہوگئے ہے ہوگئے ہے ہوگئے ہے ہوگئے ہے ہوگئے ہے ہوگئے ہوگئے ہے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہیں ہوگئے ہوگئے ہے ہوگئے ہے ہوگئے ہے ہوگئے ہے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہے ہوگئے ہ

معامله آپ کے ساتھ ہے اگر واقعی نیت ایسی ہوجیسے سوال میں مذکور ہے تو طلاق واقع نہیں ہوتی۔ فقط عبداللطیف غفرلہ معاون مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان سمار بیج الثانی سم ۱۳۸۱ھ

### مجرم بيثي كى جَكْه جھوٹی قشم کھانا

#### €U\$

کیا فرماتے ہیں علماء دین درج ذیل مسئلہ میں کہ ایک عادی شراب غنڈہ طبیعت نو جوان مسمی عبدالرحمٰن نے اپنے سو تیلے اور سکے بہن بھائیوں کے معلم رفیق احمد کو مارا پیٹا۔ ہونٹ بھٹ گیااور ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی اور بعدازاں رفیق احمد کے زیر کفالت بچے شاہد مختار کو دولت کے نشہ میں ایک تیز دھار آلہ سے چھ ضربات پہنچا کیں۔ پولیس نے زیر دفعہ ۳۲۵ یعنی نا قابل راضی نامہ اور زیر دفعہ ۳۲۲ مقد مات درج کر کے نفیش شروع کر دی۔ تھانہ چھاؤنی پر نیم پنچائیت

مجرم کے والد نے ہر دو جرائم سے قتم دے کرانکار کرنے پر رعایت ما تکی اور اولاد کی قتم کھا کرکہا کہ عبدالرحمٰن نے ٹیچر رفیق احمد کواور نہ ہی اس کے زیر کفالت بچے شاہد پر ہاتھ اٹھایا۔ جوابارضا کارانہ طور پرمضروب نے بھی ہاتھ اٹھانے ک تقید بی قتم کھا کرکر دی۔

- (۱) کیا مجرم ہے تتم لینی چاہیے تھی یامضروب ہے۔
- (۲) اگرشرعاً بغل درست نہیں تو بہتر صورت کیا ہے۔
- (m) کیا جھوٹی قتم کے احساس پر کفارہ ادا کردیا جائے تو سابقہ صورت بحال ہو جائے گی۔
  - (۴) کیا کفارہ کے لیےلواحقین وہمسائیوں کوکوئی دخل دینا چاہیے۔
  - (۵) کفارہ ادانہ کرنے کی صورت میں شرعاً فیصلہ واثرات کیاصا در ہوں گے۔

ميحيرر فيق احمد شاد مان كالوني بهاولپوررو دُملتان حيماؤني

### €5€

بشرط صحت سوال اگرواقعی مسمی عبدالرحمٰن نے رفیق احمد کو مارا پیٹا تھا اور اس کے باوجود یعنی عبدالرحمٰن کے والد بی جانتے ہوئے کہ اس کے لاکے نے بیس مارا تو بی بیس غموس ہے اور بیخت گنہگار بن گیا ہے اور اب کفارہ سے اس گناہ کا تد ارک ممکن نہیں یعنی کفارہ واجب نہیں ۔ اس کی معافی کی بیصورت ہے کہ بیخض سے ول سے اس گناہ سے تو بہر سے اور اللہ تعالیٰ سے خلوص دل کے ساتھ معافی مانگے اور بیٹے کے جرم کا اقر ارکر کے معزوب کوراضی کر سے قال فی المهدایة الیمین الغموس هو حلف علی مانگے اور بیٹے کے جرم کا اقر ارکر کے معزوب کوراضی کر سے قال فی المهدایة الیمین الغموس هو حلف علی امر ماض یتعمد الکذب فیہ فہذہ الیمین یا ٹم فیہا صاحبہا. لقو له علیه الصلواۃ و السلام من حلف کاذباً ادخلہ الله النار و لا کفارۃ فیہا الا التوبۃ و الاستغفار هدایه ص ۵۸ سے ۲ فقط واللہ تعالیٰ اعلم حررہ محمد انورشاہ غفر لہ نائب مفتی مدرسۃ تا مم العلوم ملتان میں مدان

اگرایک ساتھی نے دوسرے کوکہا کہ ہمارے ساتھ رہو اُس نے ناراضگی کی وجہ سے تتم باطلاق اٹھائی کہ بیں آؤں گاتو کیا تھم ہے

#### **€**U}

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ زید ،عمر و ، بکر تین شخص شہر سے باہر قضائے حاجت کے لیے جارہے تھے راستے میں ایسے ہی گفتگو شروع ہوئی تو زید نے حضرت مفتی محمود صاحب کے بارے میں ناشا ئستہ الفاظ کہے چونکہ بکر مفتی محمودصا حب کا معتقد تھا اس لیے ایک دوسرے پر بہت گرم ہوئے۔ بالآ خرتینوں قضائے حاجت کے لیے لگ الگ چلے گئے جب فارغ ہو گئے تو بر نے عمرو سے کہا کہ جس دن ہمارے ساتھ زید آتا ہو تو لڑائی ہو جاتی ہے۔ یہ تینوں شخص کافی مدت سے روز اندہ کی کو اکھے جایا کرتے تھے۔ اس پرعمرو نے کہا کہ چلوکوئی بات نہیں آجاؤلیکن زید نے انکار کیا تین چارمر تبہ عمرو نے زید کو بلایا مگر اس نے انکار کیا اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے تینوں خاموش ہو گئے اور پھرعمرو نے کہا کہ آجاؤاس پر زید نے الفاظ کہے کہ آگر میں تمہارے ساتھ آجاؤں تو میری بیوی کو تین طلاق اس کے بعد وہ واپس ہوگیا اور ان کے ساتھ اس وقت نہیں چلا۔ اب سوال یہ ہے کہ زید بحر اور عمرو کے ساتھ س وقت جائے تو طلاق واقع ہوگی۔ آگرایک کے ساتھ الگ گیا تو کیا پھر طلاق ہوئی۔ مفصل تحریر فرمائیں۔

#### €5€

صورت مسئوله مين يمين فور باگراس وقت ساته به وجاتاتواس كى متكوحه مطلقه به وجاتى بهاس وقت ساته به بس گياتواب اگركى وقت ان كساته با برجائ گاتواس كى زوجه پرطلاق واقع نه به وگل شرط للحنث فى قوله ان خوجت مثلا فانت طالق او ان ضربت عبدك فعبدى حر لمريد الخروج والضرب فعله فوراً لان قصده المنع عن ذلك الفعل عرفاً ومدار الايمان عليه وهذه ترسمى يمين الفور الى ان قال در و كذا فى حلفه ان تغديت فكذا بعد قول الطالب تعال تغد معى شرط للحنث تغديه معه ذلك الطعام الموعود اليه (الدر المختار مع شرحه ردالمختار ص ١ ٢١ ج ٣-والله تعالى المال ذلك الطعام الموعود اليه (الدر المختار مع شرحه ردالمختار ص ٢ ٢١ ج ٣-والله تعالى العلوم المان المال المنال المنال

### جب مدعی کے گواہ جھوٹے ہوں تو مدعا علیہ تھم اُٹھا سکتا ہے اس کھ

کیافر ماتے ہیں علماءکرام اس معاملے میں کہ الف نے ب پر جھوٹا مقدمہ عدالت میں دائر کر دیا ہے اور بااثر افراد کی وجہ سے جھوٹی گواہیاں بھی دلوائی ہیں۔فریق ب یعنی مدعاعلیہ بطور صفائی میں عدالت میں قرآن پاک اٹھا سکتا ہے۔ حافظ فاروق احمد گوجرنوالہ

#### €0\$

بحکم حدیث''البینة علی المدعی والیمین علمے من انکر'' گواہ پیش کرنا مدعی کے ذمہ ہیں اوراگر مدعی کے پاس معتمدعلیہ گواہ نہ ہوں تو مدعی علیہ کے ذمہ حلف ہے۔ ۲۹ سے نذراور شم کابیان

پی صورت مسئولہ میں اگر واقعۃ گواہ جھوٹے ہیں تو مدعاعلیہ اپنی صفائی پر حلف اٹھانے میں شرعاً گنا ہگار نہ ہوگا۔ فقط واللہ اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۹ربیج الاول ۱۳۹۹ه

### کیامدعاعلیہ کی جگہ کوئی اور شم اٹھا سکتا ہے

€U>

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ شرعاً حلف مدعی اور مدعی علیہ کس کے ذمہ ہے۔ کیا مدعا علیہ کی صفائی میں کوئی اجنبی شخص حلف اٹھا سکتا ہے۔اگر وہ حلف اٹھا تا ہے تو اس کی صورت کیا ہوگی۔ خورشیدعباس گردیزی

#### €5€

حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم البینۃ علی المدعی و الیمین علی من انکو کے مطابق مری کے ذمہ گواہ اور مدعا علیہ کے ذمہ معلف ہے یعنی اگر مدی کے پاس گواہ نہ ہواور مدعا علیہ سے حلف اُٹھانے کا مطالبہ کر ہے تو مدعا علیہ پر حلف اُٹھانالازم ہوجاتا ہے۔ مدی کے حلف پر فیصلہ کرنا درست نہیں۔ نیز مدعا علیہ کی جگہ کسی اور شخص سے حلف کا مطالبہ کرنا درست نہیں۔ البتہ مدعا علیہ کا تزکیہ اور صفائی بیان کرنا جبکہ اس کا جرم میں بری ہونے کا یقین ہوجائز ہے۔ خصوصاً اگر مدی کا اصرار ہواور صفائی بیان کرنے والے کی بدولت ایک بے گناہ انسان کی جان و مال نے سکے تو اس کی صفائی و بینالازم ہے اور اپنے معلومات کی حد تک اس پر حلف اٹھانا شرعاً وہ مجرم نہ ہوگا لیکن مدی کو اس قتم کے حلف کا مطالبہ کرنا درست نہیں۔ فقط والتّداعلم

حرره محمدا نورشاه غفرله نائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

ا يكشخص في مرغى كوكها كرا كرض مين تخفي ذي نه كرول توبيوى كوطلاق مرغارات كومر كيا كيا حكم ب؟

#### **€**U**}**

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک شخص کا مرغا تھا جس نے عشاء کے وقت اذ ان دی اس نے کہا کہ اگر میں نے صبح اُٹھ کر تختے ذئے کر کے نہ کھایا تو میری ہیوی میرے اوپر حرام ہے۔ تو اچا نک وہ مرغا اُسی رات مرگیا ہے۔ صبح اُٹھے تو مرغامرا ہوا تھا۔ تو کیا اس صورت میں اس کی ہیوی مطلقہ ہوجائے گی یانہیں۔

غلام محى الدين

وفى العالمگيرية ص ٩٣ ج٢ ولو حلف ليأكلن هذا الطعام (الى) وان وقته بوقت فقال لياكلن هذا الطعام اليوم فمات الحالف قبل مضى اليوم لا يحنث بالاجماع وان هلك ذلك الطعام قبل مضى اليوم بالاجماع حتى لا تلزمه الكفارة \_روايت بالا على معلوم بواكم واكم ورت مسئوله يم فضى ذكوركي عورت يرطلاق واقع نه بوگى \_ فقط والله اعلم بنده محمد العام التال على مدرسة العلوم ملتان بنده محمد التحاق غفر الله لدنا بم مفتى مدرسة العلوم ملتان

کیامنت کی رقم شریک بھائی کودی جاسکتی ہے

€U\$

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک شخص نے نذر مانی کہ میں جو کمائی کروں گااس میں ہے دسواں حصہ اللہ کے واسطے دوں گا کیاوہ اس نذرکواں بھائی کو بھی دے سکتا ہے جواس کے ساتھ شریک ہواور خرچ وخوراک ایک جگہ ہو جدا نہ ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ور اگر جدا نہ ہواور طالبعلم اور مسافری میں رہتا ہوتو اس کو بھی دے سکتا ہے جواس سے جدا ہواور الگ رہتا ہواور اگر جدا نہ ہواور طالبعلم اور مسافری میں رہتا ہوتو اس کو بھی دے سکتا ہے بینوا تو جروا

حكيم عبدالواحد نريز ملاخيل

#### 454

واضح رب کہ ینڈر سی کے کوئکہ عبادت مقصورہ من جنہ واجب کی نذر ہے اور اضافت سبب ملک کی طرف اس میں موجود ہے۔ لہذا یہ نذر واجب الایفاء ہے۔ کما قال فی البدائع ص ۹۰ ج ۵ (ومنها) ان یکون الممنذور به اذا کان مالا مملوک النا ذر وقت النذر او کان النذر مضافاً الی الملک او الی سبب الملک الح اور اس نذر کووہ اپنے ان تمام بھائیوں کود سکتا ہے جوفقراء ہوں ۔ خواہ اس کے ساتھ شریک میں یااس سے جدامقیم ہوں یا سمافر ۔ کما قال فی البحر ص ۲۳۲ ج ۲ وفیہ اشار قالی ان هذا الحکم لا یخص الزکاۃ بل کل صدقة و اجبة لا یجوز دفعهالهم کاحد الزوجین کالکفارات وصدقة الفطر و النذور وقید باصلہ و فرعه لان من سواهم من القرابة یجوز الدفع لهم وهو اولی لما فیہ من الصدقة کا لا خوة و الا خوات و الا عمام و العمات و الا خوال و الخالات الفقراء فقط و اللہ تعالی اعلم

حرره عبداللطيف غفرله عين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان ٢٦ شوال ١٣٨٦ ه اسهم \_\_\_\_\_ نذراور قتم كابيان

اوروہ بھائی اس کوکسی ایسی جگہ صرف نہ کرے جس سے نذر دینے والے کوکسی قتم کا فائدہ پہنچے۔ گویاوہ اُسے اپنے انفرادی کام میں لگائے مشترک کام پڑئیں۔ورنہ سچے نہ ہوگا۔

والجواب صحيح محمود عفاالله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان ٢٤ شوال ١٣٨٦ ه

### کیامنت کی رقم داریک مختاج بیٹی کودی جاسکتی ہے

### **€**U**}**

میں نے خدا سے عبد کیا تھا کہ جب میری جائیداد ہے آ مدآئے گی تو اس میں سے بچھ حصد اللہ کے نام پر دوں گی۔ اب میں یہ بچ چھ حصد اللہ کے نام پر دوں گی۔ اب میں یہ بچ چھنا چاہتی ہوں کہ میر ہے گھر میں دودھ پلانے والی داید رہتی ہے۔ اس کی لڑکی کی شادی ہونے والی ہے اور وہ لڑکی کے نیے امداد مانگنا چاہتی ہے۔ کیا مجھ پر جائز ہے کہ جورقم میں نے خدا کے نام پر دین تھی میں اُس رقم ہے اُس دائی کی امداد کر شکتی ہوں جبکہ وہ میرے ہی گھر نوکری کر رہی ہے۔

#### €5€

اگریددائی مسکین ہےتو اس کی امداد کر سکتے ہیں لیکن بیامداد کام کے عوض نہ دیوےاور نہاس امداد کا اس پراحسان ومنت کرے۔ بلکہ لوجہ اللہ ان کی اعانت کریں۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

حرره محمدانورشاوه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲ رئیج الا ول ۱۳۹۵ ه

### جس شخص نے جاولوں کی دیگ کی نذر مانی ہو کیاوہ رقم دے سکتا ہے

#### €U\$

کیافرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک آ دمی نے نذر مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہوگیا تو میں ہرمہینہ ک گیارہ کو ایک دیگ چاولوں کی پکا کرغرباء میں تقسیم کروں گالیکن نذر ماننے والا اب کہتا ہے یہ چاول پکے ہوئے تو گھر والے اور دوست کھا جاتے ہیں اس وجہ ہے کہ اگر میں چاولوں اور نمک اور مرج کا حساب کر کے جور قم ہے گی اس کو غرباء میں تقسیم کردوں تو کیا یہ جائز ہے یا کہیں ۔علاوہ ازیں ایسی نذر کا پورا کرنا ٹھیک ہے یا کہیں۔ خدا بخش متعلم مدرسہ ہذا

#### €5€

نذر صحیح ہاور جاول وغیرہ کی قیمت لگا کرفقیروں کودینا بھی جائز ہے۔فی الدر المحتار ص ۲۳۷ ج ۳

ومن نذر نذراً مطلقا اور معلقا بشرط و كان من جنسه واجب اى فرض وهو عبادة مقصودة خرج به الوضوء وتعفين الميت ووجد الشرط المعلق به لزم الناذر لحديث من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى كصوم وصلاة وصدقة ووقف واعتكاف واعتقاق رقبة وحج ولو ما شيا فانها عبادات مقصودة ومن جنسها واجب لوجوب العتق فى الكفارة والمشى للحج على القادر من اهل مكة والقعدة الاخيرة فى الصلواة وهى لبث كالاعتكاف ووقف مسجد للمسلمين واجب على الامام من بيت المال والافعلى المسلمين انتهى وفى الدرالمختار ايضاً ١٩٦١ ج ٣ نذر ان يتصدق بعشرة دراهم من الخير فتصدق بغيره جاز ان ساوى العشرة كتصدقه بثمنه. انتهى والدائم المان المعلوم المان المواحمة المان والافعلى المسلمين المعلوم المان العام من المحرسة المالمان المحردة على المسلمين المعلوم المان المعلوم المعلوم المان المعلوم المعلوم المعلوم المعلوم المعلوم المان المعلوم المعلو

# کیاکسی پیر کے مزار پرمنت پوری کرنا جائز ہے جس منت کے پوری کرنے کومزار سے مشروط کیا گیا ہوگھر میں ادا ہوسکتی ہے سس کے پوری کرنے کومزار سے مشروط کیا گیا ہوگھر میں ادا ہوسکتی ہے

کیافرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ آج ہے ہیں سال قبل میں اپنی برادری کے ہمراہ آٹا گھٹا کے سلسلہ میں جہانیاں پیر گیا تھا۔ بیمنت ہماری برادری کے ایک فرد کی طرف سے تھی۔ وہاں میں نے بھی بیمنت مانی تھی کہ اگراللہ تعالیٰ مجھے مکان کا مالک بنا دی تو میں بھی یہاں یعنی پیر جہانیاں پر آکراس طرح آٹا گھٹا دوں گا۔ جہاں تک مجھے یا د پڑتا ہے میں نے بیمنت اللہ کے نام کی مانی تھی۔ یہ بھی شبہ ہے کہ شاید جہانیاں پیر کے نام کی منت ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے میں ایک مکان کا مالک بن گیا ہوں۔ لہذا (۱) یا شرعاً بیمنت وہاں جاکر دینا جائز ہے۔ (۲) یا اس سے انحراف کردینا جائز ہے یا اس کو اپنے گھر ہی پراداکر دینا جائز ہے۔ ان صورتوں میں کون می صورت شرعاً جائز اور دیست ہے۔

نون: وہاں پر گوشت میں صرف نمک ڈال کر یخنی پکائی جاتی ہے۔

غلام محى الدين زرگرملتان

€5€

اگر منت اللہ تعالیٰ کے نام کی اور اس کی رضا وتقرب کے لیے ہوتو صرف اتنا کہا جائے کہ ایصال ثواب سی

بزرگ کی روح کوکیا جائے تو بینذر جائز ہے۔ اس میں ضروری ہے کہ جو پچھ کھلائے فقراء مساکین کو کھلائے۔ صاحب نصاب لوگوں کو اس میں سے پچھ نہ کھلائے اور اس نذر کو اس پیر کی مزار پر لے جاکر کھلا نا ضروری نہیں ہے۔ البت اگر بین نظر اس بزرگ کے نام کی ہو یعنی اس سے اس بزرگ کا تقرب مقصود ہوتو بینذر حرام ہواور اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ سنن ابی واؤد میں بی صدیث ہے۔ لاندر الا فی ما ینبغی ہوجہ اللہ اور بحرالرائق ص ۲۹۸ ج ۲ میں ہو واما الندر الذی ینذرہ اکثر العوام الی ان قال فما یؤ خذ من الدر اہم والشمع والزیت وغیر ہا وینقل الندر الذی ینذرہ الکوام تقرباً الیہم فحرام باجماع المسلمین. مع قولہ لانه حرام بل سحت۔

(۱) اگریہ نذر مزاروالے کے نام کی ہے تو پھراس سے انحراف جائز ہے۔

(۲) اگریدنذ راللہ کے نام کی ہوتو گھر میں بھی دے سکتے ہو۔فقط واللہ تعالی اعلم

بنده محمد اسحاق غفر الله له ما ئب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۲ جهادی الا و لی ۱۳۹۲ ه

جس برے کوکسی خانقاہ یا مزار کی نذر کی ہووہ اپنے استعال میں لایا جاسکتا ہے یانہیں اگر نماز میں ایا جاسکتا ہے یانہیں اگر نماز میں 'اِتَّ بَحَدَ اِلٰی رَبِّهِ مَا بُلُا' کے بجائے 'اِتَّ بَحَدَ اِلٰی رَبِّهِ سَبِیُلا' 'پڑھا گیا تو نماز ہوگئ اگر نماز میں 'اِتَّ بَحَدَ اِلٰی رَبِّهِ سَبِیُلا' 'پڑھا گیا تو نماز ہوگئ اللہ کا میں کہ ایک کا کہ کی کا کہ کا کا کہ کا کہ

کیا فرماتے ہیں علماء دین مسئلہ ذیل میں کہ

(۱) زید نے ایک بکرا خانقاہ کی منت کا بعوض گوشت کے جو کہ پیر کی منت کا بکرا (چھترا) خانقاہ پرچھوڑآتے ہیں جس کا اب حکومت کی طرف سے ٹھیکیدار گوشت وصول کرتا ہے۔ لہذا اب قابل دریا فت امریہ ہے کہ یہ بکرا زید ندکور کے لیے کیسا ہے کیاوہ اس کواپنے استعال میں لاسکتا ہے یانہ کیونکہ اب اختلاف پڑا ہوا ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ بکراحرام ہے اس کو استعال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ یہ غیر اللہ کے نام کا ہے اور بعض کہتے ہیں کوئی حرام نہیں ہے اور اس کو استعال میں لانا جائز ہے اس لیے کہ زید نے تو قیمتاً خرید کیا ہے لہذا برائے مہر بانی اس مسئلہ کو مدل و مفصل تحریر فرما ہے۔ بینوا بالکتاب تو جو و ابیوم الحساب۔

(۲) امام فرض نماز میں 'اِتَّخَذَ اللی رَبِّهِ مَالْماً اکی جگه 'اِتَّخَذَ اللی رَبِّهِ سَبِیُلاً پڑھ لے تو نماز ہوجائے گی یا دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی برائے کرم بحوالہ کتب مسئلہ تحریر فرمادیں۔

€5€

(۱) تقریب الی غیراللہ کے لیے کسی جاندار کونا مزد کرنا اور نذر مانتا با تفاق و باجماع حرام ہے اور پیجمی متفق علیہ

(۲) نماز جائز ہے معنی میں نطاً فاحش نہیں ہے نیز ریبھی قو آن کالفظ ہے۔ الجواب مجیح محمود عفااللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان ۴ رئیج الا وّل ۱۳۸۹ھ

> غیراللّٰد کی نذرحرام ہےاوراللّٰد کی نذر کسی کے ایصال ثواب کے لیے جائز ہے ﴿س﴾

کیافر ماتے ہیںعلاء دین دریں مسئلہ کہ نذرغیراللہ جائز ہے یا کہ نہ۔

€5€

واضح رب كه نذركى دوصور تين بين ايك توبيكه نذر بزرگول كه نام كى بولينى ان سے بزرگول كاتقرب مقصود و تواس كاكرنا اور كھانا حرام اور سخت گناه ہے۔ بلك تقرب الى غير الله بين خوف كفر ہے۔ كونكه بينذر غير الله ہم مرح مخالفت احاد بي صرح مين وارد ہے۔ سنن الى داؤد مين حديث ہدا نذر الا فيما ابتغى بوجه الله درمخار مين ہے۔ واعلم ان النذر الذى يقع للاموات من اكثر العوام وما يو خذ من الدر اهم والشمع والزيت و نحوها الى ضوائح الاولياء الكرام تقربا اليهم فهو بالاجماع باطل و حرام مالم يقصد و اصرفها لفقراء الانام وقد ابتلى الناس بذلك ولا سيما في هذه الاعصار (الى قوله) لان جرام بل سحت الخرد المخلوق والنذر للمخلوق لا بل سحت الخرد المخلوق والندر للمخلوق لا يوجود لانه عبادة و العبادة لاتكون للمخلوق (الى قوله) ومنها ان ظن ان الميت يتصرف في يجوز لانه عبادة و العبادة لاتكون للمخلوق (الى قوله) ومنها ان ظن ان الميت يتصرف في

الامور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر اللهم الا ان قال ياالله انى نذرت لك ان شفيت مريضى اورددت غائبى او قضيت حاجتى ان اطعم الفقراء الذين بباب السيدة النفيسة الى قوله مما يكون فيه نفع للفقراء والنذر لله عزوجل وذكر الشيخ انما هو محل لصرف النذر المستحقيه القاطنين الخ ص ٣٣٩ ج ٢ (من البحر ملخصا)

دوسری صورت بیہ کہ نذراللہ تعالی کے نام کی اوراس کی رضاوتقرب کے لیے ہوصرف اتنا کیاجائے کہ ایصال اوراس کی برزگ کی روح کو کردیاجائے تو بیجائز ہے۔ کمافی الشامیة قوله مالم یقصد و الخ ای بان تکون صیغة النذر لله تعالی للتقرب الیه ویکون ذکر الشیخ مرادا به فقراء ہ کما مر و الا یخفی ان له الصرف الی غیرهم کما مر سابقا (ایضاً) احفظ واللہ تعالی اعلم

حرره محدانورشاه غفرله خادم الافتاء مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب سيح محمود عفاالله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۸رئیع الثانی ۱۳۸۸ه

#### مسی بزرگ کے مزار پر ذ<sup>نع</sup> کرنے کی منت ماننا شرک ہے ایس کر

**€**U**)** 

کیافر ماتے ہیںعلاء دین مفتیان شرع دریں صورت مسئولہ میں کہ

وقع مصرت کے لیے بیسب کچھ کیاجا تاہے۔

(۱) ایک مسائے مسائے کا ایک مسائے کہ اللہ کی مانتا ہے فلال پیر ہزرگ کی جگہ داستان پر بکراذی کروں گا حالانکہ اس کے ہمسائے زیادہ مختاج اور غریب ہیں۔ اس کو کہا گیا ہے کہ اگر ہزرگ کی جگہ پر جانا ہے تو بکرا کو ذیح کر کے ہمسائگان کو کھلا دیا جائے اور بعد ہزرگ کی جگہ پر بلاکسی روک ٹوک کے جاسکتے ہو کیونکہ ہمسائگان بھی ایے مفلس اور نا دار ہیں کہ ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے اور دوسرے وقت میں بھوک ہڑتال تو بکرا غیر اللہ کی جگہ پر جاکر ذیح کرنا کیسا ہے۔ بمع حوالہ کتب صفحہ اور تورتوں کو بھی ساتھ لے جاکر بکراذی کی جاتا ہے اور کھایا جاتا ہے کیا پیولال ہے یا حرام ہے۔ نوٹ: ساتھ بی عقیدہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے ہزرگ کی جگہ بکراذی خہ کیا تو ہمارے بال بچوں کو تکلیف ونقصان پہنچے گا نوٹ: ساتھ بی عقیدہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے ہزرگ کی جگہ بکراذی خہ کیا تو ہمارے بال بچوں کو تکلیف ونقصان پہنچے گا

(۲) دوبہنیں باپ اور بیٹے سے نکاح کر سکتی ہیں یا نہ (ایک بہن لڑکے کے باپ سے اور دوسری بہن لڑکے سے نکاح کرے) کیابیہ جائز ہے یانہ۔ بینوا تو جروا

المستفتى سلطان احد سكندرآ باوضلع ملتان

€5¢

(١) نذرغيرالله حرام ہے جس میں خوف کفر ہے لان النذر عبادة و العبادة لاتكون الالله للبذا ناذر پرتوبہ

لازم ہاوراس نذر کا ایفاءوا جب تونہیں بلکہ حرام ہے بکرااس کا بوجہ تو بہ کرنے کے اور نذر کوتو ڑنے کے جیسا جا ہے استعمال کرےالبتہغریبوں کوکھلا ناموجب ثواب ہے۔عقیدہ بالاغلط عقیدہ ہے۔شرک کےاثر ات سےاللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ (٢) بينكاح جائز كوكى وجه عدم جواز كي نبيس احل لكم ماوراء ذلك الاية محمودعفااللهءنه مفتي مدرسه قاسم العلوم ملتان شهر ۲۳زی قعده

# جس شخص نے زمین کی پیداوار سے حیالیسواں حصہ دینے کی نذر مانی ہوتو درست ہےاورعشرا لگ دینا ہوگا

جارے علاقہ میں خصوصاً اور عموماً ہندویاک میں یہ بدعقیدہ مسلمانوں میں دیکھا گیا ہے کہ جالیسواں حصہ اپنی ملکیت کا پیران پیریعنیغوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کا دیتے ہیں۔منت ہے یاایسے ہی ہےخوش عقید تی خاطر۔ بیہ ايبااي ذمه بجھتے ہیں جیسے زكوة كافر يضه سونا جاندى كا جاليسواں حصه مسلمان اسلام میں سمجھتے ہیں۔شيطان نے اغوىٰ کر کے رب تعالیٰ کی زکو ۃ کے بحالت پیرصاحب جالیسواں حصہ لوگوں کے قلب میں منوار کھا ہے۔ان میں پیر کے نام پر پڑھانے کے سواایک فریضہ غیرے واسطے ہوبہوز کو ۃ پیرکو دینے کا طریقہ نظر آ رہا ہے اب ایک مخص پہلے توای جہالت میں پھنساہوا تھا۔اب بالکل مضبوط موحد ہے۔اس میں شرک اور رسوم جاہلیت نظرنہیں آتی ۔مگراس شخص نے شاید کسی مصیبت کی وجہ سے اپنی زمین کی پیدائش کا جالیسوال حصہ محض خدا تعالیٰ قدوس کے واسطہ نذر کر دیا ہے۔اب ان کولوگوں نے شبہ ڈالا ہے کہ چالیسوال کیوں۔ بیجمی آپ کا مشتبہ شرک جہال مشرکین کے جیسا ہے۔ بینذر نیز ناجائز ہے۔ بہرحال اس کی وفا تیرے ذمہبیں۔وہ کہتا ہے کہ نذر کرنے کے وفت سے لے کراب تک میرے خیال میں وہ پرانی رسم جہال جو حالیسواں پیر کا دیتے ہیں نہیں میں نے محض اب اللہ تعالیٰ کے نام پر نذر کی ہے۔اب پیخض یو چھتا ہے کہاس نذر کی وفا ذمہ ہے یا نہاور ہرسال دیتار ہوں کہ بیفقط اس سال کا ذمہ میرےاویر واجب تھی ۔میرے فکر میں بیہ یا نہیں پڑتا کہ میں نے ہمیشہ کے واسطے نذر کی ہے یا فقط ایک سال کی۔ بینوا تو جروا

مولوى فقيرمحم مهتهم مدرسها حياءالعلوم

جب وه موحد ہےاوروہ کہتا ہے کہ میں خالصۂ للّٰدا پنی زمین کی پیدائش کا چالیسواں حصہ نذر کر چکا ہوں تو پینذر سیجے شار ہوگی۔ کیونکہ بینذ رصدقہ کرنے کی ہے اور صدقہ کرنے کی نذر صحیح ہوا کرتی ہے۔ لہذا اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہ ا پنی زمین کی پیرائش کا چالیسوں حصہ بموجب نذرصدقہ کرے اور عشر تو اس کے علاوہ اس کے ذمہ واجب الاداء موگا۔ باقی اگروہ ایک سال کی فصل کے متعلق نذر کر چکا ہوتو ایک سال کی فصل کا چالیسواں حصہ ادا کرے اور اگر ساری عمر کے لیے کر چکا ہوتو ساری عمر فصل کا چالیسواں حصہ صدقہ کرے۔ کما فی التنویر ص ۲۵۵ ج ۳ و من نذر نذر اً مطلقا او معلقا بشرط و کان من جنسه و اجب و هو عبادة مقصودة و و جد الشرط لزم الناذر کصوم و صلاة و صدقة و اعتکاف فقط و اللہ تعالی اعلم

حرره عبد اللطيف غفرله عين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان ۱۹ شوال ۱۳۸۷ ه

# جس شخص نے مکہ اور مدینہ کے مدارس وفقراء پرخرچ کرنے کی منت مانی اور وہاں نہ جاسکا تو کیا حکم ہے

### €00

کیافرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ زید نے عہد کیا ہوا ہے کہ آنہ فی روپیا ہے کاروباراور آمد فی سے فی سبیل اللہ خرچ کیا کروں گا۔ایک آنہ فی روپیہ پاکستان کے غریبوں اورا داروں پرخرچ کروں گا اورا کی آنہ فی روپیہ مکة المکر مہاور مدینة طیبہ کے مدارس عربیہ اور غرباء پرخرچ کیا کروں گا۔ تین چارسال سے عرب نہیں جاسکا اس کے پاس تقریباً پندرہ سولہ ہزارروپیہ جمع ہو چکا ہے کہ وہ عرب فنڈ پاکستانی غرباء اور مدارس پرخرچ کرسکتا ہے یا نہیں یا وہاں ہی اس روپیہ کو بھیجا جائے۔

مهرالله دنة سفير مدرسه قاسم العلوم ملتان ۸ربيج الاول ۱۳۸۷ ه

\$5\$

صورت مسئولہ بین اگر محض مذکور نے عہد کیا ہے نذر نہیں مانی تب اس پر یہ بھی واجب نہیں کہ وہ رقم ضرور خیرات کرے۔البتہ ایفاء عہد کی حد تک اے صرف کرنا چا ہے اوراگر وہ با قاعدہ نذر کر چیکا ہے تو بھی ان مخصوص غرباء وفقراء پر صرف آنہ نذر میں ضروری نہیں ہوتا جن کی تفصیل نذر ماننے وقت کی جائے۔ بلکہ ایک خاص مقام کے فقراء کی تخصیص کی صورت میں بھی نذر ماننے والا دوسرے مقام کے فقراء پر خرج کر سکتا ہے۔ حضرت مولا ناالثر ف علی صاحب تھا نوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے امداد الفتاوی ص ۲۵ م ۲ میں تحریکیا ہے۔ اس نذر سے پیخصیص لازم نہیں ہوجاتی ۔ دوسرے مقام کے فقراء پر صرف کی تاریک کی جائز ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ردا کھتا رص ۲۵ م میں لکھا ہے۔ و الا یعنفی ان لکھتر انہ پر صرف کرنا بھی جائز ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ردا کھتا رص ۲۵ میں لکھا ہے۔ و الا یعنفی ان لکھتر ف المی غیر کھم انتھی۔ واللہ اعلم

محمود عفاالله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۲ربیج الثانی ۱۳۸۷ ه

# اللہ کے سواکسی اور کے نام کی منت ماننا بزرگ کے نام نذر کیا ہوا جانور بسم اللہ پڑھ کر ذنج کرنے سے حلال ہوسکتا ہے ﴿س﴾

کیافر ماتے ہیںعلماء دین اندریں مسئلہ کہ

(۱) منت،نذر، نیازسوائے اللہ کے کسی اور کی مانتا جائز ہے یانہیں۔

(۲) اگرایک بکرامنت برائے مراد کسی بزرگ کی خانقاہ پر جا کر ذرج کرنا اور تکبیر بھی بسم اللہ پڑھنے پر جومنت بزرگ کی مانی گئی ہے کھانا گوشت کا جا تزہے یانہیں۔

سائل محمة عبدالله

### €5€

(۱) نذر حقیقت میں عبادت ہے اور عبادت غیر اللہ کی جائز نہیں۔ اس لیے نذر بھی سوائے اللہ تعالی کے کسی کے نام کی جائز نہیں۔ اس لیے نذر بھی سوائے اللہ تعالی کے کسی کے نام کی جائز نہیں۔ کرنے والے پر توبدلازم ہے۔ در مختار میں ہے واعلم ان النذ الذی یقع للاموات من اکثر العوام وما یو خذ من الدر اهم والشمع والزیت و نحوها الی ضرائح الاولیاء الکرام تقربا الیهم فہو بالاجماع باطل و حوام الح کتاب الصوم ص ۳۳۹ ج۔

(۲) جب نذر غير الله بوج تقرب الى غير الله حرام بوگيا توبيكى واضح رب كرتقرب بغير الله كى صورت مين اگر چه فرخ كو وقت سميد اور تجمير كهى بهى جائة بهى فرج حرام بوتا بد فرب لقدوم الامير و نحوه لو احد من العظماء يحرم لانه اهل به لغير الله ولو ذكر اسم الله تعالى ولو ذبح للضيف لا يحرم لانه سنة المخليل الح (درم قار كتاب الذبائع ص ٣٠٩ ج ٢ والله الملم

محمودعفاالله عندمفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲صفر ۱۳۷۵ه

### کیامزار کی آمدن کودین مدرسه یا فقراء پرخرچ کیا جاسکتانے

#### €U\$

کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ ہمارے علاقہ میں ایک بزرگ کا مزار ہے۔ جہاں کہ ہرسال میلہ لگتا ہے۔جس پرلوگ غیراللہ کے نام کی نذر نیاز دیتے ہیں اور بکرے آ کرذئ کرتے ہیں اور دوسری قتم کے چڑھا و ہے بھی چڑھاتے ہیں۔جیسا کہ آج کل رواج ہے اور اس مزار کا متولی کوئی نہیں اس لیے اس کی آ مدنی ڈسٹر کٹ بورڈ ہی وصول کرتا ہے اور رفاہ عامہ کے کاموں میں استعال کرتے ہیں چنانچہ ایک ممبر نے عربی مدرسہ کے لیے بھی اس آمدنی سے کچھ منظور کرالیا ہے۔کیااس قتم کی رقم استعال میں لا نایا وصول کرنا جائز ہے یا ناجائز۔کیاکسی صرف پراس کولا یا جاسکتا ہے یا نہ۔ بحوالہ کتب جواب فرمائیں۔

€5€

اگر چاس فتم کے چڑھاوے اور نذرونیاز کرنے جائز نہیں ہیں لیکن جب ان لوگوں نے ایسافعل کیا تو اگر چہوہ گئمگار ہیں اور ان کا یہ مال خبیث ہوتواس مال خبیث کوفقراء پر تقدق کرلیا جائے لیکن ثواب کی نیت اس میں نہ ہو مدرسہ عربیہ کے فقراء طالب العلموں پر یہ مال صرف ہوسکتا ہے۔ البتہ اگر مالک کی اجازت ہو جائے خواہ ان کی اجازت صریحہ ہویا ولالت تو اس کا صرف کرنا فقراء طلبہ پر بالکل جائز ہوگا۔ زیلعی شرح کنز میں ہے۔ وان کان مرسلا فہو مال ایفر فلا یہ وز تناوله الا باذن صاحبه۔ درالتحار پر ہو گذا فی الابته کما ستبھا کی ہسطر الشر جنلالی واللہ الم

محمودعفاالتدعنهفتى مدرسهقاسم العلوم ملتان

اگر پیر کے نام نذرشدہ مزار پرذنج ہواور کوئی مفتی اسے جائز قرار دے دیے تو کیا تھم ہے

کیافرماتے ہیں علاء دین کہ ہماری قوم بلوچتان کی میمروجہ رسم ہے کہ جس وقت وبائی مرض پھیل جائے توسنت بنام فلاں پیروں کے اس بکرے یا گائے بیل کو بعداز چندسال یا چندایا م اس پیر کے درگاہ یا خانقاہ پر لے کروہاں بنام خداذ نج کرتے ہیں کیا یہ فدون کے سام فلان کے بیل کو بعداز چندسال اور قائل بالحرمت پر کفر کا فتویٰ دینا جائز ہے یا نہ اگر فتویٰ دیا جائے تو ایسے مفتی کے متعلق شرعی کیا فیصلہ ہے۔ بحوالہ کتب تحریر فرمادیں۔

#### 454

صورت مسئوله میں بینذرلغیر اللہ ہے۔ البذا بیند ہوج حرام ہوگا۔ شامی ۳۳۹ ج ۲ تحت قوله (باطل وحرام) لوجوه منها انه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق الایجوز۔ الانه عبادة والعبادة الاتکون لمخلوق ومنها ان المندور میت والمیت الایملک ومنها انه ان ظن ان المیت یتصرف فی الامور دون الله واعتقاده ذلک کفراالخ اگر چہ بحالت ذکح نام خداکاذکرکیا جائے۔ شامی ۲۲ س ۴۰۱ میں ہے۔ وینبغی ان یزد فی الشروط ان الا یقصد معها. تعظیم مخلوق لما سیأتی انه ذبح لقدوم امیر ونحوه یحرم ولو سمی انتهی قائل بالحرمت پر کفرکافتوکی وینا ناجائز ہے اگر کی نے دیا تو ایے مفتی کوتو برکنا الزم ہے۔ واللہ الم

محمو دعفاالله عندمفتي مدرسه قاسم العلوم ملتان

# جس شخص کے پاس تھوڑی زمین اور دینی کتب ہوں کیاوہ کفارہ کیمین روزہ سے ادا کرسکتا ہے سس کا سے پاس تھوڑی نمین اور دینی کتب ہوں کیاوہ کفارہ کیمین روزہ سے ادا کرسکتا ہے

#### €5€

کفارہ کیمین میں بخر کفارہ مالیہ سے اس وقت مخفق ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس ایک دن کے کھانے کا اور لباس پہنے کا اور منزل رہے کا نہ ہوان امور کے تحقیق کے بعد باتی ضرور یات وحاجات کوسب بجرقر ارنہیں دیا جاتا۔ ان کے علاوہ باتی حاجات سے مال کے مشغول ہونے کے باوجود کفارہ بالمال ہی اداکرنا ہوگا۔ بالصوم کافی نہ ہوگا۔ شامی صلاح کے حاج کے معلوم منصوص علیه فی الکفارہ او یملک کا کہ سے فقی الحفایہ لا یجوز الصوم لمن یملک ماھو منصوص علیه فی الکفارہ او یملک بذله فوق الکفاف والکفاف منزل یسکنه وثوب یلبسه ویسترعورته وقوت یومه ولوله عبد یحتاج للخدمة لا یجوز له الصوم ۔ لہذا کتب ندکورہ تحت الکفاف نہیں ہیں۔ ان کوفروخت کرے کفارہ ادا کیا جائے۔ واللہ المحلم

محمود عفا الله عنه مدرسه قاسم العلوم ملتان اس جما دی الاخری ۲۷۷ ه

# جس مخص نے چندغریبوں کو کھانا دینے کی نذر مانی ہو کیار قم دے سکتا ہے؟

€U\$

کیا فرماتے ہیں علاء دین مسئلہ ذیل میں کہ زید نے نذر مانی تھی کہ اگر لڑکا اچھا ہو گیا تو میں پانچ غریبوں کو کھانا کھلاؤں گالیکن لڑکا اچھے ہونے کے بعداس نے بجائے پانچ غریبوں کے صرف ایک غریب کو پانچ غریبوں کے کھانا کھلاؤں گالیکن لڑکا اچھے ہونے کے بعداس نے بجائے پانچ غریبوں کو کھانے میں استعال لانا ضروری ہے یا دیگر کھانے کے پیسے دے دیے تو نذر پوری ہوگئ یائمیں اور کیا ان پیسوں کو کھانے میں استعال لانا ضروری ہے یا دیگر اشیاء میں بھی خرچ کرسکتا ہے۔ بینوا تو جروا

€5€

محمودعفاالله عندمفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۳۰۰۰ زی قعده ۷۷ساه

اگرىيندرمانى موكەركا بيارى ئے تھيك مواتواسے عالم دين بناؤں گاتوند رئېيں موئى

### €U\$

کیافر ماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ مثلاً زید کا بیٹا بکر بیار ہوگیا تھا۔ حالت بیاری میں زید نے اپنے بیار بیٹے بحر کے لیے نذر مانی تھی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحر کو شفا کا ملہ بخشی تو اُس سے دنیا وی کا منہیں لوں گا۔ بلکہ حصول علم کے لیے پیش کروں گا الانتھاء بکر کو اللہ تعالیٰ نے شفاء عطاء فر مائی۔

تو پھر بکر کوحصول علم کے لیے مدرسہ میں داخل کیا گیا۔ دریں اثنا بکرنے قرآن مجید وہاں ختم کیا۔ پچھ فاری وغیرہ بھی پڑھی آگے بکر کا دل نہ لگنے کی وجہ ہے اس کو مدرسہ سے نکال کر دنیاوی کام میں مشغول کر دیا گیا۔ بکر کے استاد سے مشورہ کیا کہ اُس کو دنیاوی کام میں لگا کیں یہ پڑھ نہیں سکتا۔ واضح رہے کہ زید کے چارلڑ کے مدرسہ میں زیرتعلیم تھے۔ گھر کا کام وغیرہ کرنے والا اور کوئی نہیں تھا۔ بنابریں بکر کو دنیاوی کام میں اور باقی تین کو دنیوی کام میں مشغول کرادیا۔ زید نے اپنے بیٹے بکر کو اس لیے تا کہ کام میں پچھ سہارا ہے جواب میں کیا فرماتے ہیں کہ بکر کو دوبارہ دنیوی کام میں مشغول کرے یا کوئی کفارہ وغیرہ دے۔

\$5\$

نذراپ فعل کی منعقد ہوتی ہے نہ کہ دوسرے کے فعل کی ۔للبذا بینذ ربھی منعقد نہیں ہوئی ۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم حررہ محمد انورشاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان 19جمادی الاولی ۱۳۹۳ھ

اگر چەنذ رئېيں ہے کیکن ایک قتم کا عہد ہے۔لہذا جب موقع ملے پھردین تعلیم میں لگایا جائے۔ والجواب سیح محمد عبداللہ عفااللہ عنہ والجواب سیح محمد عبداللہ عفااللہ عنہ

جس نے جانور قربان کرنے کی نذر مانی ہوجانور ذنج کرنا ضروری ہے یا قیمت کافی ہے ﴿ س ﴾

کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ

(۱) زید نے منت مانی کہ اگراس کے بچے کوصحت ہو گی تو وہ ایک بکرا قربانی دے گا۔ کیازید کے لیے بیضروری ہے کہ وہ بکراہی قربانی میں دے یااس کی قیمت کے برابررو پیائیسی مستحق کودے سکتا ہے۔

(۲) زید کے پاس ایک گھڑی ہے سونے کی جورغبت کے ساتھ بنائی گئی یعنی اس کے پرزوں کا خول سے بیہ تناسب ہے کہ مثلاً ایک روپید پھروزن ہرآنے سونا بھر ہو کیااس کا استعال جائز ہے۔ غلام دعگیرلا ہورمیڈیس کمپنی مسلم مجد چوک انارکلی

### €0}

(۱) زیدکواختیار ہے کہ بکراذ کے کرے یااس کی قیمت کے برابرروپیے کی مستحق کودے دے بیاس صورت میں ہے جبکہاس کی نیت میں یہ ہوکہ صحت ہونے میں بکراخیرات کروں گااوراگریدنیت کی تھی کہ عید قربانی کے موقعہ پرایک بحرے کی قربانی کروں گاتو پھر قربانی کرنالازم ہے۔'' قربانی دوں گا'' سے مقصود بظاہر کلام میں تصدق ہے اس لیے نذرے۔

(۲) جس گھڑی میں سونا غالب ہواس کا پہننا اور باندھنا مردوں کے لیے حرام ہے البنة عورتوں کے لیے جائز ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم عبداللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

جس نے بیکہاہو جب بید دنبابڑا ہوجائے اللہ کے نام دوں گاوہ فقراء و مالداروں کو کھلا نا جائز ہے کیا طلاق کے خیالات آنے سے طلاق پڑسکتی ہے، کیا بیدرست ہے کہ حضور وتر کے بعد نفل بیٹھ کر اور فجر کی سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون وقل ہواللہ پڑھتے تھے

### €0\$

(۱) میں زید نے ایک دنبہ کے بچہ کواس نیت پر پالا کہ جب وہ بڑا ہوگا تو اس کواللہ کے نام کروں گا۔ جب وہ دنبہ بڑا ہوگیا تو اس طریقہ پر کھلایا گیا کہ اس دعوت میں برادری کے اور شہر کے متمول افراد کو مدعوکیا گیا اور کوئی مستحق جو کہ اس کا مستحق تھا کو مدعواس طریقہ پرنہیں کیا گیا جس طرح کہ اور باقی افراد کو ہاں البتہ دوران کھانا جودوا کے فقیر (یعنی مانگئے والے) آئے ان کو کھانا و بے دیا گیا۔ لہذا براہ کرم شرعی تھم سے مطلع فرمادیں کہ یہ کھانا اللہ تعالی کے نزد کی مقبول ہوایا نہیں اور یہ کہ ایس اور یہ کہ ایس کو قبول کرنا چا ہے یانہیں۔

(۲) زید مسائل طلاق کتاب پڑھ رہاتھا کتاب پڑھتے پڑھتے اس کے ذھن میں ایسے فاسد خیالات نے جنم لیا

ہ اور اس کے ذہن میں یہ خیالات گھوم گئے کہ میں نے اپنی ہوی کوطلاق دی طلاق دی طلاق دی واضح رہے کہ ان

خیالات کی نوعیت بعینہ الی تھی جس طرح اکثر نماز کے وقت ذہن میں پیدا ہوجاتے ہیں۔ لہٰذا شرعی تھم سے مطلع فرما

دیں کہ آیا اس طرح کے ذہن میں خیالات آنے سے طلاق واقع ہوئی یانہیں۔ اگر ہوئی تو کون می طلاق واقع ہوئی۔

نیز زیدان خیالات کے بعد بھی اپنی ہیوی سے رجوع کرتا رہا ہے۔ لہٰذا شرعی تھم سے مطلع فرمادیں۔

(۳) ہمارے مسجد کے پیش امام نے فر مایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت میں اکثر قل یا پھا الکا فرون اور دوسری رکعت میں قل ھواللہ احد پڑھا کرتے تھے اور وتر کے بعد دوفل بیٹھ کر پڑھتے تھے اور باقی تمام فل کھڑے ہوکرا داکرتے تھے۔لہذا مطلع فرما کیں کہ پیطریقہ سنت ہے یا کہ تھن امام کی ذبنی کا وش۔ ہرتین مسائل سے جلد از جلد مطلع فرما کیں۔

#### €5¢

(۱) صورة مسئوله میں جبکہ زید نے ان کے کہنے سے (کہ جب بید دنبہ بڑا ہو جائے تو اللہ کے نام کروں گا) نذر نہیں تو فقیروں کو دینا واجب نہیں۔ البتہ اگر اس نے اللہ کے نام پر خیرات کر دیا تو اس خیرات سے متمول لوگوں کو کھانا جائز ہے۔ لہذا جب زید نے برادری اور شہر کے متمول لوگوں کو مدعو کیا اور انہیں اس دنبہ کو کھلایا تو بیا کھلانا جائز ہوگا۔

(۲) جب کہ زید زبان سے طلاق کے الفاظ نہ کہے یا طلاق تحریر نہ کرے طلاق واقع نہیں ہوتی ۔ لہذا زید کے محض ذہن میں خیالات آئے سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔

۱۲۲۲ نذراورقتم کابیان

(۳) پیش امام صاحب نے سیح فر مایا ہے بید دونوں طریقے سنت ہیں۔فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم بندہ احمد عفااللّٰد عنه نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان الجواب سیح عبداللّٰہ عفااللّٰد عنه الجواب سیح عبداللّٰہ عفااللّٰد عنه ۲۱ جمادی الاولیٰ ۱۳۸۲ھ

# جب مدعی کے پاس مجیح گواہ موجود ہیں تو مدعا علیہ کے حلف کا اعتبار نہ ہوگا

€U\$

€5€

صورت مسئولہ میں بشرط صحت سوال اگر مدعی کے پاس ایسے دوشاہد (گواہ) موجود ہیں جوشر عا معتبر ہوں اور وہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ لڑکی کی صغرت میں شرع طریقہ سے ایجاب وقبول کے ساتھ گوا ہوں کی موجودگی میں والد نے لڑکی کا نکاح اپنے بھیتیج کے ساتھ کر دیا تھا تو فیصلہ گوا ہوں پر ہوگا۔ مدعی علیہ لڑکی کے والد کے حلف پر نہ ہوگا۔ لقوله علیہ السلام الک بینة فقال لا فقال لک یمینه سأل ورتب الیمین علی فقد البینة الخ ہدایہ سام ۲۰ سے سے مسئولہ میں اگر خاوند نے زبانی یا تحریری کی قتم کی طلاق نہیں دی تو والد کے انکار کرنے اور حلف المفان نہیں ہوا۔ صغرتی کا نکاح برستور باقی ہے۔

البیته اگرصغرسیٰ میں با قاعدہ شرعی نکاح کا ثبوت موجود نہیں تو دوسری جگہ نکاح جائز ہوگا۔معتمد علیہ عالم کو ثالث مقرر کر کے تحقیق کی جائے اور اُس کے مطابق عمل کیا جائے ۔فقط واللّٰداعلم

حرره محمد انورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب سیح بنده محمد اسحاق غفرالله له نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۸ربیع الثانی ۱۳۹۸ه

### جسعورت نے شوہر کی موت کے وقت اُس سے عقد ثانی نہ کرنے کا عہد کیا ہو لیکن اب نکاح کرنا جا ہتی ہے

### €U\$

کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کسی آ دمی نے قریب موت کی حالت میں اپنی عورت کو کہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد عقد نکاح نہ کرنا اور اس کی گود میں قر آن رکھا کہ میرے مرنے کے بعد نکاح نہ کرنا اور اس عورت نے بھی اقر ارکرلیا۔اب وہ عورت عقد نکاح کرنا چاہتی ہے اب نکاح کر سکتی ہے یانہیں۔

### €5€

بهم الله الرحم الرحيم \_ اگر قرآن شريف گود مين ركه كرا قرار كرچكى به توبيشم شار موگى \_ اب اگروه نكاح كرنا چونكه كار فير به البندااس كے ليعتم على الله الله على الله تعالى كالنبى و القرآن و الكعبة) قال الكهال و لا مع شرحه دالمختار ص ۲ ا ۲ ج ۳ (لا) يقسم (بغير الله تعالى كالنبى و القرآن و الكعبة) قال الكهال و لا يخفى ان الحلف بالقرآن الآن متعارف فيكون يميناً و قطوالله تعالى المحلف الما الكهال و لا يخفى ان الحلف بالقرآن الآن متعارف فيكون يميناً و قطوالله تعالى المحلف الما الكهال و المحلف بالقرآن الآن متعارف فيكون يميناً و قطوالله تعالى المحلف المحلف بالقرآن الآن متعارف فيكون يميناً و قطوالله تعالى المحلف المحلف بالقرآن الآن متعارف فيكون يميناً و قطوالله تعالى المحلف المحلف بالقرآن الآن متعارف فيكون يميناً و قطوالله تعالى المحلف المحلف بالقرآن الآن متعارف فيكون يميناً و المحلف الله تعالى المحلف المحلف بالقرآن الآن متعارف فيكون يميناً و قطوالله تعالى المحلف المحلف بالقرآن الآن متعارف فيكون يميناً و قطوالله تعالى المحلف المحلف بالقرآن الآن متعارف فيكون يميناً و قطول الله تعالى المحلف المحلف بالقرآن الآن متعارف فيكون يميناً و قطول الله تعالى المحلف الم

حرره عبداللطيف غفرله عين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان الجواب صحيح محمود عفاالله عنه مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان ۲ جمادى الثانيه ۱۳۸۷ ه

### جھوٹ بول کر قرآن اٹھانا گناہ کبیرہ ہے

### €U>

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ غلام عیسی ولدعثمان قوم سیکھرہ سکنہ کڑھ ہے نیا وجہ ناحق مسمی تخی محمہ ولد
قطب الدین قوم سیکھرہ کے خلاف رنج جیب سکھیرہ کے کیس سے پانچ سوروپیہ کا دائر دعویٰ عرصہ سے کررکھا ہے۔
پنچا گئیت کے روبروغلام عیسیٰ نے تخی محمہ سے قتم ما نگی تھی ۔ تخی محمہ نے بالکل سیحے قتم دے دی تھی۔ سائل کی صفائی ہو چک
ہے۔ صرف چالیس روپے دینے تھے۔ وہ اقبال کر چکا ہے سید فداحسین ماہ تمبر کو بطور امانت رکھ دیے تھے۔ اب مدی
صفائی تسلیم نہیں کرتا ہے۔ کئی دفعہ سائل کی صفائی ہوئی ہے لیکن مدی صفائی قبول نہیں کرتا ہے۔ شریعت کے تھم کے
مطابق کیا مدی کو سزا ہونی چاہیے۔ شری حکم فرمایا جائے۔ مدی علیہ کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ مدی پہلے بھی کئی کیسوں میں
حجو نے قرآن اُٹھا چکا ہے۔

#### €5€

جھوٹ گناہ کبیرہ ہے۔اگر جھوٹ بول کرقر آن اٹھا چکا ہے تو اس سے توبہ تا ئب ہوجائے اور صاحب حق کواس کا حق ادا کردے۔فقط واللہ تعالی اعلم

حرره عبد اللطيف غفرله عين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان ۲۲ جمادي الاولى ۱۳۸۷ه

# ز مین میں کسی کوداخل نہ ہونے سے متعلق یمین کا تعلق اس زمین سے نہیں ہے جس کا قبضہ پہلے دیا جاچکا ہے س کی سے سے جس کا قبضہ پہلے دیا جاچکا ہے

(۱) کیاوہ تین ایکڑ جبکہ تہہاری اراضی ہے جو پٹواری حلقہ نے غیر کودے کراہے قبضہ دیا۔اس کا تخجے حلف سے پہلے علم تھا۔ جواب ہاں۔

(٢) باقى اراضى جبتم كول كى اس سے بعد حلف كے كوئى قبضه ديايا ند جوابنيس ـ

استفتاء متعلق بھذ االمذکور۔ولایت حسین نے حلف اٹھایا کہ میں اپنی سابقہ اراضی میں کسی کو داخل نہ ہونے دوں گا۔ گرقبل حلف کچھاس اراضی سے پٹواری نے غیر کو قبضہ دیا اور بعد حلف کے ولایت کی جواراضی تھی اس میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیا اور نہ کوئی داخل ہوا۔ولایت اپنے حلف طلاق معلقہ کا جانث ہوگایا نہ۔

#### €5€

بتو فیق ملہم الصواب ولایت حسین کا حلف اٹھانا کہ میں اپنی سابقہ مقبوضہ مملوکہ اراضی میں کسی کو داخل نہیں ہونے دوں گا۔ توضیح ہے لیکن وہ تین ایکڑ جس پر پہلے ہے دوسر شخص کو قبضہ دیا جا چکا تھا اور وہ اس میں داخل ہو چکا تھا وہ فلامر ہے کہ اس کامحل بمین نہیں ہے۔ حلف کے وقت جو زمین قبضہ دلانے کی مستحق ہے اور جس کا قبضہ دلانامحل نزاع ہے اس ہے اس کامحل بھی تعلق ہوگا اور حسب بیان سائل اسے بعد از حلف اس کی زمین کاکوئی بھی حصہ دوسر ہے کہ پاس نہیں گیا۔ بلکہ پیائش پر پڑواری نے ہی وہ زمین دلائی۔ تو حلف میں ولایت حسین کے جانث ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا صورت مسئولہ میں ولایت حسین حانث نہیں۔ واللہ اعلم ملکان محمود عفاللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملکان

# ا پنامال بیوی کو ہبہ کر کے روز وں سے کفارہ ادا کرنا ،کسی کو کفارات ادا کرنے کے لیے رقم دے کر وکیل بنانا جائز ہے ،کیامسکین کی تعریف مدرسہ کے طلباء پر صادق آتی ہے

#### €U\$

(۱) زید کے ذمہ چند کفارات یمین ہیں۔وہ اپنے کل مال سے بفتدر کفاف رکھ کر باقی کل مال جوفوق الکفاف ہے وہ اپنی ہیں کو مہدکردیتا ہے۔ تو ہوں ایک کفارہ ادا کر لیتا ہے۔ بعد میں موہوبہ مال ہیوی کی رضالوٹالیتا ہے۔تو کیااس طرح کفارات اداہوجائیں گے یانہیں۔

(۲) زید کے ذمہ چند کفارات بمین ہیں اور وہ کسی عالم یا فقیہ کو پچھر قم دے دیتا ہے کہ اس سے میری طرف سے مسکینوں کو کھلا کر کفارات کو اوا کر دیں یا یوں کہتا ہے کہ میں نے آپ کی طرف سے مسکین کو کھلا کر آپ کے کفارات کو اداکر دیا ہے تو کیا اس وکیل سے کفارات ادا ہوجا کیں گے۔

(۳) وہ مسکین جن کی فقہاء تعریف کرتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ نہ ہوآیا بیتعریف آج کل کے عربی مدارس کے طلباء پر صادق آتی ہے۔

### €5€

(۱) بیرحیلہ ایک دنیاو میر کی خاطرعمل میں لایا جار ہاہے ہم اس کے جواز کا فتو کانہیں دے سکتے ۔کسی مولوی نے محض مال کو بچانے کے لیےا بیجاد کرلیا ہے۔

(۲) یو کیل بالکل جائز ہے جب بھی وکیل کھلا دے موکل کا ذمہ فارغ ہوجائے گا۔

(۳)من لا مشی له تو فقیر کی تعریف ہے۔اگر چہعض محشیوں نے بالعکس لکھا ہے جیسا کہ ہدایہ کے حاشیے پرلکھا ہے۔بہر حال طالب علم اس کامصرف ہے۔

عبدالرحمٰن نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۱ فی قعده ۹ ساس

### جس شخص نے دومر تبہ تم توڑی تو کیا تھم ہے ﴿ س ﴾

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ زید نے بکر کے سامنے قرآن مجیداٹھا کرعہد کیا کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا۔ گرزید نے اس قتم کودود فعہ تو ڑ دیا۔ زید کے ذمہاس کا کوئی کفارہ وغیرہ ہوتو تحریر فرمادیں۔ نوٹ: زید نے دود فعہ تم کوتو ڑائے۔ کفارہ ایک دفعہ ادا کرنا پڑے گایا دود فعہ۔

#### €5€

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ کفارہ تشم تو ڑنے کا بیہے کہ دس غریب آ دمیوں کو دووقت پیپ بھر کر کھانا کھلا دے یا دس فقیروں کو کپڑ ایپہنا دے ۔اگرا تنامقد ورنہ ہوتو تین روزے لگا تارر کھے۔

قال فی الدرالمختار ص ۱۳ ح ۳ قال العینی وعندی ان المصحف یمین. فی ردالمحتار وعندی لوحلف بالمصحف او وضع یده علیه وقال و حق هذا فهو یمین ولاسیما فی هذا الزمان الذی کثرت فیه الایمان الفاجرة ورغبة العوام فی الحلف بالمصحف اه. واقره فی النهر وفی الهدایة ص ۲۱ م ۲ کفارة الیمین عتق رقبة یجزی فیها ما یجزی فی الظهار وان شاء کسا عشرة مساکین کل واحد ثو با فما زاد وادناه ما یجوز فیه الصلواة وان شاء اطعم عشرة مساکین کا لاطعام فی کفارة الظهار فان لم یقدر علے احد الاشیاء صام ثلثة ایام متتابعات

زیدکوکفاره ایک دفعه اداکرنا پڑےگا۔ کما فی الهدایة ص ۳۸۶ و ان حلف یفعلن کذا ففعله مرة و احدة بر فی یمینه ـ والله اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله خادم الافتاء مدرسة قاسم العلوم ملتان ۲۳ جهادی الا ولی ۱۳۸۸ هه الجواب صحیح محمود عفاالله عند مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۴ جهادی الا ولی ۱۳۸۸ ه

"اگرمیں تیرے ساتھ کاروبار کروں تو میں اپنے باپ کانہیں "کیاان الفاظ سے تتم ہوجائے گی ﴿ س ﴾

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ دو دوست مل کرکاروبار کرتے ہیں کسی بات پران کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ان میں سے ایک فر دجذبات میں آ کرکہتا ہے کہ اگراب میں تیرے ساتھ کاروبار کروں تو میں اپنے باپ کا نہیں۔ان الفاظ کے اداکرنے سے تم ہوجاتی ہے یا بیالفاظ لغوجاتے ہیں۔ بینوا تو جروا محمصہ بی ملک

€5¢

بيالفا ظلغو ہيں اوران سے يمين يعنی شم منعقد نہيں ہوتی ۔ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم حررہ محمد انورشاہ غفرلہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان ۱۲ جمادی الا ولی ۱۳۹۵ھ الجواب ضیح محمد عبد اللّٰد عفا اللّٰدعنہ

## قرآن کریم پرحلفیہ معاہدہ کرنے والوں کاعدالت میں انکار کرنے سے قتم ٹوٹ گئی یانہیں س

کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ہمارے ہاں دو پارٹیاں ہیں کسی عہدہ کے لیے ایک پارٹی کثرت سے کامیاب ہوگئی (اوربطورمعاہدہ کے قرآن مجید کوضامن لائی)۔

دوسری پارٹی نے عدالت میں سوال اٹھایا کہ اس پارٹی نے قرآن مجید کوضامن لے کراور باہمی قشمیں کھا کراور اس عہدہ کو بلحاظ تقسیم کر کے کثرت رائے حاصل کی ہے۔ لہذا یہ خلاف قانون ہے۔ عدالت کے سامنے برسرا قتدار پارٹی (کامیاب پارٹی) کے تمام ممبران نے بیک آواز حلفیہ بیان یا حلفیہ تحریر دی کہ ہماراکسی قتم کا کوئی وعدہ یافتم یا ضانت قرآن مجید بالکل نہیں ہوئی۔

عدالت نے اس بیان یاتح ریکومعتر اور سیحے سلیم کرتے ہوئے مخالف پارٹی کے دعویٰ کو کالعدم قرار دے دیا۔اس کے پچھ عرصہ بعد برسرا قتد ار پارٹی میں پھوٹ پڑگئی۔اب وہ برسرا قتد ارفر دکوکری اقتد ارچھوڑنے پرمجبور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہتے ہیں کہ حسب وعدہ وہتم صافت قرآن مجید وغیرہ وغیرہ عہدہ ہمارے لیے چھوڑ دواوروہ شخص عہدہ چھوڑنے کو قطعاً تیار نہیں ہے۔

دریافت طلب امریہ ہے کہ جومعاہدہ عدالت میں حاضر ہونے سے پہلے ہوا تھا کیا عدالت کے روبروحلفیہ بیان یا حلفیہ تج ریکے بعد (جبکہ عدالت نے اس بیان یا تحریر کو درست تسلیم کرتے ہوئے فریق مخالف کا دعویٰ خارج کردیا ہو)
کیا اس وعدہ کو پورا کرنا زید کے ذمہ شرعاً ضروری ہے یا زید کی پارٹی کا زید کومجور کرنا شرعاً اور قانو ناجرم ہے۔ تھم شرعی ہے مطلع فرماد س۔

محداسكم غله منذى بورے والا



بسم الله الرحمٰن الرحيم \_ اگر فی الواقع پہلے ان کا حلفیہ وعدہ آپس میں دوبارہ مدت عہدہ داری ہو چکا ہوتو روبرو عدالت کے انکار کرنے سے وہ سابقہ وعدہ حلفیہ ختم نہیں ہوجا تا ہے ۔ وہ حلفیہ وعدہ بدستور باقی رہے گا اوراس کا ایفاء بشرطیکہ اس میں کوئی شرعی قباحت موجود بشرطیکہ اس میں کوئی شرعی قباحت موجود بشرطیکہ اس میں کوئی شرعی قباحت موجود ہو اور کے اور حلف تو ڑنے کا کفارہ اداکر ہے ۔ فقط واللہ تعالی اعلم حررہ عبد اللطف غفرلہ معین مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان کو معید اللطف غفرلہ معین مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان کے دو عبد اللطف غفرلہ معین مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

### کیا حلف بالقرآن یمین ہے یانہیں ﴿س﴾

کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ زید نے حلف بدیں صورت کی کہ قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کرکہا کہ فلاں مخص سے لڑکی کا نکاح نہ کروں گا۔اگر کر دیا تو مجھ پر بیہ حلف عائد ہوگا۔یعنی قرآن سے بیزار ہوں گا۔اب استفساریہ ہے کہ حلف بالقرآن شرعاً وعرفاً حلف ہے یانہیں اگر حلف ہے تو بصورت حث کیالازم آئے گا۔ بینوا تو جروا

#### €5€

اقول وبالله تعالى التوفيق صورت مسئوله بيل قرآن كريم پر باته ركه كرصف كرنا كرفلال كوالو كا كا كا حد كردول كا ربيع في المنازة على المنه والمنه المنه ال

حرره ضعيف النقش الله بخش عفى عنه الجواب شيح عبدالعزيز عفى عنه الجواب شيح عبدالكريم عفى عنه كلا جى الجواب شيح عبدالكريم على عنه كلا جى الجواب شيح عبداللطيف غفرله عين مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب سيح عبداللطيف غفرله عين مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

### مری ہے تتم لے کرجو فیصلہ ہوا وہ خلاف شرع ہے اس کھ

اب مدعی اور مدعا علیہ ہیں۔ان کا کیس عدالت میں زیر ساعت تھا۔عدالت عالیہ نے مدعی الف سے قرآن

پاک کا حلف لینے کو کہا چنا نچہ مدعی نے قرآن پاک کا اٹھانا قبول کیا۔اسکے بعد مدعی الف اور مدعا علیہ ب کی رضامندی سے مدعی الف سے قرآن پاک کا حلفلیا اور فیصلہ مدعی کے حق میں ہو گیا۔اس صورت میں مدعا علیہ اگلی عدالت میں اپیل کاحق رکھتا ہے یانہیں۔

بشيراحمد قيصراني ثيجر بإئى سكول ويواذاك خانه ويوامختصيل تونسضلع ذيره غازي خان

€5€

شرعاً مدى پرتشم نہيں ہے۔للہذابیہ فیصلہ شرعاً صحیح معلوم نہیں ہوتا۔فقط واللہ اعلم نائب مفتی بندہ محمد اسحاق غفرلہ مدرسہ قاسم العلوم ملتان سما شعبان ۴۰۰۰ اھ

### گواہوں کے بروفت دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے اگر مدعاعلیہ نے تتم اٹھائی تو دوبارہ گواہ گواہی دے سکتے ہیں

€U\$

کیافرماتے ہیں علاء دین اندریں مسئلہ کہ زید نے عمر کو مبلغ صدر و پید بطور قرض دیا گواہان کے سامنے لیکن اس سے رسید نہ کھوائی۔ کچھ عرصہ بعد زید نے اپنے مقروض ہے رقم کا مطالبہ کیا جے وہ ٹالٹار ہااوراس طرح کافی عرصہ گر رقم گیا۔ مقروض کی طرف سے صراحت انکار بھی نہ تھا اور اقر اربھی نہ تھا قرض خواہ کے متواتر تقاضوں پر مقروض نے انکار کیا اور کہد دیا کہ اس نے مدعی ہے بھی کوئی رقم قرض نہیں لی مدعی کے پاس اس وقت گواہ موجود نہ تھے مقروض کے انکار سے نگ آ کر کہا کہ اگر تم نے رقم نہیں و بنی تو قتم اٹھاؤ۔ مقروض نے بلا تا مل تیم اٹھا دی۔ اب جواب طلب امریہ ہے کہ مقروض کے تم اٹھا نے کے بعد قرض خواہ بھراس سے از روئے شریعت مطالبہ کرسکتا ہے یا اپنے شواہد اپنے دعویٰ پر چیش کرسکتا ہے۔ کیا مقروض کی قتم اٹھا نے کے بعد اب قرض خواہ ان سے از روئے شریعت کی تم کا مطالبہ نہ کرے۔ کیا مقروض تیم اٹھا نے کے بعد اب قرض خواہ ان سے از روئے شریعت کی تم کا مطالبہ نہ کرے۔ کیا مقروض تم اٹھا نے کے بعد اب قرض خواہ ان سے از روئے شریعت اجازت ہو کئی ہے۔

#### 454

حلف اٹھانے ہے مدگی علیہ اس وقت بری ہوتا ہے جب طف قاضی یا ٹالٹ (مقررکردہ) کے سامنے ہواور وہی مدگی کے مطالبہ پراسے حلف دے کر اٹھوائے خود مدگی اور مدگی علیہ آپس میں بغیر قاضی یا ٹالٹ کے اگرفتم لے دے کر فیصلہ کریں ہے تم شرعاً معترنہیں۔ مدگی اب بھی دعوی کرسکتا ہے اور قاضی یا ٹالٹ کے سامنے گواہوں سے ٹابت کرسکتا ہے درمختار کتاب الدعوی ص ۵۳۸ ہے ۵ میں ہے اصطلحا علی ان یحلف عند غیر قاض و یکون بریناً فھو باطل لان الیمین حق القاضی مع طلب الخصم و لا عبر ۃ بالیمین و لانکول عند غیر القاضی۔ محمود عفا اللہ عند مفتی مرسة اسم العلوم ملتان شہر

### صرف قرآن کریم ہاتھ میں لینے سے یمین نہیں ہوتی ﴿س﴾

کیافرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک شخص نے عدالت میں قرآن مجید ہاتھ میں لے کرکہا کہ مسماۃ وحید فاطمہ کا نکاح مسمی اللہ بخش سے نہیں ہے حالانکہ نکاح تھا۔ اگر حلف فدکوراییا نہ کرتا تو مبلغ پانچ ہزاررو پیہ ہے گناہ ڈگری ہوجا تا۔ تو حالف فدکور نے اللہ کے خوف سے ایسا کیا تو آیا حالف گنہگار ہوگایا نہیں۔ جیسا کہ شرح وقایہ و مہدایہ میں ہے۔ لا حلف بغیر اللہ کالنہی و القرآن تو کیا ایسے حلف کا کفارہ اداکرے یانہ یا فقط تو بہ استغفار کرے۔

#### €5€

صرف قرآن مجید کو ہاتھ میں اٹھا کر کوئی کلمہ کے اس سے حلف نہیں ہوتا۔ البتۃ اگروہ بات غلط ہوتو جھوٹ کا گناہ ہوگا۔ جس سے استغفار کرنالا زم ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

محمر عبدالله عفا الله عنه ۲ ذی قعده ۳۹۲ ساط

# قتم اُٹھانے کی نبیت سے وضوکرنے یاغسل کرنے سے بمین منعقد نہیں ہوتی ﴿ س ﴾

کیافرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ لڑکے نے رقعہ کی لڑکی کے نام تحریر کر دیا۔ لڑکی کا والد وہ رقعہ لے کر لڑکے کے والد نے لڑکے سے رقعہ لڑکے کے والد نے لڑکے سے رقعہ تحریر کرنے کی نسبت تسلی کی۔ لڑکے نے بالکل اپنے والد صاحب کو مطمئن کر دیا کہ بیر قعہ میں نے تحریز ہیں کیا۔ لڑکی کے والد نے کہا کہ تم اپنے لڑکے کی صفائی میں قسم دو۔ چنا نچ لڑکے کے والد نے کہا ٹھیک اور وضو کر نا شروع کر دیا کہ میں قسم دوں گا۔ اس پرلڑکی کے والد نے کہا ٹھیک اور وضو کر نا شروع کر دیا کہ میں قسم دوں گا۔ اس پرلڑکی کے والد نے کہا ہی اب آئم نے وضو کر نا شروع کر دیا تو ہمیں یقین ہوگیا کہ تم نے کلام پاک کی قسم کھائی تھی۔ جس کاوہ کفارہ اوا کریں قاس کا کیا گفارہ ہے۔

ظفر د کا ندار ماتان کچبری روڈ ماتان

65%

واضح رہے کہ تم کے لیے وضوشروع کرنے سے ٹیمین یعنی قتم منعقد نہیں ہوتی ۔للبذا صورت مسئولہ میں ٹیمین منعقد نہیں ہوئی تو کفارہ کہاں سے لازم آئے گا۔ نیز اگر بالفرض قتم کوضیح بھی سمجھا جائے تو بھی یہ ٹیمین فعل ماضی یعنی ۳۵۳ \_\_\_\_\_ نذراورتم كابيان

### مدعاعلیہ کی شم اٹھانے کے بعدا گرمدعی عدالت میں گواہ پیش کردے تو مجسٹریٹ کا فیصلہ درست ہوگا

### €U}

کیافر ماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ذیل میں کہ زیداور عمر کا آپس میں چند دنوں سے جھگڑا شروع ہے۔ عمر نے زیدکو لوگوں کی موجودگی میں کہا کہا گرزید مسجد میں قرآن مجیداً ٹھالے تو میں اس کو بری سمجھوں گا۔ پھر زید نے مسجد میں جاکر دوسرے لوگ بھی موجود تھے دود فعہ قرآن مجید سر پراُٹھالیا اور زبانی قتم بھی اٹھالی۔ عمر کوانتبار آگیا اس کے چند دن بعد عدالت میں زید کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ اب شرعا اس کے لیے کیا سزا ہونی جا ہے۔

#### €0\$

اگر کسی ثالث کے سامنے مدعی علیہ کو مدعی تقیم دلا دے اور وہ اُس کے مطالبہ پرتتم اٹھالے تو اس کا دعویٰ خارج ہو جا تا ہے۔ اب اگر مجسٹریٹ کے پاس مدعی نے دوبارہ دعویٰ دائر کر دیا تو اگر اُس نے دوگواہ عادل دیندارا پنے دعویٰ پر گزارے ۔ تو مجسٹریٹ اس کے حق میں فیصلہ دے سکتا ہے۔ خواہ اس سے پہلے مدعی علیہ تتم بھی اٹھا چکا ہو۔ بصورت عدم گواہاں مجسٹریٹ پہلے ثالث کے فیصلہ کی تو ثیق کر دے اور دوبارہ مدعی علیہ کو تتم نہ دلائے اور دعویٰ خارج کر دے اس کے لیے کوئی سزامقر زمیس ہے۔ واللہ اعلم

محمودعفاالله عنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۴ جها دی الثانیه ۲ ساه

# کیا وقوعہ کی سچائی کے لیے مظلوم لوگوں کا کوئی رشتہ دارتشم اٹھا سکتا ہے ﴿س﴾

کیافرماتے ہیں علماء دین متین اس مسئلہ میں کہ چندملز مان نے ایک خطرناک پارٹی بنا کرائے حریفوں پر ناروا حملے شروع کر رکھے ہیں۔ جب مظلومین تھانہ جاتے ہیں تو وہاں سے برضامندی ملز مان میہ طحتم ہو جاتا ہے کہ مظلومین کے خاندان سے فلاں آ دمی متجد میں داخل ہوکر قرآن شریف ہاتھ میں لے کریہ تصدیق کردے کہ'' یہ وقوعہ جا

ہاوررقم جبرا چینی گئی ہے در نہ ملز مان بے خطا ہوں گے'استدعاہے کہ ایسی صورت میں بروئے شریعت محمدی کتاب و سنت کی روشنی میں درج ذیل سوالات کا جواب عطافر ما کرعنداللہ ماجور وعندالناس مشکور ہوں۔

(۱) كياحق كواابت كرنے كے ليے الي قتم الحالى جائے۔

(۲) الیمی میں متنم اٹھانے والا یافتنم اٹھوانے والوں میں سے کون اللہ تعالیٰ کو جوابدہ اورعنداللہ ماخو ذہوگا جبکہ وقوعہ جاہو۔

(٣) بروئے شریعت محمدی الی متم کا کیا جواز ہے۔

(٣) كياآ فيسرتفانه متعلقه جواليي تتم كى تروج كرر ما ہے بھى عندالله ماخوذ ہوگا۔

(۵) كيامجدين داخل كرك قرآن الفواناشرع فتم --

(١) اگرحق كوثابت كرنے كے ليے الي قتم اٹھائى جائے تو شرعاً كوئى جرم ہے۔

(2) اگر کوئی ایسی شم اٹھانے والے پر پھیتی ہنسی اور بڈنا م کرنے کی یا الزام لگانے کی کوشش و پروپیگنڈ ہ کرے تو ایسا کرنا شرعاً کیسا ہے۔ بینوا تو جروا

العارض سائل سومروحاجي محمد سكنيه كوكثر والتخصيل لودهرال صلع ملتان

#### **€**ひ﴾

# جب ایک شخص دوسرے کوشم کے الفاظ کی تلقین کرے لیکن وہ نہ دہرائے تو قشم نہیں ہوگی سسی

کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ دونابالغ آدی آپس میں لا پڑے۔ایک نے کہا تو حرامزادہ ہے اور دوسرے نے کہا تو حرامزادہ ہے۔ ای طرح لڑتے لڑتے غصہ کی حالت میں ایک آدی نے تشم اٹھائی اور تشم اس طریقہ سے اٹھائی کچنے کلما کی قتم المتزوج اصالة وو کالة و فضولیاً فہی ٹلفة تو حرام زادہ ہے۔اس طرح اس نے قتم الشائی ہے اور وہ اصالة وو کالة و فضولیاً ان کے معنی بھی نہیں جانتا۔ فقط الفاظ اس نے یاد کیے ہوئے ہیں اور تھا بھی غصہ کی حالت میں اس وقت معنی وغیرہ کی طرف خیال بھی نہ تھا اور نیز اس نے یہ سمجھا کہ اس طرح قتم نہیں ہوتی

کیونکہ میں دوسرے پرڈال رہا ہوں نہ کہ اپنے اوپر کیونکہ تجھے کہا ہے مجھے نہیں کہا۔ اب فرمایئے کہ شم ہوجاتی ہے یا نہیں۔اگر ہوجاتی ہے تو کوئی الیں صورت ہے جس سے اس کی شادی کرسکیں اگر نہیں تو بیہ بتا کیں کہ جنت میں بھی اس طرح محروم رہے گایا نہیں۔ نیز ایک اور مسئلے میں بھی واقف فرما کیں کہ ایک آ دمی کو پندرہ سال ہو چکے ہیں لیکن اس کو احتلام اور احبال چھے مہینے بعد میں شروع ہوا تو بتلا کیں کہ وہ بالغ پندرہ سال سے ہوجائے گایا پندرہ سال چھ ماہ کے بعد ہوگا۔ان دونوں مسئلوں سے واقف فرمادیں۔

غلام يليين متعلم مدرسهم ببيدارالعلوم عيد كاه كبير والاضلع ملتان

### €5€

(۱) الفاظ مذکورہ مجھے کلما کی شم التزوج اصالة وو کالة و فضولیاً فھی ثلثة توحرامزادہ ہے بظاہریمی معلوم ہورہا ہے کہ ان الفاظ کا کہنے والاخود شم نبیں اٹھارہا بلکہ دوسرے مدمقابل کو بیخاص شم اٹھوارہا ہے اوراہے بیہ تلقین کررہا ہے کہ آپ مجھے حرام زادہ کہنے میں جھوٹے ہوور نداس خاص شم کی شم اٹھا و تو پہلے مخص نے شم کا ٹھوا کی ہے۔ ہوا شاکی نبیں اور دوسر مے خص نے بیالفاظ ہو لے تک نبیں اور نہ شم اٹھا کی لہذا الفاظ مذکورہ لغو چلے گئے۔ ہوا شاکی نبیں اور نہ سال کی عمر ہوجانے کے بعد بالغ شارہ وگا ہے آگر چہ کوئی علامت ظاہر نہ ہوئی ہو۔ وعلیہ الفتوی فقط واللہ تعالی اعلم میں میں میں میں ہوتے کے بعد بالغ شارہ وگا ہے آگر چہ کوئی علامت ظاہر نہ ہوئی ہو۔ وعلیہ الفتوی فقط واللہ تعالی اعلم

حررہ عبداللطیف غفرلہ عین مفتی مدر سرقاسم العلوم ملتان علامات بلوغت پہلے جواب میں باحوالہ لکھ دیے تھے دونوں جواب سیح ہیں۔ بندہ احمد عفااللّٰد عنہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

خدا کی شم فلاں دو مخصوں کے پسندیدہ لیڈر کوووٹ دوں گانہ دینے کی صورت میں کفارہ ہوگا سس

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ ایک آ دمی نے حلف اٹھائی کہ میں فلاں دوآ دمیوں کے پہندیدہ امیدوارکوووٹ نددے تو کیا بیصانث ہوگایا نہیں اوراس پر کیا کفارہ آئےگا۔

متتفتى عبداللطيف

#### €5€

بشرط صحت واقعہ سوال عبد اللطیف موصوف نے اس حلف سے کہ میں آپ کے پیند کے امید وارکو ووٹ دوں گایا جس طرف مولوی عبد الحق جائیں گے میں بھیجاؤں گا یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بیحلف اٹھانا مولوی صاحب وغیرہ کے تعاون کرنے کے ساتھ مشروط نہیں ہے۔ لہذا عبد اللطیف صدارتی امیدوار کو ووٹ دینے میں انہی آ دمیوں کے پہند کے تابع ہوں گے اور بصورت خلاف اسے قتم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا اورا گراس کا بیصلف ان کے تعاون کے ساتھ مشروط تھا تو پھر بصورت عدم تعاون ان کی پہند کے پابند نہیں ہوں گے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

٢١رجب٢٨١١٥

# کسی مجرم کی صفائی کے لیے دوسر مے مخص کا حلف اٹھانا جائز نہیں ہے

### €U\$

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک شخص چوری کرتا ہے اور پانچ دس آ دمی کے روبروا قرار کرتا ہے کہ تھوڑی چوری کی ہے اور بہت نہیں کی اور مالکول نے تھانہ کے سپر دکیا تھا مگر تھانیدارصا حب نے پندرہ دن تھانہ میں رکھ کرواپس گھر بھیج دیا تھا اور جس وقت گھر پہنچا تو مالکول نے کہا کہ آ پ کی اور آ دمی صفائی دیوے اب شرع کی رو ہے دکھے کرمسئلہ عنایت فرما کیں کہ اس آ دمی کی قتم پرصفائی ہوگی یانہ۔

الله بخش تخصيل ميلسي ضلع ماتان

### €0%

### هوالمصوب

کسی مجرم کی صفائی میں کسی دوسر ہے تخص کا حلف اٹھا ناشر عاً درست نہیں۔ولا تنور وازرۃ وزر اخویٰالآ ہیہ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۱۲۸۸ م ۱۳۹۰ه

### جھوٹی قشم اٹھانے والے کا ساتھ دینا، تعاون کرنا گناہ کبیرہ ہے

### €0€

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسکد میں کہ اگر ایک شخص کسی مکان میں بطور چوکیدار بغیر کسی قتم کے کرایہ کے 1970ء سے رہ رہا ہواوراس کے مکان خالی نہ کرنے پرعدالت میں اس کے خلاف مقدمہ جانے کی صورت میں مدعیان

کی اس پیشکش کے جواب میں کہ اگر مدعا علیہ اس امر کا قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھا دے کہ وہ متنازعہ مکان میں ۱۹۴۷ء سے رہائش پذیر ہے تو مدعا علیہ کے خلاف مقدمہ مذکورہ خارج کر دیا جائے۔ اس پیشکش کو قبول کرتے ہوئے مدعا علیہ نے مذکورہ حلف اُٹھالیا۔

اب دریافت طلب امریہ ہے کہ مدعا علیہ نے جھوٹا حلف دیدہ دانستہ اٹھا کر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے۔ تو اب اس کے جھوٹا حلف اٹھانے پر جولوگ ہر حال میں اس کی حمایت پرتل چکے ہوں ان لوگوں کے بارے میں قرآن وسنت کے فیصلہ ہے آگاہ فرمادیں۔ بینوا تو جروا

مسترى احدميان صاحب معرفت محمرعاشق صاحب مدرس گورنمنث مدل سكول

### €5€

جمونا حلف اُٹھانے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب اور شخت گنہگار ہے اور اس کی حمایت کرنا قرآن مجید کی آیت و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان کی صرح خلاف ورزی اور مخالفت ہے۔ لہذا اس شخص کی اس سلسلہ بیس امداد کرنایا حمایت کرنا جائز نہیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۸ شوال ۹ ۱۳۸ ه

# جس امام نے جھوٹی قشم اٹھائی ہو تیجی تو بہ کے بعد اس کی امامت درست ہے ﴿ س ﴾

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک عالم امام مجد میں رات کو ایک شخص کے خلاف پروگرام بناتا ہے اور صبح کوجس وقت لوگوں کو اس پروگرام کاعلم ہوتا ہے تو مولا ناسے دریا فت کیا جاتا ہے تو مولا نا قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر صاف انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس شخص سے معاملہ کرتا ہوں جس نے آپ کو اطلاع دی ہے۔ تو چندلوگوں نے بیثا بین کہ اس امام کے پیچھے نے بیٹا بین کہ اس امام کے پیچھے ناز گھیک ہے یا نہیں اور نیز مجد کی امامت بھی کرا سکتے ہیں یا نہیں۔ بینوا تو جروا

€0\$

بشرط صحت واقعه اس طرح حجمو ٹی قشم کھانا سخت گناہ ہے۔امام صاحب کوتو بہ کرنا چاہیے پھراس کی امامت درست ہے۔فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله خادم الافتاء مدرسة قاسم العلوم ماتان عند والحج ١٣٨٧ه

## اگر میں نے فلال کام کیا ہوتو خدا مجھے کفر پرموت دے کیاان الفاظ سے قتم ہوجائے گ ﴿ س ﴾

کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ زیداور بکر کی کسی بات پرترش کلامی ہوئی زیدنے بکر کو کہا تیرے متعلق چھو کرے بازی کا شبہ ہے۔اسی پر بکرنے خود قرآن مجید ہاتھ میں لے کریہی الفاظ کے میں نے اپنی زندگی میں ایسافعل نہیں کیااگر میں نے ایسافعل کیا ہوتو خدا مجھے کفر پرموت دے۔ورنہ زید کو خدا کفر پرموت دے۔

اب قابل دریافت امریہ ہے کہ ان الفاظ کی ادائیگی ہے تم ہوگئی اور اس قتم کی قتم کا پہلے بھی کہیں جُوت ملتا ہے یا بدعت ہے۔ اگر بدعت ہے تو اس کے لیے یعنی بکر کے لیے کیاسزا ہے۔ ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے۔ اگر یہ سے اس محرح کی ثابت اور شیح ہے تو زید کے متعلق کیاسزایا کفارہ ہے جبکہ قتم کو تسلیم کرنے ہے بھی اس پر کفر عاکد ہوتا ہے اور تسلیم نہ کرے تب بھی کا فرے۔ ہے اور تسلیم نہ کرے تب بھی کا فرے۔

سائل غلام قادرمحلّه قديرآ بادملتان

### €5€

ہوئے کہاں شم کے الفاظ کہنے ہے آ دمی کافر ہوجاتا ہے بیالفاظ کے ہوں تو پھر بنا برضا مندی کفراس پر کفر کا حکم لگایاجا سکتا ہے۔جیبا کہ ہدایہ میں ہے۔فان کان عندہ انه یکفر بالحلف یکفر فیھا لانه رضی بالکفر حیث اقدم علی الفعل (ہدایم ۲۲،۳۲۱)

بہرحال کفر کے حکم میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے لیکن بیالفاظ بہت تقیین قتم کے ہیں۔اس مخص کوتو بہتا ئب ہونا جا ہیے۔فقط واللہ تعالی اعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب سیح محمد عبدالله عفاالله عنه الامحرم الحرام ۱۳۹۰ه

### قرآن کریم ہاتھ میں اٹھا کرفتم اٹھانا درست ہے سسکا

زیدنے بکرے کی معاملہ میں قرآن شریف اٹھوا کرفتم لے لی لیکن زید بعد میں اس پرایمان نہیں رکھتا۔ کیا زیدیا بحرکے ذمے کوئی گناہ ہے۔اگر ہے قو کس کے ذمہ ہے۔اگر گناہ ہے تو اس کا کفارہ بیان کریں۔

### €5€

قرآن كريم باته ميل لے كرفتم الله ناجائز باورو يے بھی فتم الله نادرست بے ـ كما قال فى الدر المختار على هامش ردالمختار ص ٢ ا ٤ ج ٣ (لا) يقسم (بغير الله تعالى كالنبى والقرآن والكعبة) قال الكمال ولا يخفى ان الحلف بالقرآن الآن متعارف فيكون يمينا \_كين است قرآن الله في برمجورتيس كياجا سكتا \_

اگرزید بکر کی شم اور قرآن لینے کا اعتبار نہ کرے بوجہ اس کے کہ بکر کوجھوٹا آ دمی شمجھے اور اس پراعتماد نہ کرے تواس میں زید کا کوئی گناہ نہیں ہے۔اگر اس پر اعتبار نہ کرنے کا کوئی منشا موجود ہو باتی کفار معدگناہ وغیرہ کے متعلق واقعہ کی تفصیل کے بعد تھم بتایا جاسکے گا۔فقط واللہ تعالی اعلم

حرره عبد اللطيف غفرله عين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان الجواب محيح محمود عفاالله عنه مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان سل صفر ١٣٨٤ ه

### اگرمتعدد باتوں ہے متعلق قتم کھائی ہواورایک کا کفارہ دے دیاتو دوبارہ ضرورت نہیں ہے ﴿ س ﴾

کیافر ماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ دو حقیقی بھائیوں اللہ ڈیوایا اور گلوکا کسی رشتہ کے بارے میں جھڑا ہوگیا۔
عرصہ تقریباً تمیں سال گزر گئے ہیں اللہ ڈیوایا نے قرآن سر پر رکھا اللہ ڈیوایا خود کہتا ہے کہ جھے کوقرآن اُس وفت نہیں دیا گیا تھا اللہ ڈیوایا نے کہا کہ گلو کے ساتھ اور اُن کے لڑے اور پوتوں تک رشتہ نہیں کروں گا اور ان کی خوشی اور تمی میں شریک شریک بیس ہوں گا۔ پھر پچھ عرصہ کے بعد گلوکا لڑکا فوت ہو گیا اور کسی عالم نے کہا کہ کفارہ دے کران کی تمی میں شریک ہوجا تو اب گلو بھی فوت ہو چکا ہے اللہ ڈیوایا گلو کے لڑکے کے ساتھ دشتہ کرنا چاہتا ہے۔ آیا شرعاً یہ دشتہ جائز ہوگایا نہیں اور پہلا کفارہ کا فی ہے یا پھر کفارہ ادا کرنا ہوگا۔

مولوى محمرحسن مدرسه نصرت العلوم ديوال يختصيل بهكرضلع ميانوالي

### €5€

اللّٰہ ڈیوایا نے اگر گلو کے لڑے کی تجہیز وتکفین وغیرہ میں شرکت کے بعد کفارہ ادا کرلیا ہے تو اب دو ہارہ کفارہ واجب نہیں ۔صورت مسئولہ میں پیرشتہ کرنا جائز ہے۔فقط واللّٰداعلم

حرره محمدانورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۱ و والحجه ۱۳۹۹ه

## حجوٹی قتم کے ذریعہ غصب کرنا ہر گز جائز نہیں ہے

#### €U\$

کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ سائل ایک غریب اور عیالدار آدمی ہے۔ مالکان کی حسب رضامندی رقبہ کاشت کرتا اور اوائیگی مطالبہ کر کے حق محصول حوالہ مالکان کر رہا تھا جس کوعرصہ آٹھ سال ہو چکا ہے۔ ایک سال کا عرصہ ہوا کچھ رقبہ مالکان نے بحق سائل جع کرایا اور ہاتی رقبہ زرعی املاحات ہوگیا۔ اب ایک اجنبی نے جوشرعی امور سے ہالکل بے بہرہ ہے اور اسلام سے ہالکل نا آشنا ہے محکمہ مال میں نا جائز درخواست دی ہے کہ وہ اس رقبہ کا ابتدائی مزارع ہے۔ حالانکہ اس کی میر اسر دروغ گوئی اور ڈاکہ زنی ہے۔ اس سلسلے میں اس نے جھوٹی قتم کھائی ہے۔ تو کیا اگر کوئی مختص جھوٹی قتم کھا کی ہے۔ تو کیا اگر کوئی مختص جھوٹی قتم کھا کرکسی کاحق غصب کر لے تو شرعا اس کا کیا تھم ہے۔

منٹی رسول بخش نمبر دارضلع شاہ پورڈاک خاندا حسان پورخصیل وضلع رجم یا رخان

45%

برتقذ برصحت واقعه شخص مذکور کا جھوٹی قتم کھا کرکسی کے حق کوغصب کرنا جائز نہیں ہے اوراس سے وہ اس زمین کا

ما لک نہیں ہے گا۔لہٰدااس شخص پرلازم ہے کہا پنا قبضہاس زمین سےاٹھا دےاور ما لک کووہ زمین حوالہ کر دےاور حجو ٹی قتم کھانے کی بنا پرتو بہواستغفار کرے۔فقط واللّٰہ اعلم

بنده محمدا سحاق غفرالله لهنائب مفتى قاسم العلوم ملتان

# بے گناہ خص کامسجد میں کلمہ پڑھ کراپی صفائی پیش کرنا جائز ہے

### €U\$

کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ چنداوگوں نے ایک اہل علم معزز آ دمی پر بدگمانی کا خیال کیا۔ فی الحقیقت وہ اس چیز سے صاف تھا۔ آیا اگر محلّہ کے چند آ دمیوں کی بدگمانی دورکرنے کے لیے اس نے مسجد میں بیٹھ کر کلمہ پڑھ کراپی صفائی پیش کی ہوتو شرعاً اس بات پرکوئی گناہ تو نہیں ہے۔ جبکہ وہ اس فعل بدگمانی سے بے قصور ہو ان کی بدطنی دورکرنے کے لیے اگر ایسا کیا تو شرعاً کوئی ممانعت تو نہیں ۔ وضاحت فرمادیں۔ غلام صطفیٰ رحمانی مقیم ملتان کی بدطنی دورکر نے کے لیے اگر ایسا کیا تو شرعاً کوئی ممانعت تو نہیں۔ وضاحت فرمادیں۔

\$ 5 p

بے قصور و ہے گناہ آ دمی اگراپ سے بدگمانی دور کرنے کے لیے مجد میں کلمہ پڑھ کراپنی صفائی پیش کرے تو شرعاس بات پرکوئی جرم و گناہ نہیں۔واللہ تعالی اعلم

بنده احمدعفاالله عنه نائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

جب دوآ دمیوں نے کسی معاملہ کے متعلق قتم کھائی ہوتو جوخلاف کرے گا کفارہ واجب ہوگا

### €U\$

کیافرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ زید نے قرآن مجید پر ہاتھ رکھااور ہنڈہ نے بھی۔ دونوں نے قسم کھائی زید نے کہا کہ میں قرآن مجید کی قرآن کی قسم کھائی دید نے کہا کہ میں قرآن مجید کی قسم کھائی ہے گئے اغوا کر جاؤں گا۔ کہ میں تیرے ساتھ شادی نہ کی تو میں مجھے اغوا کر جاؤں گا۔ کہ میں تیرے ساتھ شادی نہ کی تو میں مجھے اغوا کر جاؤں گا۔ ہندہ نے کہا کہ فیک ہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ اب اگروہ اس کے خلاف چلنا چاہیں تو کس طرح کریں۔ اب جوزید اور ہندہ نے قرآن مجید کی قسم کھائی ہے کیاوہ تسم ہوگی یا نہ ہوگی۔ تاکہ ہماراا شکال ختم ہوجائے۔ قرآن مجید کی قسم کھائی ہے کیاوہ تسم ہوگی یا نہ ہوگی۔ تاکہ ہماراا شکال ختم ہوجائے۔ قرالی خان شہر سلطان تخصیل علی یوروضلع مظفر گڑھ

\$5\$

حلف یعنی شم درست ہے۔ابفاء شم ضروری ہے۔اگراس کے خلاف کرے گاتو کفارہ نمین واجب ہوگا۔فقط واللہ اعلم حررہ محمد انور شاہ غفر لہ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان ۱۲رمضان ۱۳۹۹ھ

### نابالغ نے اگر کلمہ کی شم اٹھائی ہوتو بلوغ کے بعدوہ کام کرنے سے حانث نہ ہوگا ﴿س﴾

کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ہذا میں کہ زید نے عمر کوکسی معاملہ پر کلما طلاق والی قسم اشوالی ہے۔ اس حال میں اس وقت عمر کو جوقتم اٹھانے والا ہے اس کی تعریف کا پیتہ بھی نہیں تھا اورعنوان بھی ایسا تھا کہ اس میں لفظ طلاق موجود نہیں تھا مثلاً زید نے عمر کو کہا کہ اگر فلاں معاملہ کو تو نے ظاہر کیا تو تجھے کلما کی قتم ہے تو عمر نے اس بات کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں نے فلاں معاملہ کو ظاہر کیا تو جھے کلما کی قتم ہوگئی کین لفظ طلاق زبان پر نہ زید نے لایا ہواور نہ عمر نے لایا ہے۔ نیز عمر کو رہے گا کہ اگر میں نے قتم نہ اٹھائی تو جھے مارے گا اور عمر اس وقت تھا بھی نابالغ ۔ کیا طلاق واقع ہوجائے گیا نہ۔

€5€

صورت مسئولہ میں جبکہ نابالغی میں عمر نے کلما کی شم اٹھائی ہے۔ تواس کے توڑنے سے اور حدے سے عمر کی زوجہ پر طلاق واقع نہیں ہوتی۔ کیونکہ نابالغی میں لڑکے کی طلاق تنجیز اور معلق دونوں لغو ہیں۔ جس کا شرعاً اعتبار نہیں۔ علاوہ اس کے جبکہ عمر کواس کی تعریف ومعنی بھی معلوم نہیں تھا تو اس وجہ ہے بھی عمر کی اس قتم کا اعتبار نہیں ہوگا اور بلا شبہ مذکورہ فتم اٹھانے سے اس کی طلاق واقع نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم

بنده احمدعفاالله عنه تائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان

## سمسى بھى جائز كام كے ليے حلف وفا دارى جائز ہے

€U\$

کیافر ماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ اگر دومسلمان کسی جائز کام میں تعاون واتحاد کے لیے ایک دوسرے سے خداور رسول کے نام پراور کتاب اللہ پر ہاتھ رکھ کر حلف وفا داری اٹھوانا چاہیں تو جائز ہے کہ نہیں۔ حالانکہ کتب صالحین کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بصورت مذکورہ کے تئم کھانا شیح نہیں۔

عبدالسلام

€5€

سى بھى جائز كام پرتعاون واتحادى غرض سے خداكى فتم اور كتاب الله كى فتم كالفاظ سے حلف وفادارى دلوانا جائز كے كي جائز كام پرتعاون واتحادى غرض سے خداكى فتم اور كتاب الله كا الله كام الله كام الله كام الله كام الله كام الله على الله او باسم آخو من اسماء الله كما الرحمن الرحيم او بصفة من كھانا سخت گناه ہے۔ واليمين بالله او باسم آخو من اسماء الله كما الرحمن الرحيم او بصفة من

صفاته التى يحلف بها عرفاكعزة الله وجلاله وكبريائه (براير ٢٥٩ ٢٥) ولا يخفى ان الحلف بالقرآن الآن متعارف فيكون يمينا الخ وقال العينى وعندى ان المصحف يمين لا سيما في زماننا الخ (درائ الاستان ومن حلف بغير الله لم يكن حانثا كالنبى و الملئكة فقط والله تعالى اعلم الخوملتان حرره محمد انورشاه غفر لدخادم الافتاء مدرسة اسم العلومملتان المحدسة المستاس العلومملتان المحدسة المستاس العلوملتان الحيد المستاس العلوملتان المحدسة المستان الحيد المستان المحدد المستان المحدد المسترى المحدد المسترى المحدد المسترى المحدد المسترى المحدد المسترى المحدد المسترى المسترى المحدد المسترى المحدد المسترى المحدد المسترى الم

### کیا یتیم بچے کودس دن کھانا کھلانے سے کفارہ ادا ہوجائے گا

### **€**U**}**

کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک بیٹیم بچہ بارہ سال عمر کا ہے اور اس کی خوراک عام برے آ دمیوں جتنی ہے۔ تواگر وہ محض جن پر کفارہ بیٹین کا اداکرنا ہے۔ اس بارہ برس کے بیٹیم بچہ کو پورے دس دن تک کھانا کھلاتار ہے۔ کفارہ بیٹین کی ادائیگی کی نیت سے تواس کا کفارہ ادا ہوجائے گایا نہیں جبکہ اس بچہ کی خوراک پاؤنجریا اس سے ذائدہو۔

المستفتى غلام محمه فيروز بورى متعلم مدرسة عربي خيرالمدارس ملتان شهر

€0€

بلاشبه كفاره صورت مستوله ميس ادا موجائ كاروالله اعلم

محمودعفاالله عندمفتي قاسم العلوم ملتان

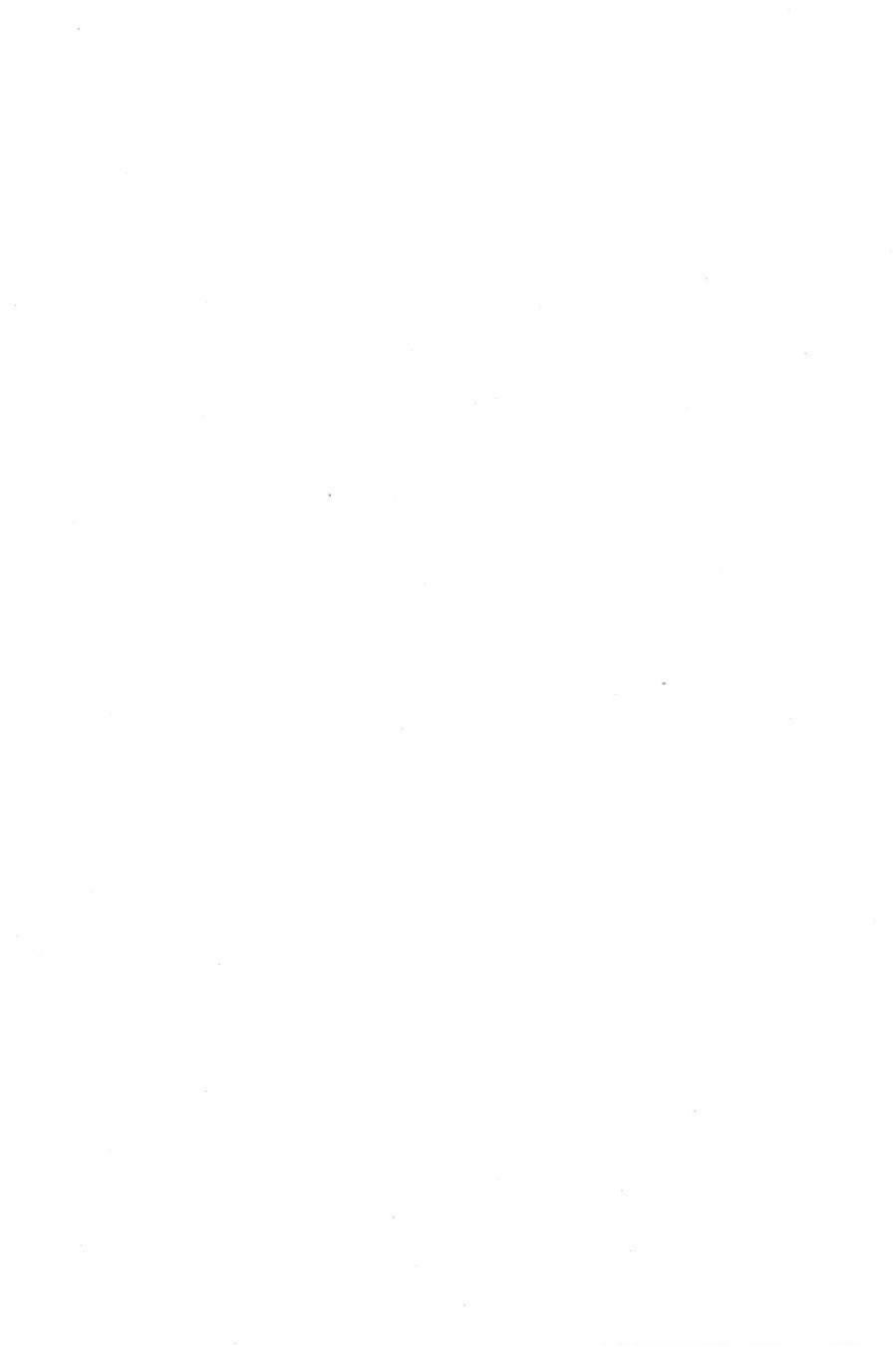